### مازچ۔اپریل ۱۹۲۹ع

## مِحْرِيهُ فِي أَنْ الْمُعْرُورِي

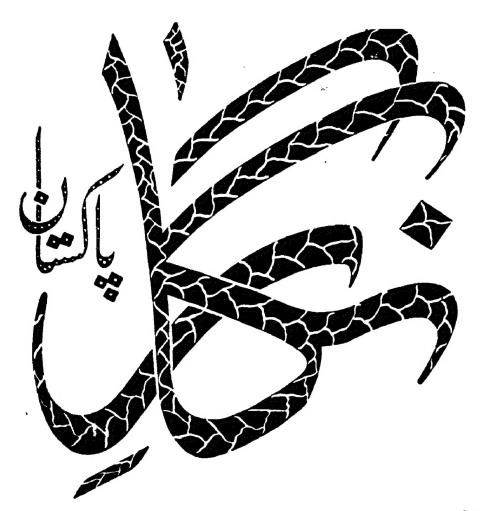

**قِمتَ فِی کاپ**ی ایک روپید سَالاچشنا دنلعنیک



#### A big personality in the making

Children need good nourishment to build up their minds and bodies in the early stage of their growth. Food cooked in Sona Banaspati is highly nutritive and full of energy, Children enjoy dishes cooked in this rich, and flavoury medium.

let your child grow with a per SONA lity





Manufactured by:
BENGAL VEGETABLE INDUSTRIES LIMITED KARACHI.

### اسوسے برورسٹ پانے والے بیخے



#### سس مُکھ ہوتے ہیں *ت درست ، توانا اور پنس*

تندرست جسم، ننیا داب چېره اورککيتی بونی نگاېي اس حقیقت کی دنسیل میں کہ بچہ کی پر وزرشش گلیب کسو پر ہورہی ہے۔ کیفیتہا کیشت سے ہوسٹ بیار اور بچربه کارما میں اسپے بچول کے لئے گلیکسو ہی کومنتخب کرتی میں بیخب لص اور غذائيت سي بهر بور دوده شرف مدليال اور دانتول كومفنوط بناتا ہے بلکہ بچوں کی نشو و نما اورتٹ درستی کا بھی ضامن ہے۔ عام تا زہ دو دھ کے برعكس كليكسو برسم كى الميزش بياك ب ادريون كالك معد اسير باتساني بهضم كركينة بيرر

ابنے بیہ کو گلیکسوی دیجئے ۔ گلیکسوسے بیجے صحت مند، توانا : خوسٹس

كليكسو ليب إرسيرمز (باكتنان) لميطرة وكاي والهور - چاكانگ و دهاك



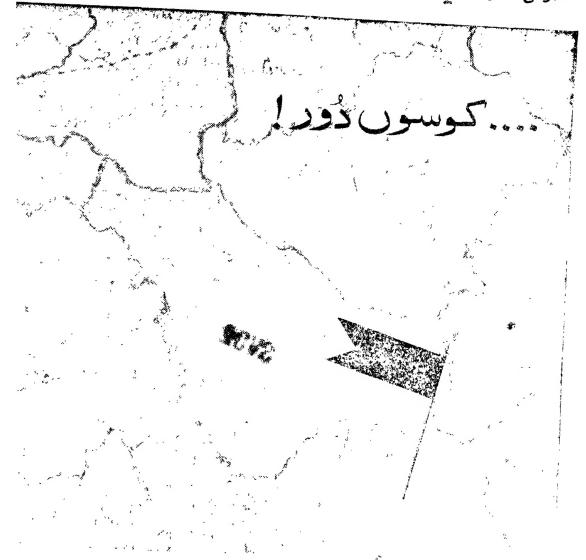

چائے: وملک کا کوئی جولاب و کونا جو یاکوئی دُوراونت ده مقام جو یاکوئی جیوٹا سامار کیط ہماری ضدما، مرجباً مقامی ضائد رویات کے عین مطابق ہوتی ہیں -

جی ہاں جا ہے آب کی تجارت رکیع بالے پر ہویا آب کا چھوٹا ساکار وبار ہو یونائیٹ ٹربینک آپ کی تمام ضروریات انسٹ ادی توجب کی سنجی جاتی ہیں -

انف الف الدى فدمت مارايب الأصول

بونائيٹلاپ





#### پى آئى اے كى انجنىية ترتك كا اعسى معيار

دنیاک برائرلات اپنے ہوائی جادوں کی چی فرح دیمیر بھال کرتی ہے ہیں وہ ہے کہ موجودہ دور میں ہما آس تو اس درج بے خطب رہے۔ پی آئی اسے سے وکٹ پوں پی سائنسدانوں اورا بخنیزوں کو ہوائی ساندسامان چاہیے سال میں اپنی پروازوں کی انورک شدر کی واء ۳ فیصد سے مزید گھٹاکراء ۲ فیصد کے مبنی دیا ہے۔ خونید کہ در مردنسے پی آئی اسے نے دیکھ بھال اور پابندی اوقات کے بلند معیار قسائم کے بہیں بلکہ دنیا ہمر کے مسافر ہے سائمہ کہ اسمی تھے ہیں کہ لی آئی اے باکسال توکٹ ہیں اوران کی پوازلاج لب ہے۔

چى - پاكستان مافغانستان مىشىرق دىمى مەدىس رىيىدسىپ ربىطانسىپ



The recent crisis has made us into a nation of Steel. Unity Faith and Discipline have welded us into a structure of might and main

With iron determination we have now to move farther ahead under the proved leadership of President Ayub Khan

Let us consolidate our gains, and aim higher for the greater glory of Pakistan





نگار باکتنان \_ ۱۳۷ گارڈن مارکیٹ \_ کراچی مسل

ایک دویسے

منظورشد وبرائ مدارس کراچی بوجب سسر کلر بنر ڈی رامیٹ یو پی ۱۹۹ ۱۹۹ ر محکمه تعملیم کراچی بہنٹرایم عارف نیازی نے متہور آفر ۱۱ کیک مل معت کرده سسد ۱، ۵ اوب عالیه کراچی سے شائع کیا

## ماره (سروم) د اکثر فرمان فتحیوری · اج محل کی تعمیر اوراس کے معار ماتی کی شاعری اورحب الوطنی ستن کا سگنجوی - ایم - ا اواس نسلیں (ایک ناول) .... اكبراله آيادي ..... حيوانات كى د بانت ... باب لانتقاد ... ( كلاسيي بعب يحقيقه فرآق گورکھپوری -

## ملاحظات

#### ښازفخيوري

چونگہ یہ اجماع پاکتان دہجادت کی حالیہ جلگ کے بعد بی ہوا تھا ادراس جلگ میں مئل کشیر ہوت کھل کرسا منے اگریا ہفا اگیا تھا۔اس نے عام طد پریسی جوئیا گیاکہ یہ اجماع ذیادہ نزاع کشیر کے فیصلہ ہی سے متعلق دہے کا لیکن جب ای جلیہ کا نونکاتی پردگرام شائع ہوا توایک جماعت کویہ دہکھ کرسخت ما یوسی ہوئی کہ اس میں نزاع کشیر کوکوئی خاص اہمیت بہیں دی گئ اور دہ جوں کا توں اپنی حبکہ امجھا ہوا باتی رہ گیا۔

اس میں شک بہیں کہ وہ صفرات حمفوں نے ترج می سے اس اجماع کا مقصد نزاع کشمیر کا تصفیہ سمجہ دکھا کھتا۔ انفیں اعلان کا شقندسے مایوس ہونا جا ہیے کھا۔لین ہم سمجھے میں کہ ان کی مایوی خودان کے غلط قباسات کائتیجہ ہے جس کی ذمہ داری مذعور ابوب خان برعائد میں آئی ہے اور نہ شاستری ادر کوئی جن بر

دمدداری مدهدایوب، خال برعائد برقی ہے اور نشائتری ادر توسی تب برات و المرسی استخدا برگفتگور فائقا اورجب صددایوب خال المنظم استخدا نبرا مقصد صرف کشیر کے مسئر برگفتگور فائقا اورجب صددایوب خال تا شقند سے داراب اگرہ تا مستخد سے ازاد کردیا ہے اوراب اگرہ تا مستخد سے ازاد کردیا ہے اوراب اگرہ تا بات میں مسئوں برنا جا ہا ہے تواس کے مسئول فی رمک باق بہت و المرب مناب میں مسئوں بین دلایا بھا۔
الم کی تھیں توحد درجہ طفلانہ بات تھی اور صدر ایوب خال سے کبھی اس کا بھین بہیں دلایا تھا۔

افسوس ہے کہ ہوگ حقائق برغور منہیں کرتے اور بن الاقوامی مسائل کو تھی ذاتی جذبات کے نقط انظر سے و تکیفے ہیں۔ ہ گوں کوسمجھنا جا ہے مقاکہ باکتان و بھارت کی باہمی کشیدگی آج کی بات بہیں اور نہ تہا کشمیراس کشیدگی کا باعث سے ملک یہ اختلاف اصل تعلیم سندسی سے تعلق رکھتاہے ۔ جس کی تہدیس حبار درجیندا تحقادی اغراص تجعی اپنا کام کر میں اس سے رہے میں صفر درت اس امری ہے کہ ان مسائل کے مطر ہونے سے پہلے دونوں ملکوں مے جذبہ احوت وانسا نیٹ کو أمجارا جائے کیو کرکوئی نزاع اس وقت تک دور منیں ہوسکتی حب مک قربانی دردِاداری کاجذبران میں بیدا سر کمیا جاسے اور میں سمجتا مہوں کہ ناشقند کے .... نوتکاتی بردگرام کا اصل مقصدین بقا جو اگرکسی وقت بدرا ہو گیاتو مذھرف کشمیر کو معاملہ ملکداورتمام چھکڑے بھی طے ہوجائیں گے جن میں سے تعبض میرے نزدیک کشمیرسے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

غالبًا مناسب منهوكا الراس نونكاتى برد رام كواس موقع بردهرا ديا جائ اور كيمراس كي دوح برعور كياجائ -

دونوں ملک رچھ ممایوں جیے تعلقات استوار کریں گے ادرطاقت کے استعال سے گریز کیا جائے گا۔

اپنے نزاعی مسائل اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق پرامن طور پرحل کریں گئے ۔ دونوں سربرا ہوں نے مسکلہ كشميرميكي بات جيت كي -

دونوں ملک سختی سے فائر بندی کی پابندی کریں گے اور ۵ مار فروری تک اپنی فرجوں کو ۵ راگست مطاعمہ کی پورٹین پر والیس کے ایس کے ۔

دونوں ملکوں کے تعلقات عدم مراخلت کے اصول براستوار موسکے۔

كشيدگى بېيداكرنے داسے پروياگن ڈاكى حوصلرا فزائى نزگى جائے گى -

معمول کے مطابق سفارتی تعلقانے بحال ہو جائیں گئے ۔

وونوں مکلوں کے سربراہ اقتصادی تجارتی اور اقتصادی مواصلانے کی بحالی پرعور کرس گے ۔ - 6

حنگى قىيدىوں كاتبا در بهوركا \_

بإكستان دمهارت ان صبط شده ا ملاكب اور بها جرين كرمائل بربات چيت كرب كجين كاتعلق حاليد - 9 جنگ سے ہے۔ فریتین او نیا داعلیٰ مطح پرملا قاتوں کاسلسلہ جاری رکھیں گئے۔

سهان نؤیکات کوانگ الگ و یکھے یاسب کوہ کرایک ساتھ ، نیتجہ ایک ہی تکے گا اور وہ یہ کہ پاکسّان و بھارت پہنے اپنے حذ بات میں تبدیلی بیدا کریں اور بار بارا سب میں گفت گو کر کے قربانی دروا وادی کا جذبر ایک ددمرے کے دل میں پیدا كرمي كشمير كاذكر كعبى ضمناً الكياسير اوراس سے زيا د ەتفقىيل ووفنا حدت يا مجتث وگفتگو كا موقع تجبى مركفا كيونكم تشمير کے مسلد کاسطے ہونا بھی منحصر تھا۔ حذِ مرد دا داری پر اور اسی مذبہ کو بروے کا راد نے کی کوسٹسٹ تاشفندس کی گئی اور مکس ے کددوسی دزیراعظم کوسی حن اس کوعملی صورت دینے کی مزیدکوسٹس کریں ر

یں نے جہا نگے غور کیا ہے میں اجہاع ہ شعند کو د فرن پاکستان کی کا میابی بلکمدر ابوب خال کی غیرم مولی میا کی

فراست سے تھی تجبر کراسوں۔

صدرایوب خان کانشو دنماجنگی ماحول میں مواہد اور اس سنے انکی ذہنیت پر جذبہ جنگ ہی زیادہ چھا یا رہنا جاہے الیکن یہ ان کی انتہا کی خارت کے حملہ کا کامیاب مقابلہ کرنے کے بعد مجھی انھوں نے لڑائی جاری رکھنٹا

مناسب نسجه کراجہ کا شقند کا بڑی خوشی سے خرمقدم کیا اوراس حقیقت کو انتفوں نے فرا موٹس بنیں کیا کہ ملول کی آ کا انتصار صرمت صلح وامن پرہے اور لڑائی جاری دکھنے سے وقتی طور پرجذ برانتقام توبیٹک پورا ہو سکتا ہے سیکن افتقار حیثیت سے لڑائی کا ہرفدم ایک ملک کومیلوں بیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔

کشمیر برمجارت کا قبعنہ بقیناً نا جائز ہے اور ہما داخص ہے کہ ہم جدد جہداً ذاوی میں اس کی مد دکریں لیکن ہی اس کی مد دکریں لیکن ہی اس کی مد دکریں لیکن ہی کہ خاطر پاکستان کو قربان مہیں کیا جا سکتا اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم کو استفاد کرنا چرے گا تا انکہ خود مختیہ میں ابھیر یا کا جذبہ قربانی عام ہو جا سکتا ہو جا میں کہ دوا ہ سے ساتھ پاکستان کے تعلقات استے خواب مزموحا میں کہ دوا ہ کے ساتھ بارک کی دوا ہو گئی کہ دوا ہو جا میں کہ دوا ہو ہے ہو اور تا شقند کے اجتماع میں صرف اسی مصلحت اندلیشی کوسا منے دکھا گیا تھا۔

نگار پاکستان کا استره لائحه عمل ادارت میں اپنی عمر کے بینتالیس سال پورے کرد ہا ہے ، ادد دکا شایع ادارت میں اپنی عمر کے بینتالیس سال پورے کرد ہا ہے ، ادد دکا شایع اول و ورسراعلمی داد بی ماہنا مہ ہو جو اتن طویں مرت سے کسی ایک بلند باید اویب دمفکر کی اوارت میں نکل رہا ہو۔ ابتداً وہ آگرہ سے جادی ہوا ۔ پھر مجھو بال سے بحلے لگا کمچھ و فول بھر ککھنٹو بہنچا اور سالا اللہ عمر اللہ من مزاج و معیار میں فرق آیا ۔ نہمی اشا شائع ہونے لگا رسکا منا متا و نہیں مقامات کی ان تبریلیوں سے مذاس کا رنگ روپ بدلا ، نہ مزاج و معیار میں فرق آیا ۔ نہمی اشا کا سے میدور ا نہر سے منا سے منا سے منا سے معاونین نے اس کا ساتھ چھوڑ آ ۔ نگار پاکستان ابنی اس دوایت اور اپنے ہمدور ا اور تعدر دانوں کی اس عنا بیت پرجس قدر نا نہر کہ ہے ۔ اور تعدر دانوں کی اس عنا بیت پرجس قدر نا نہر کہ اس سے کہ مجھی اوار منا سے کہ مجھی اوار و نگار کو اس امر کا بور اا حماس سے کہ مجھی مشکلات خصوصاً مدیر اعلیٰ نیاز فتجوری کی طیل علالہ ن

پھرمھی اوار 'ہ نگادکواس امرکا بوراا حسائس ہے کہ مبض مشکلات خصوصاً مدیراعلیٰ نیا آز فتجوری کی طویل علالہ: کے سبب پیھلے چندمہینوں میں نگار پاکستان پر پوری توجہ حریث نہ کی حباسکی ۔ اور پرجہ خلاصت معمولی تا جرسے آدہا تہ ہمیں اپنی اس کوتا ہی پر ندامت ہے اوراسی احسائس ندامت کے ماتھ اب مدیراعل کی صحت یابی پراوا رہے نے آئد ہ نگار پاکستان کو سروقست نارئین تک بہنجا نے کا تہید کیا ہے ۔

یجید دنوں بہمبی مواکداوارہ تعبق برلیٹ اینوں کے سبب نا نیاسینے خریداروں ، ایجنٹوں اوردوسیے سمبرد دوں کے احتکام کی تعمیل کررکا اورز بردفت ان کے خطوط کا جواب دے سکا ۔ ہم اس سیسے میں مبی ۔ . . . . . . کوشاں میں کہ آٹ اس سے کی شکامیت کا موقع کمی کونڈ مل سکے۔ اس سے کی شکامیت کا موقع کمی کونڈ مل سکے۔

نگار پاکستان کے قلمی معاونین مجھی ، ہماری مذکورہ بالاکو تا ہمیوں سے بنطن ہون گے۔ ہمیں مجمی ان کو تاہیوں کا اصاص ہے۔ آسرہ ہم بوری کوشش کریں گے کہ برچہ دقت برآئے ، معیار ومقدار کی دیر بند روایات کے ساتھ آئے اور کھنے والوں محوبرا بر پہنچیا رہے ۔ امیدہ کرنیا زویکا رکے قدیم دجد پر صلفے ، اس باب میں ہم سے تعاون کریں گے اور اپنے مفید شودوں سے ادار کہ نگار کو محودم نہ دکھیں گے ۔

آپ جانے ہیں کہ کے سبب ہمارے ملک کی نفا اسکار باکتان جیسے فاص قارین بگار (باکتان) سے اپیل علی دادبی برجوں کے لئے کچھ زیارہ ساز گار نہیں ہے بھر بھی معف رسانے

مین اس وقت مبکہ مندو متان وباکستان کی مترہ دوزہ جنگ کے سبب اس کا دالطہ مہندہ ستانی ملغہ اوب سے ختم ہو حیکا ہے۔ دہ الیں مالی مشکلات سے دو جارہ ہے کہ آپ کے فوری تعاون وا مدا دیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ، اب حرف نکار کا ذاتی مطالعہ کا فی نہیں ، ضرورت اس کی ہے کہ آپ دو مسروں کو بھی اس کے مطالعہ کا فی نہیں ، ضرورت اس کی سے مطابعہ اثر کو وسیع کریں اور اس کی دوایت کو آگے بڑھائیں ۔



## عقلبت كافهوم

واكطريرتيم نامخص

دنیاکی ہر شے انقلاب بذیر ہے۔ ہر چنی المحے ، ہر گھڑی تبدیل ہورہی ہے۔ جوصورت کل تھی وہ آج نہیں ، جو آج ہے کل نہ ہوگی۔ کسی چنر کو تیام نہیں اگر قیام ہے تو فقط تبدیلی کو۔

مرشے کے سابھ سابھ ہمارے ندہبی تعدات اور ساجی واخلاتی قدر و ل ہیں بھی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہی گئے ہی کہی قدماء کے ہر فول و فعل پرآ متا صد قدا کہنا ہا را شیوہ تقا۔ جو کچھ وہ کہہ گئے اُس ہیں سرمو تبدیلی کونا یا ان کی کسی بات پڑسکہ کرنا گذاہ عظیم تفا۔ ان کا فوال تھا کہ جو وہ کہدیں اسی کو شیح ہمھو۔ نہ تجربہ سے حقیقت سیمینے کی طرورت، نہ 'شاہدے کو دلیر راہ بنائے سے غوض ۔ گریہ حالت بھی قایم نہ رہ سی ۔ آفنا ب علم کی دن بہ دن پڑ صفتی ہوئی تیا ذہ نے صدیوں کے منجد اور منبی رخیالات کو پکھلاہ شروع کیا ، انسانی دنیا پر انے خیالات ، قدیم رسم ورواج اور مذہبی عقاید کی سیجائی میں شبہ کرانے لگی۔ محض اندھی تقلید اور اعتقا دیت سے انسان کی تسلی نہیں ہوئی حقیقت اور سیجائی کے شید افرار میں مورون کی بجائے براہ راست فعل سے کا زاد مطالعہ کرنے لگے۔

بهد مذهب عقید و ساورمفو منه حقیقتوں کے مطابق قدرنی منطا ہری تشریح کی جاتی تھی۔ اب ہرکیفیت کو طبعی سبب محصود شھا جائے لگا۔ اندھی تقلید کی بجائے عقل کو فوتیت ما صل ہوئے لگی۔ دما غی غلامی کی زین ایک ایک الگی کرکے گئے لگیں۔ میں وہ چری حس نے قد ما کے بسیط عنا صرار لید کا بخرید کرکے انتجاب و بید ما تریب و بید ما ایک ادبی ساریا رہ ہوکر رہ گئی۔ سارے چرخ بنلی پر نیما ایش صبے کا شا ت عالم کے مرکز ہوئے کا شرن ما صل کا اس ما سورج کا ایک ادبی ساریا رہ ہوکر رہ گئی۔ سارے چرخ بنلی پر نیما ایش کے لئے سول کی بھول کے دورت انسان کو گمان کھا کہ وہ دوس جانواروا کے لئے سول کی بھول کے دورت انسان کو گمان کھا کہ وہ دوس جانواروا سے ایک خلوق ہے۔ مگر نظر بٹے ، رتفاء کی صدر اقت بے تا بت کو یا کہ ایک ایک علوم کی ترقی نے انسانی ذہنیت کو تبدیا کرنا نثر وع کر دیا۔ یہ تی ذہنیت ایک نیم علیست کے نام سے منسوس کرتے ہیں۔

عقلیت نام ہے اس ذہنیت کا جو بلا استناء کی طور پرعقل کی برتری کوتسلیم کرے اور الیے فلسفہ واخلا فیات کوشکبر رے جوعقل کی کسوٹی پرکسا جاسکے اور برطرے کے خیالی مفروضات سے مبترا ہو۔ عقلیت ایک طریقہ ہے جو ہر میز کا کھوس تجز؛ کرمے اس کی ضیح فید معلوم کرتا ہے۔ دو سرے الفاظ میں عقلیت ، فلسفہ ہے زیرگی کا اور فلسف زندگی کی حیثیت سے عقلیة زندگی کے ہر سیلو پر اثر انداز ہوتی ہے گڑی دو سرے فلسفوں کی طرح چند مخصوص نظریوں کا مجوع شہیں بلکہ برلتی ہوتی وین بد لتے ہوئے حالات میں بدلتی ہو ہے چنروں کی قدرمعلوم کرنے کی کسو نی لمیںے۔

يوں نو برشخص سوبيا اور سمجتنا ہے - كم وبيش ابنى عقل كا استعال بھى كرتا ہے . كمرسب سے بڑا فرق يد بير كي غليت ، پیند' زندگی کے مسئلوں کی ہرگتنی کو عقل کے نا خنوں سے سلجھا تا اورعقل ہی کی روشنی میں ہرچزیکا مطالعہ کر تا ہے۔ اگر اُس کے نجالاتِ يا نيتج غلط تابت موں تو وہ أتمنين تبديل كرين سے كھي نہيں ہچ كجإنا - أس كے نزديك سجانى سے بشر صد كركو تى سندہيں مكروة وتخص جكسى نيخديا فرقدكايا بنديع جس كي ذبهيت چند محضوص اعتفادات مك يورو دسيح لأزى طوريرا بني عقل كي وسعت اور داره مل كو تنگ كرديتا بدر اگراس كراعتقادات علط ناست بدن نوجى وه مدا كفيس چيور سكتا بدا ورمد چيوندك كوشش كرتا ہے۔ زمانے انقلاب سے پیداشدہ نے حالات کے زیرائر وہ خود کوئنیں بدل سکنا وہ ہر حزکد اپنے ننگ نظر منظر سے دیجینا ہے برمعنی ا درحقیقت کونهایت بے رحی سے توظمطور کراپنے فرسودہ اعتقا دوں کے مطابق بنالے کی کوشش کرتائے خواہ اس بين المصاف اورسياني شي كوكيون فران كرنايرك -

عغیدہ سے ہماری مرا دکسی البیے دعوے سے بیے جس کی تا ٹیدیس نہ کوئی ٹھوٹ ہوا ورندکسی شامرہ یا بخربہ کی صرورت مجى كَمَى بهو بلكه اس وهكى دنيا كا في سجها جا ما بهو - مثلاً فلال بان نه مانتے سے كُناه بوكا باجبتم ميں بھيج جا وَكَ يا سماج سے خارج

كرديج حاف كحك وغيره -مذمهب كى بنيا دكسى الهامى كتاب بإكسى اليضخص كے اقوال برمدتى ہے جوما فوق الفطرت خصوصبات ركھنامے - فيهب ہما رہے تسا شفیجند دعوے سپشین کرتاہے اور کہتاہے کہ ہم ان پرلغذین کریں۔ ناچیز عقل اور شبطانی سائنس کی کسوٹی براگھنیں مرکھنے ر کی احا زت شہیں۔

نت نتی دریا فتوں اور معلومات کے اصافہ سے ہما داعلم سکاتا رنزنی کررم ہے۔ موجدواتِ عالم کے بارے میں بنی معلد مات آج بمیں حاصل ہیں اتنی کہی نہ تھیں چنا بجہ ہمارے خیالات اور نظر ہوں میں موجورہ علم کے مطابق طری حد تک ترميم وننسيخ ہوئی اورآ مينده تھی علم کی تر تی کے سائفد سائفد خبالات اور نظرئے بدلتے رمیں گے۔ نگر مذہبی اعتقادات تھی نہیں برگتے۔ ایک بارجد مذہبی قدانین تبادئے مذہب کے خیال میں وہ مرمقام - ہر قوم اور ہرحالت میں بکساں کا رآمد ہیں برخلات اس کے عقلبت کسی عقیدہ کی حا مل بنیں ، عقلیت بسند موجودات عالم کے متعلق اپنے خیا لات کوعلم کی ترقی کے ساتھ بدلتا رہنا ہے اور اخلاق اوراعال میں سماج کی زمہی اخلاقی اور سبانی ترقی کو مدنظر رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق ترمیم کردیتا ہے کوئی عقید ه، رسم ورواج یا روابیت خواه کتنی میرانی کیول نه بهواسے الساکر ایست نہیں روک سکتی-

مندرجه بالابيان سے واضح بوكيا بوكاكر عقلين مزم ب كے حلافت ب كبونكه مذم ب ميں عقل كو دخل نهي عقليت برأس خیال اورسم ورواج کی نخالف بع جومعقولبیت سے خالی بدا ورانسانبیت کے حق بین تقصان د و بعد مگر بھر بھی محض مذہبی احکام کے زیراٹر یا ان کی قدامرت کے باعث مانا حاتا ہو۔ مثال کے طور برا ہل سنو و کے ذات ہاست کے منہی سما جی نظام کولیں ۔ اُن کا اعتقاد ہے کہ انسان پیدا لیش ہیسے اچھا یَا بُرا۔ اعلیٰ با ا دیے ٰ ہو تا ہے۔ بڑی زاتیں چارہیں۔ بہتمن کھشتری۔ دلین ۔ اور شودر۔ برتم سب سے اعلیٰ سمجے عبلتے ہیں ان کی تعظیم اور بیروی دیگرسب دانوں ہر فرمن ہے۔ اس نظام یں شودر کا درجرسے بنیجاہے ۔ اُس کی نشمت میں اونجی ذات والوں کی عدمت کرنا ہی فکھاہے وہ اپنی حالت کو بہر منہیں بنا سکتا اونی ذات والوں سے ہمسری کی خوامش نک اُس کے حق میں موت کا پیغام ہوسکتی ہے اسی ذات بات کے بندھن کے باعث کروٹر و انسان جہا است، غربیت اور ذکست کی زندگی بسر کرنے پرجیبور ہیں۔ یہ انسانیت سوز اور آمرانسا کی نظام ندم بسب کی سریت بین بین قایم کیا گیا تھا۔ مذہب کے کہا ابتداء میں برتہن برتہا کے تندسے نظے۔ کھنٹری با زوجو لسے دویت بیٹ بیٹ بین سے شودر پا ڈل سے بیدا ہوئے 'چنا نجہ اس ننا سب سے برتم ن سب سے اوپنے اور شودر سب بی سیھے گئے۔ اس نما ما موان کر آبار کو فار و رو در اکرم کا قالون ان کا مطلب بہ ہے کہ برجا ندار مرکزے بعد دو بارہ پیدا ہوتا ہے۔ نیز برخص کی کوج دہ حالت اور واسان می کہ کھلے اعال بی خصرے یعنی اگرام نہ بچھ از در گل بیں ہند و مذہب کے مطابق نیک اعمال کئے ہیں توہ اس زندگی ہیں بہمن یا دو در اور او کی اور اگرام نے بعضی از دو کہ بین بین اور دو در اکرم کا قالوں۔ ان کا مطاب بین کہ اعمال کئے ہیں توہ ہ اس زندگی ہیں بہمن یا دو دری اوپنی دائوں مفتوح باشد و مذہب کے مطابق نیک اعمال کئے ہیں توہ ہ اس زندگی ہیں بہمن یا دو دری اوپنی سے مطاب کے بین و اس زندگی ہیں بہمن یا دو دری اوپنی دائوں مفتوح باشد و مذہب کے مطاب کے نوش و اس خود در اور اور کی خوان کے مفتوح باشد و مذہب کے خوان کے دو اور اور کی خوان کے دو بار کا وار اگر برے کا خوان کے دو بیل کے دو بر بین حاکموں کی خدمت کرتے دہیں زران پر بچا جہا تھا۔ وہ لکہ کے نقرین بھے کھے۔ ہر بہنوں کی خرہب حکومت کے قدم بھی کھے۔ آج بسیوس صدی میں ذریع ورسان کی مشرکر دولت ہیں حصد داری کا حق حاصل ہے ہیں ذات پات والے ہاری تو ہو اور اس می اور کی خوان و رہے کی خوان والے ہاری تو ہو اور ان کا آزادی کے توان پر اس بین کا ازائ ہے اور ان کا آزادی کا تخوان ورید خوان ہوئے ہیں ہوئے ہیں وہ عدور دوری کے خوان دو کہا ہوئے اور ان کا آزادی کے توان کی میں دی خوان کو نہا کہ میں دی خوان کے خوان کہ میں دی خوان کی خوان کے میں دوری کے تھی دی تھا۔ میں دوری کے تھی دوری کے تک می دوریت کے دوری دوری کے تھی دی دوری کے تھی دی تھا۔ میں دی خوان کی خوان کی خوان کی دوری کے تھی دی تھا۔ میں دی تھا۔ میں دوری کے تھی دی تھا۔ میں دوری کے تھی دی تھا۔ میں دوری کے تو کی دوری کے تو کی کے دوری کے تو کی دوری کے تو کی کو ک

ہم آیے لوگوں کے پیچے آنھیں بند کرکے جل رہے ہیں جو پیٹی تنہیں جانے کہ طرورت وقت کیا ہے۔ ایک وہ ہیں کہ قوم اور ملک کی قدمت کو ست اور استسا کے بخوات کی بھیدندے چڑھارہے ہیں اکھیں اس سے کچھ غرض تہیں کہ اگران کا نخر بہ ناکا میاب دیا تو ملک کا کیا حضر مرب کی ان کے نز دیک ست اور استسا مقصود کو حاصل کرنے کہ ذلا یع نہیں بلکہ خود مقصود ہیں۔ ای ڈمہیت کو ملک کا کیا حضر مرب کے نز دیک ست اور استسامقصود کو حاصل کرنے کہ ذلا یع نہیں بلکہ خود مقصود ہیں۔ ای ڈمہیت کے باعث ملک کی سب سے بڑی سب اس پارٹی تو می جاعت کی بجائے بھگتوں اور جیلوں کی بھی منظی بنی ہوتی ہے اور دوس کر باعث ملک کی سب سے بڑی سب اس پارٹی تو می جاعت کی بجائے بھگتوں اور جیلوں کی بھی منظی بنی ہوتی ہے اور دوس بہیں کہ عوام کی فرقہ وال نہ ذرہ نیست کو اکسا کرانی شہرت اور منفعت کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ کہیں پاکستان کی طیا ریا لیاں لکھیں دام راج کی صدائیں آرہی ہیں بی غرض کر حقیقت ببنی اور عقل کے استعال کے بجائے فرسودہ اعتقا دات اور جذبات کی دو میں بیکر ہم زندگی کی الجھنوں کو سلجھانا چاہتے ہیں!

کہا جاتا ہے کہ عقبل انسانی سہو و خطا سے بری نہیں اس لیے اس پرکا مل بھر وسہ رکھنے سے مکن ہے کہ یہ مہیں غلط دانت پر لیجائے عقل اور منطق سے انسان جوچاہے ٹا بت کر دکھا تہے۔ عدالتوں ہیں وکلاء انہی کے سہا رسے ہے کوجوٹ اور جوٹ کو پیچ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے عقل کے ذریعے ہم کسی شنے کے متعلق بیسا ل نیتجہ بر بھی نہیں مہر بنجتے۔ اس کے علا وہ خشک اور ب رنگ نمانت وعقل کی پروی بھی تو زندگی کا واحد مقصد نہیں ہوسکتی اصابات اور جذیات کی رنگینی انسانی زندگی پر ہمیشہ امتر انداز ہوتی رہی ہے انسانی مزاج میں پہند نا پہند۔ نبست نفرت اور روپ رنگ کی ولفر ہی کومبہت بڑا دخل حاصل ہے۔ تصدوف وعرفان کی مہل ورفی سے خالی با تیں کسے اپنی طرف کھینے لینی میں یہ انسان کے انہی جذیات اور احساسا مت سے متنا نزم ہوکر با رہا ایسے انشرف اور نما بال کام ہے۔

ب جوان کے بغیر مکن رہ تھے۔

به برجیزی حقیقت معلوم کرسکتے بہیں عقل ہی انسان کی سیے بڑی ذمہی توت ہے۔ عقل ہی بُرے میں وہ و قت ہے جس کے مناسباستعالی سے بہرجیزی حقیقت معلوم کرسکتے بہیں عقل ہی انسان کی سیے بڑی ذمہی توت ہے۔ عقل ہی بُرے میں کھا کی بخرگر تی ہے۔ دہاا دراک فیم کی تعلیم سی کا دوال تواس کے جاب ہیں ہم دو با تیں کہیں گے۔ اول یہ کہ ہما ر سے سی چنے بھینے بیں جوعام غلطیا س ہوتی ہی اگر ہم ان کی وجوہ ہی برغور کریں تومعل م بوگا کہ وہ عقل کی کسی کمزوری یا نقص کے باعث نہیں ملکہ ہما رسے تعصبات یا ذاتی رجحانات بعد بات ہی سیجان کے عقل و نہم پرغالب آجائے سے ہوتی بہیں۔ الدی غلطیوں سے پینے کے لیے نہ صرف بہی صروری ہے کہم بھی اور نہی پرغالب آجائے سے ہوتی بہیں۔ الدی غلطیوں سے پینے کے لیے نہ صرف بہی صروری ہے کہم بھی اور میں معمول استعمل و ہی خالی میں اور خابی تو بہت کی استعمال کے طور پرعقیدت مندی کولے لیجئے۔ وہ لوگ جوعقل کو ہی بھی یہ اکثر کہا کہ کہا تھا ہے۔ اوصات ہاری کسی اور ذہبی قوت ہیں نہیں ہائے جاتے۔ مثال کے طور پرعقیدت مندی کولے لیجئے۔ وہ لوگ جوعقل کو ہی بھی یہ بہاکٹر کہا کرتے ہیں کہم بال عقال کی دو تو تعال کی دو تقل کو ہی بھی کہم بی سے بھی کہم نام ہم دیتے ہیں بعض او قامت ایک میڈ ہمید کے عقیدت دو سرے مختلف مذا ہیں اپنے میں نہیں بہنیا لی اور دسے میں مقال میں بیتے ہیں۔ وہ لوگ جو تھی دول سے نہ دوسرے عقید و ل سے نہیں بہنیا کی متعاد و ہوتے ہیں۔ و دون مذا ہمیہ غدا می متعاد میں جو تو ہیں۔ وہون مذا ہمیہ غدا میں اور خابی تو دہ تو ایک متعاد و بہرے وہوں مذا ہمیہ غدا می کی میں دوسرے تو ملے میں خلاف ا

اگرنمی مهم این خیالات برایک تنقیدان نظر آلیس آوالیسی باتوں کی تعداد دیچہ کر حیان رہ جائیں کے جنھیں ہم بلاحجہ بنگیں مدکتے باننے چلے آئے ہیں۔ جن کی جائی کو تا بت کرلے کے لئے ، مارے پاس کوئی صحح ولیل یا نیوت تنہیں۔ زیادہ ترہا رہ حیالات اور عثقان اس و وسروں کی ایاءسے بنتے ہیں جنوبی ہم اپنی فرمنیست کا جزو بنالیتے ہیں کیسی حبکہ کسی وقت کسی بات کا اظہار کیا ورہوتی ہے۔ اسے اعتقاداً اور مان دیا۔ عام طور بر دوسروں کے خیالات کا اثر بجین میں ہوتا ہیں جبکہ سوچنے کی قوت کم ورہوتی ہے۔ ورہوتی ہے۔ میں ہم ان خیالات تعدادات عیال نظراتی حدمیں ہم ان خیالات کا معداقت عیال نظراتی حدمیں ہم ان خیالات کی صداقت عیال نظراتی ہے ہمیں محسوب ہمیں اور میں خبر کرتا ہمیں جو اور بر میں شال ہوگار

یکن اگرکسی کشید کمتر مسلان اورابک یخے سے پٹے ہندوکو جبکہ وہ دو دھ پیتے بکتے کتے بدلکرمسلان کوم ندو وکھر النے بن رکھاجا تا اور ہندوکو خالص اسلامی احدل بین بلند دیاجا تا تواسیں قطعی شیر تہیں کہ آج اُس کے خیالات اوراغ تقادات بند مہوتے جواب ہیں اورائس حالت میں کئی ہرائی ! پنے خیالات کی صدافت بیں اتنا ہی یقین رکھتا حبنا کہ وہ آج فحالفت بیں کھتا ہے میں چیز مذہبی اعتقادات کے علاوہ دوسری یا تول میں کھی صبح ہے۔ اگر ہم ایسے سلے یا فرقہ بیں پیدا مید نے جا ان دخوکشی یا دم خوری رایخ تو جمین می اس ماحل بین پرورش پانے سے وہ باتین قدرتی باشر نظراً تیں۔ اگر جا ری پرورسش شہر کے جائم پینے، طبقہ میں ہوتی تو ہمین می اس اخلاقی مبیاریہ نہ ہوتاجواب ہے۔ اسی طرح کسی انگریز بچے کو جرمن گھویں رکھا جائے اور اسے اسکا علم نہ ہونے دیا جائے کہ اس کے والدین انگریز تھے تہ بالغ ہو لئے پر بھی اُس کے حذبات اور احساسات جرمن فوم اور ملک سے والدین کے جرمنوں کی طرح است بھی تمام انگریز غیر فوم اور وشمن نظراً تیں گے۔ جرمنوں کی طرح است بھی تمام انگریز غیر فوم اور وشمن نظراً تیں گئر میں جن میں ہم لئے برورش یا تی ہے۔ اس لے ایک بعض نہایت گرے اور شی باتی ہے۔ اس لے ایک کوعقل کا بدل تصور کرنا غلطی ہے۔

بعیں اس سے انسکار نہیں کوجب ٹک انسانی وہ غ کی بنا وط البی ہی رہے گی جیسی کہ آپ ہے نب نک انسانی زندگی مے طوام میں جند باشا و راحسا سامت مہیشہ بیک اہم پارط اواکرتے رہیں گے بلاشبہ انسان کے بعض نہا میٹ اعلیٰ اورانشرف کارنامے انہی کے انٹرات کی بیدا وار ہیں مگراس کے ساتھ سابھے وہ تبیع سے قبیع اوندال کا مترکب بھی اہنی کے زیرانٹر ہڑا ہے۔

ما تنکه رواتیلی اورسم ورواج کسی عبدتی خوبیوں کو فائم رکھتے مہیں مکرسا عقابی اس زمانہ کی خوابیوں اور برانیوں کو فائم رکھتے مہیں مکرسا عقابی اس زمانہ کی خوابیوں اور برانیوں کو بھی ما کا لائے ہیں اس لئے قدیم رسم ورواج اور روایات کے بیشتر حصد کی موجودہ زمانہ میں بہت کم انہیت رہ گئی ہے کیونکہ افقال ان ان ان ان ان ان ان انسانی اورسیاسی تعلقا ت میں ایک لفقال عندی میں ایک لفقال عندی میں ایک لفقال عندی میں یا در کھنا چاہئے کہ ہمارے زمانہ میں علم وساً بیس بہت ترتی کرگئی ہے ۔ ہما سن آبا واحبدا دکا علی جرب اور موجودہ زمانہ کا وسیح علم دونوں ہمارے پاس ہیں اس لئے آج بدلے ہوئے حالات میں بھی ہرا اندیس قدام سے قول موسلے میں میں میں کھی ہرا اندیس قدام کے دولاں کی خواری کے دولائی مولی کے دولائی مولی کے دولائی میں کہ مدن کا دھی کے معنوں میں ہم ہی حالت میں خدمت کرسکتے اگر ہم ان خوی کا مطالعہ زمانہ محال کی خواری کو مدن نظر دکھتے ہوئے کریں۔

اضلاق کاعقلی نظریه یه بیدی کوئی فعل متبنا ساج اور فرد کے لئے مفید بید اُ تنابی پُراخلاق سے۔ با اخلاق وہ ہے جو حتی الامکائ ایک منظم ساج کوتٹ کیل دینے اور بہر بنائے میں مدد د بتا ہے۔ اور اُس نعل سے پر بہر کرتا ہے جے وہ جانتا ہے کہ اُس کے یا ساج کے حق میں نقصان وہ ثابت ہوگا۔

ہمارے ملک کوعقلی دہنیت کی اشد صرورت ہے ہمیں بھتین ہے کہ یہ ہما ری بہت ہ اکھنوں اور گھیوں کو کھھا دے گئی من کا ہم آج تک کوئی حل تلاش مزرسے منال کے طور برہارے مذہبی نفرقات اور تعصبات جرہارے وہا لی جاہی ہیں۔ عقلیت کے دیرا ٹرروا واری اور آزاو خیالی کی کرومیں ہمائی گے سہارے میباسی ممائی بھی عقل وقہم کی دوشنی میں بخبی عقل ہیں حذبات کی فراوانی سے نہیں۔ حل ہوسکتے ہیں حذبات کی فراوانی سے نہیں ۔ فرقہ پرست ۔ متعصب اور شعب بہت بہند را ہنمایا نوتوم کی را منمائی سے نہیں۔ وہ ملک یا قوم جو اپنی عقل کا استعال نہیں کرسکتی جس کی مشعل را ہ فدام سے پرستی اور کورانہ تقلید ہو تہذیب اور ترقی کی ہمیشہ بچھیلی صفوں میں رہے گی۔

ہما رے ویسع ملک کا کٹرمیت افلاس-بیاری اور جہالت کے خونماک غاروں میں زندگی کے دن کا ط رہی ہے۔ وہ قوم جود نیا کی کل آبادی کا بانچ ال حصہ ہے وات یاست اور فرقوں کی غرفطری زنجروں میں بندھی خرہبی ریا کا ری - نوم بیستی اور مختلف افسام کے استحصالات کے بے نیاہ بوجھ کے پینچے دبی ہو ٹی میں-ہماری آ میندہ ترقی کا داز زندگی کے ہڑ حبہ میں ساتمن اور حقل کے استعال میں پنہال ہے۔

## حسن کی غزل کوئی

ظفالحسكن آصف

غزل ، ہماری دندگ کے نادک ترین داقعات و معاطات اورقدیم وجدیداندازِ فکرکی ایک دومان انگیزواسّان ہے جس کے بس منظر می مختلف قسم کے خارجی اور واخلی اٹرات کا رفرہ ہیں ۔ اس نے نوا بیں سے آنفور شیرعشرت میں ہر ورسش یا کی تو ذہنی نشاط م ذریعتی اورادمار دنکبت کے دور سے گذری توتصوف اورتقد پر برستی کے دامن بربناه فی ۔ یہ جمال دحن کی کسی نا دیر ہ وسیاس بہنچ کرخواب دخیال کے حدرت کدمے تخلین کرتی دی اور برسول اس تخیلی محبوب کی تصوراتی رعنائیوں کے دام میں گرفتا مدمی ص ک برق ستم سے عشاق کے خومن امید جلتے رہے اگدو عزل کے پر دسے میں مسکرا نے والا یہ محبوب ایران کے اس محبوب کا جمالیاتی برتوسے جس کے ادمان بیان کرتے می شان نے شعرالعجم میں لکھا سے کہ دہ ہرایک کے مائمة اسکتا ہے سینکر دن سے تعین ر كه تاب - آج اس سے مكنار ب توكل أس سے مم آغوش ب جب محفل ميں حبوه آراميد ما سے تو جاروں طرف عشاق كاجمكمما ہونا ہے۔ وہ کسی سے انکھیں لوا آ اے کسی سے اشارے کنائے کرتا ہے کسی کی طرف دیکھ کرمسکراتا ہے کسی کو فریب آمیز نگاہوں سے جھوٹی مجہت کالیتین دلا ماہے سر تفظی رعابیت سکا بد عالم ہے کہ آگ اُور یا نی گھٹائیں اور زنین ، نفل کہاد اور جاک گریبان کے مکر رتعابی نے غزل کوحن وعش کی دلغریب جیتال بنا دیا ہے اگر دشاع ی کی یہ بدنام صنف مرتد ک کنگھی جوٹی اورزدے رضا د مے: نداں میں بڑی گویٹر یباں اورنزع کی بچکیوں کی ترحمانی کرتی دہی ۔علی نظریا سے کی فراوانی اور ملک کے سیاسی واقتعبادی حالات نے آمہتہ آمہتہ سنے اوبی شعود کوجنم دیا ۔حس نے غزل کی مہیّت اود اسلومب کو نئے فکری بنجے عطا سکتے ۔ حسرت كى شاعرى تعبى غزل كهاس جديدارتقائى دورى بدياوارم دان كاتنقيدى بفيرت برانى مامياند روش كوقبول مذ کرسکی کیونکران کامحبوب چنرہے حقیقت خواہوں کا روعل برہ تا جے کسی ایسے ناکام تصور کے سہادوں کی حرورت ہوت ہے جود خارجیت کے بیا بانوں میں مفتکارتیا اور انجام کار فلک کج رفتا رکوکوٹ ارتیا۔ اسی دنیا۔ اسی معاشرت اور اسی تہذیب کی تربید آغوش میں پردرش یا نے والاا یک سچ مچ کا محبوب ، گوشت بوست کا انسان صرت کے مکری ماحل کا خالق ہے ۔ اس کے ستم وكدم كے الداز ادر ناز وا دا كے تمام جالياتى سپاوروا يتى بنيں بكد واقعاتى ہيں ۔ كبعن ناقدين كاخيال بيے كد حسرت كى غزليات مَير اور غالب كانداز فكركا المتزاج بن اور النفيل في الكه من كالسان دوايات اور الك دالى مكى مثرك خصوصيات کوانانے کی کوشش کی یہ وجہ ہے کہ ان کا عبوب " تخیل" نہیں بلکہ پر تقینی ہے اور تمام نسوانی محاس کا حا مل سے ۔ میرے مزدیک تی منتبدی نظریہ حسرت ی غزل گوئ پرسب سے برااہا م ہے -انسان جدبوں کا یافسیاتی تقاضا سے کو واظہار وبیان سے لئے ایسااسلوب اختیاد کریں جوان کے بود سے جوش ، ماسیت ا در ٹیسٹ کوموڈوں الفاظ کے ذر لیے اس طرح مہا اے

پر دِت یم ہوں، ٹیدائے اندازِ نہیم شوق ہے حسرت مجھ اشعارِ صرت خیز کا

حرّرت مجھ پندنہیں طے زیکھنے پیرد ہوں ٹ عری ہیں جنابِ نستیم کا

ہے زبان کھھنؤ میں رنگ دہی کی نود تجھ سے حسرت نام روشن شاعری کاموگیا

رکھتے ہیں عاشقا ندحسسن سحن لکھنوی سے نہ چہاوی سنےفوض

حسرت کی غزلیں مصحفی اور قائم کے رنگ کلام سے قطعاً مثا ٹرنہیں بلکہ ان سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کے بادجود رَت نے کہا ہے۔

قایم سے تیرے دم سے طرزسمن بت الم پھرور ذکہاں حمرت یہ دنگے غز لخوانی

باست عرف اتنى ہے كہ يہ محص حسرت كى شرافت طبع العادبى ظوص متعاجس كے محست الحقول نے شعرائے قديم كے

سین کی تعرف کرنے ہوئے اپنی فول گوئی کے دیجان کوان کی خصوصیات کا نتیج قرار دیاور ذاس قسم کے اشعار کا حسرت کی فرسٹ کی اور ، غزل سیر حقیقی عزم سے دور کا بھی واسط نہیں ۔ حسرت کسی السند کر حیات ہیں تھے ہوگئی الدارے کی قوت سے شخر کہتے ۔ دہ من دعشق کی ایک والیا نہ مرسی کانی میں نے مسرت کی غزلوں کو صواقت ، حقیقت کا آن میں بیان اور سادگی کے جو ہر علا کئے ۔ بیٹ کے حسرت نے مستحقی ۔ میر آسٹیم ۔ موشن اور خالق کے کلام سے استفادہ کیا میں الدارے کا میں میں ہوئی کہ ان کے دنگ سی کو جول کرایا جائے کہ انکی واقی ہوئی ہوئی ہوئی کہ ان کے دنگ سی میں میں جو استفادہ کیا ، بیان میں حسرت کے ذاتی انداز نظا اور اندام میں ومشا ہدے کو دخل نہیں ۔ انسانی شعور اور اور الداک کے تنوع بہو ہیں جو اسکی بیان میں میں کہیں کہیں واغ کے کلام کا رجم بھی خالف تا کی کا خور ہے ۔ ورن حسرت کے بیا استفاد کیا گئی میں میں کہیں کہیں واغ کے کلام کا رجم بھی خالف تا کی کا خبور ہے ۔ ورن حسرت کو بر اشعاد کہنے کی میرکوئ خودت نہیں ۔

عائل تھی پیچ یں جو رزائی تس م ماست اس غم سے ہم کو نیند مذآئ تس م راست پیوشام ہی سے کیوں وہ چلے تھے چھراکے ماکھر دکھتی رہی جوان کی کلائی تسام راست

چادر چوکهی سن رخ یار سے سرکی تا بوس طبیت ندری دوق نظر کی

گھرسے ہرونت نکل آتے ہو کھولے ہوئے ال شام د کمیمو نہ مری جان سویرا دکھیو

 سركېيس، بال كېيس، بامقىكېيس باۇر كېيىس ان كاسونالىيى سىكس شان كاسونادىكىيو

سرت کی برا کت افها را کااس سے بڑھ کرا در کیا جوت ہوسکتا ہے کہ اکنوں نے عبوب کے آغاز مجست، دیوانگی دیخود ج سے معلق تمام بھیتی دد تعاش کی داشانیں کار زم کردی ہیں ۔ رات دن چیکے چیکے آنسو مبابانا ، دانتوں ہیں انکلی دہانا، قصدما پہر چیسرکو ٹھکرا دنیا ۔ چوری چیپے را تول کو آنا ۔ دد ببر کونٹے پاؤں کو سطنے برآنا بیرسب کچھان کی ایک نسلس عزل میں موجود ہے ۔

بھیکے چیکے دات دن اکسو بہانا یاد ہے بم کواب آک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے غیر کی نظروں سے بچ کے سب کی دن کی خان دہ ترا چوری چیچے را توں کا آنا یاد سے دو بہر کی دھوپ میں میرے بلائے کے لئے دہ ترا کو کھے یہ ننگے یاوں آنا یاد سے

ممکن ہے کہ گئے جاتے ہیں۔ اندین آ سطے کہ ہر مذاہین تو آ ایسے در مبتدل ہیں ہوئی اعتبار سے جی غزل کے مزائع سے معلق است معلق ہے اور مست ، جسے غزل کے ام سے موجوم کیا جا آب اس مطابقت بہیں دکھتے۔ اگر پر درست ہے تو بیال ترق ہر سال ہیں ہوتا ہے اور دست ، جسے غزل کے ام سے موجوم کیا جا کہ اپنی فات میں کی خواست اور مبنیت کی عاس ای ہوتا ہے اور جدید غزل میں دو زبادی نظر سے مرز تی ہیں بھر وہ کون سے تعرب کے نظری کو ان میں کی موجود کی است کھو چکا ہے اور جدید غزل میں دو زبادی نظروں سے گزرتی ہیں بھر وہ کون سے اصول ہیں جوغزل کے لئے قائم کئے جاسکتے ہیں رکھا جا تا ہے کہ غزل عامة الوروج ذبا سے را مساسا سے اور معالات کی ترجمانی کا نام سے جس کے سال انفاظ نزم وشری ، وکلٹ و فوشگوار ہولی اور لہجد اس قدر نا ذک ہوکہ مفہوم کی لطافت اور دعائی قائم رہے ۔ اس سے مجبوب سے جب نی دوست کی تولید جامع و ما نع نہیں کیونکہ اس متم کی تحصولات کی ترکم ہوں کے سے اس میں موجوب سے بارہ و مرز ان نی تعرب نے میں موجوب سے اس میں موجوب کے احترام وغیرہ کی آئیدہ اس میں موجوب کے احترام وغیرہ کی آئیدہ ہیں۔ ان میں علمة المورہ و جزبات ، نرم و شری انفاظ نا ذکر ایجہ شیفتگی وفریفتگی ، غیرت عشق اور مجبوب کے احترام وغیرہ کی تعرب سے اس میں علمة المورہ و جرب ان نظری کو غزل ، کی صورہ میں شامل نہیں کر سکتے۔ ابن قدرامه اور ابن رشیق سے غزل کی تعرب سے ۔ ابن قدرامه اور ابن رشیق سے غزل کی تعرب سے ۔ ابن قدرامه اور ابن رشیق سے غزل کی تعرب سے ۔ ابن قدرامه اور ابن رشیق سے غزل کی تعرب سے ۔ ابن قدرامه اور ابن رشیق سے خزل کی تعرب سے ۔ ابن قدرامه اور ابن رشیق سے خزل کی تعرب سے ۔ ابن قدرامه اور ابن رشیق سے خزل کی تعرب سے ۔

غزل جس سے غزل کا مقصد بورا ہو ماہے وہ ہے جس بین عنق وجست کی شیفتگی و فریفتگی کے بگڑت ولائل موجود ہوں جس میں سوز و گدانہ کے مشواہد یائے جائیں اورجس میں رقت و لطافت سنگی و فساوت سے راور خاکساری واطاعت حمیت وخو دواری سے زیادہ پائی جائے ۔ غرض اس کا وار و مداران چیزوں پرموجود کھ دکھا کو اور مجتنگی ادادہ کے مخالف اور ڈھیلے بن کے موافق ہو ..... بہترین اغزل کو شاع وہ ہے جوا سنے ان عاشقا نہ حالات کو بیال کرے جن کی نسبت ہر موجودہ یا گر ست مامنتی کو محدکس ہوکہ دہ اس کو بیش آنے والے ہیں یا بیش آجے ہیں ... غزل کے الف اللا میں مربی کے الف اللا میں مربی کی سب خزل کے الف اللا میں میں بوکہ دہ اس کو بیش آنے والے ہیں یا بیش آجے ہیں ... غزل کے الف اللا میں میں بیش آجے ہیں ۔ "

جدیدعدیم کے اس ترتی یافتہ دورس مجی ابن رشیق ... در ابن قدامہ کا بدنظر بیفزل کی تعربیب مےسلسلے میں حریث اتنے کی حِیْسِت دکھتاہے ، حسّرت نے آغادعش سے متعلیٰ جن واقعات کا ذکر کیا ہے وہ غزل کے اس نظریہ کی هیچ علی تشریح ہے۔ یہ دہی جذبے ہیں مجفیں آپ اصطلاحاً عامتہ الورود الجت ہیں اور وعشق کی منتقل دافعی قدروں کی حیثیت رکھتے ہیں یہ اور ا ت ہے کہ کوئی غزل کو جواکت اظہار کے نقدان کے باعث ان وا تعامت کے بیان سے گریز کرے میں کی ذمہ داری بھیڈا حرت پہنہیں۔ بیٹک غزل سے موضع حریث عثق تک ہی محدودہیں ملکہ ان میں تصویف اور دوحا نیت کے *ساتھ ساتھ مخت*لعث قیم ہے فلسفیان مفامین می شابل بر - در حقیقت تصوی ، میم کوئ علیده موضوع نبین ادرجهان تک غزل کا تعلق سے اس تصوب کی حدود میمی دربرده دحسن ازل و اورعشق مجازی سے ملی بوک ہیں ۔ نظریاتی اختلافات کی گنجائش توضرور ہے البتد موضوعات کی کیسانیٹ یں کوئ فرق نہیں اور یہ فرق بھی قدیم وجد پر ہتر دیب اور معائشرتی وتمدنی رجح نات سے تعاً وسٹ کا خود سے - یوں توحاکی نے بھی دنیا بھرکے علمی موضوعات کوغزل میں شامل کرے ایک نے نظرے کی بنیاد رکھی سکن اس کائیاعلاج کرما آل کے اس جدیدنظریے یں ترتی لیبندی مدنیادہ ہے اورا دبیت کے جس کے نبوت میں خود ان کی غزلین بیش کی جاسکتی ہیں ۔ اقبال نے غزل کوامسلامی انقلاب کے قالب میں ڈھال کراس کی جا ندار روایات پر آخری کاری ضرب نگائی ۔ ان بیجیدہ سائل میں الجھے کے بجائے یہ مناسب معلوم ہوتاہے کہ غزل کے مسلمہ اصولول کی دوشنی میں حسرت کی غزلول کا تنعیدی جائزہ لیں لیکن اوب کے ان فوی حرکات كومبى نظريس دكھيں جنھيں دندت كے تعاضوں ، فنى روايات ادر ماك كے سياسى ومعاشى ماحول كى امتيازى حضوصيات كا مرتبر حاسل ہے۔ غزل سی کے مسلم احدیوں سے میری مراو ابن قد آمدا ور ابن رسٹین کے وہ احول میں ، اس صنون میں جن کا افلیار کیا گیا ہے۔ حسّرت فيهار ب ساعة اردد عزل ك متعلق كوئى نيا نظريد بيش منيس كيا ماسوااس ك كد المفين " اشعار صرب فيز " تجف كا شوق بخاران کی بودی زندگی مصائب کی نہایت در دناک داشان ہے . نیکن ان آلام دمصائب ، تنگدستی وافلاس - حبیل کی مشقتول اورسیاسی مشکاموں کے با وجودان کی میرت وکروار کے تمام بہلونہایت پاکیزہ اوردکشن رہے۔ ان کی ہوری غم انگیزدندگی آرزو سے آزادی ، آرزوئے مجبت اور آرزوئے حسن ہیں بسرمولی فی یا وہ سرایا آرزو تھے جس کا اطہار الحقول نے اسپنے اسس شعرس كباس ـــ

> گرفتا دمعیبست بول ، امیردام محنست بول پس تصارکے جہاں آرزد موں بین حریث بول

یں دوں ہوں ہوں ہوں ہوں کا میرت کے کلام سرسب سے نمایاں عفران جذبات اور واروات کی ترجانی کا ہے جس کا تعلق آفاذ محبت سے واقعاتی ماحول سے ہے ۔ باربار اشعادیں انہیں کا ذکر آتا ہے ۔ شا بداس سے کہ انسان فطر تا ماحنی کی صین با دوں کو اپنی زندگی کے کسی دوریں میری نہیں ممبونا کیونکہ ان کے خیال سے اس کے دل کی چڑیں انہورتی میں اور وہ ان انجھرتی مو کی چوٹوں کی کیفیت سے اپنی محبت کے برا نے مگر پہنتہ مبذلوں کو غم واضطراب کے نئے شعور سے ہمکنا دکرتا ہے اہل دردکی تمام ذخرگی اسی " نفسیاتی عمل " ادر " ردعل " سی ختم ہوجاتی ہے ۔ اسے آب مبنی محرومی سمجھ لیس یا محبت کی جا ووا تک فیتیں حتریت کو میں آفاذ عشق کے اکس دور کی طاش دی جرب حسن وعشق اپنی قدر وقیمت سے خافل محقاد رحب دل کو " نا واحقیت کے مزے " میں منے عافل محقاد میں اپنے عشق سے کے مزے " میں منے کہ مزے " میں منے کا کو انفیت کے مزے اسے کی مزے " میں کی مزے " اس کہاں سے لاک وہ نا وافعیت کے مزے

صحبتیں فاکھوں مری بیاری غم ہر نت ا جس میں استھ بار باان کی عیادت کے مرنے

کیا ہوئے وہ دن کہ موآرز دیمقے حن وعشق دلط ہقا دونوں میں کو دلطِ شناسا ئی نہ تھا

فریبسب میں یہ آغا نوعشق کے حسرت دہ ہیں گے اس کرم بے صاب کے برے

آغاز محبت " ہنگامہ بائے آر زو کادور ہوتاہے حس میں گم ہوکر انسان اکٹر اپنے مدعا تک کو مجول جآتا ہے اور اظہار تناسے گریز کرتا ہے :-

گرجوشش آرزدی میں کیفیتی یہی خودمجول جادل گا مدعسا ہے کیا

کچهمچوی نبی آنا که به کیا ہے حسرت ان سے مل کرمھی مذاظہار تمت کرنا

کبھی کمبی وہ دل کی نادانیوں برغور کرنے مہوئے اپنے نئے نستی دسکون کی ۱۱ ہیدا کرما ہے اورآرزوؤل کی ناکای اور دوست کے النفات کوخواب سے تعبیر کرنا ہے ،۔

دصل کی بنتی ہم ان ہا توں سے تدبیر ہی ہیں آددو وَل سے تجھرا کہتی ہیں تقدیری کہیں اتفات یا دمتیا اکس خواسب آغاز وضا سے ہواکرتی ہیں اُن خواہوں کی تعبیر میں کہیں

حسرت فطرتا من برست میں اور اس معاطم میں ان کی توسین اس قدر تیز ہے کہ ان کا ذوق حمال وافت کی دیوائکی کی کسی منزل بریعی محبوب کے نازواوا اور تجلیات سے بے خبر نہیں رہنا ۔ ان کے نکار خانہ تغزل بیں خیالات کی مختلف تصویری ہیں اور مہر تھویر کے نقوش وزنگ مختلف مذبات واصاحات کے آئینہ وار ہیں ۔ کبھی ان مجلوو سے متا تر ہو کہ وہ اصنطراب کے عالم میں اظہار تمنا پرآما وہ ہوتے ہیں ، توان خیس من کی معقومیت کا وہ ذما نہ یاد آجاتا ہے جب اس کا دل احساس جمال سے ناآشنا متنا ما محترت کی نکا ہ شوق اس کی خود بینی وخواکی کے خوابیدہ جذبوں کو بدیدار کرتے ہوئے اسپنے اظہار تمنا برجرت واست عاب اور نوا مست و ما تعن کے خوابیدہ حذبوں کو بدیدار کرتے ہوئے اسپنے اظہار تمنا برجرت واست عاب اور نوا مست و ما تعن کے عالم میں غود کرنے گئی ہے ۔

.

130

A STATE OF THE STA

حمن بے پرواکوخود بین وخود کرا کردیا کیاکیا میں نے کراظہار تمنسا کردیا

حدّت کی غزلوں میں فارسی ترکیب بگفرت موجود میں ۔ جن سے ان کی ذہنی استعداد اور توت اختراع کم پیرجیتا ہے ۔

زاکیب .. محسوساتی ، ہوئے کے ساتھ ساتھ فاجس مقتوی حسن میں دھتی ہیں۔ مثلاً .. ربط شناسائ " ناز بیجا ، شرسار انتخاار

نسطوب خاموش ، جوربے پروا ، مرکرم نیاز ، احرار مفاطر ، اضطوب خاموش اور اقرار آسال وغیرہ - احقا دیے بیش نظر

نداشعار نقل کئے جاسکتہ ہیں جن سے ان فارسی تراکیب کے حسن اور معنوی گہرائی کا انداز ہ بوسکتا ہے ۔

معمد سے مان تک تری خاموس میں سے مان تک تری خاموس میں سرکرم نماز

ہم رہے یاں تک تری خدمت بیں سر گرم نیاز مجد کو اخرا شنائے نان بیجب کر دیا

میرے ا<u>فرادِ منتظر</u>ین نهان تھی میری مایسی تیرے افرادِ آسان سے بیرا انکا ربیداہے

میری آیس نارس ، میری دُعائیس نا قبول یا الهی کیاکروس میس شرمسار اشتطا

فارسی تراکیب کے علادہ حریت کے کام س کہیں کہیں سہل متنبع کی شاہیں ہی یا ٹی جاتی ہیں ، میکن اِن میں وہ گہرائی ، درو ورسونہ کی کیفیتیں بہیں چومیر کی غزلوں میں موجو دہیں مصن بیان اور سادگی زیادہ ہے میکن معانی کے امتبا رسے دہ تماسن یرکی نسبت قدرے کم ہیں -

تری بدنامیول کا ڈر ہے در نہ ہمیں محچہ خوصینہ رسوائی نہوتا

میں درما ندہ اسس بارگا م عطاکا گنبگار ہوں اک خطا ہوگئ ہے

توڑک عہد کرم نا آسٹسنا ہوجا سیسے بندہ پردر جا سیئے اچھا خفا ہوجائیے

مرضیٔ یار کے خلاف نہ ہو لوگ میرے لئے دعا نہ کریں حسّرت کی غزلوں میں ما درائیت وا قاتیت ، فلسفه وقعومت اور دنگین و دنکٹس الغاظ کے طلسما تی کرتب نہیر نیآز فتجوری کا خیال ہے کہ ۱-

حامد حدین قادری ، پردفیر کلیم آلدین اور آل اجر مترود نے بھی قریباً قریباً انہیں خیالات کا اظہار کیا ہے جمر آت
کی خوں کی خصوصیت نرم ولطیعت انداز بیان ، الفاظ کی شیر بنی ، فارسی ترکیبوں کی حلامت اور متوازن خیالات سے بیدا ہمرا
والی ہم آنہا کی نہیں کیونکر پی خصوصیات تو دو رسرے شعواء کے کلام میں بھی موجو و ہیں۔ حر آت کی غزلوں کی نما یاں خصوصیت غزل کے اسلوب اور الفاظ کی موزد نیس نہیں بلکہ اس کا تعلق مضایین غزل اور الذاذ فکر سے ہے ۔ اکنوں نے حس دعشق می حیات جذبات واحسا سات اور وار وات و کیفیا ت کے متنوع بہلو وُل کو صداقت ، خلوص اور فرنکا دانہ تو توں کے ذریعہ دا قعیت کے قالب میں ڈھال کر اس طرح ہما دے ساسے بیش کیا ہے جس کی مثال اُدود غزل میں صرات کے سواا در کہیں نہیں ملتی ، بہا وہ خوب ہے جس کے باعث حر ت کے اشعار میں وہ خوبی ہے جس کے باعث حر ت تو توں کے اشعار میں بھی قدما کی طرح ہوں کے جوروستم ، کم نکا ہمی ، بہو و وصال اور نال و فریا دکی برانی و استانوں کی کراد نظراتی ہے ۔ دیکن فرق مون یہ ہمی قدما کی طرح و کر بہیں مشاق ، ۔

یری نسبت سے ستمگر تیرے مایسوں نے دایغ حرماں کو بھی سینے سے دیگا دکھا ہے

> ایسے بگرائے کہ مچھر جنا بھی نہ کی دشمنی محامجی حق ادا نہ ہوا

ان تینوں اشعار سی بنظام کوئی خوبی بنیں ، دی پرانے دوائتی مفائین ہیں جو قریباً تمام شعراد کے کلام میں کم وسیش موجودیں فرق تومرت یہ ہے کہ ان اشعار میں تدیم انداز غزل کی تخیلی رعنا ئی نہیں بلکہ محبت کے حقیقی جزبوں کی دنگ آمیزی اور خلوص کے جوہر سنیاں ہیں ، ہمارے ناقدین نے غالباً بغرض زیب وامتاں دور حاصر کے معیادی غزل گوشمواد حکم آرک فاقرام کے فالباً بغرض ذیب وامتان دور حاصر کے معیادی غزلوں کامقابلہ کیا ہے تنقیدیں مواز مذاور مقابلہ کی ایک حدمک حزودی ہے کیونکراس کے فدید ہم

شوا کے مزاج اور خصوصیات کلام کے مشترک عناصرا درانفرادی خصوصیات کا انداز و لگا سکتے ہیں بیکن بیرمواز ندامی وقت مکن بوسكتا بي جب شداء ككام اورا نداز فكرس منهوم اوراسلوب كاعتبار سے يكسانيت بائى جائے . حكر، فاتى ، اوراصغر كاانداز غزل گوئ ایک دوسرے سے بانکل مختلف ہے اور حسرت کے کلام سے ان کے تعابل کاسوال ہی بنیں ہدا سوتا ۔ حکری غزیس مُن كے خيان جلود أن ادر شراب كاستى كا امتراج بير، ان ميں رعنائى ، جوسش، اور ترنم كى كيفيات بائى جاتى بير جن سے دفتى حظ ادر مرورحاص موتا ہے۔ در وکی جاشن کا قریباً قریباً فقدان سے ان کی مقبولیت کا باعث ان کی غزلیں نہیں ملکہ وہ ساح انتمانم ادر آواز کی نغمگی ہے جومعنل بر مدموشی اور سکوت کا عالم طاری کردیتی ہے۔ فانی کی غزلیں "عشرت عنم" کی ترجمان برجن یں ان کی زندگی کی محردمیوں کو وخل ہے ۔ اصغرایک نا قابلِ فہم تعقوت کے علمبر دار ہیں ۔ اس کے برعکس محرت کے بیاحث و عشق کی وار دات کے علاوہ ادر کچینہیں ، کہیں کہیں کھیں نقوت کی ج خجلک تھی موجود سے اس میں احداس کی دہ شرت انہیں جو ان کی دورسری غرادل کی اسمیازی خصوصیت ہے۔ اگرایک لحظ کے نئے بہت کی کرمیاجائے کہ حکر و فاتی اور اصغر کے کلام سے حرت كي فزون كا " نقابل " حزورى بيد توايساكرف سے صرت كى غزل كوئى كى انفراديت كے اللے كون سى نى وايس بيدا بوجائين كى ، ياكس جدية مقيدى نظري كي تخليق بوكى ؟ وبيراوراكيس كيمرانى كاموا ذركة توسيحيس آن والى باست سي كيو بكر دونوں کے بہاں " وا تعات کر بلا " کے حزینہ بیان موجود ہونے کے باعث معنا مین ومغہوم میں مکسانیت بائی جاتی ہے اوران کے تعابی سے ہم اسلوب کے من وقبے کا جائزہ ہے سکتے ہیں ، دیکن جاگر، فائی ، اصغر ا در حسرت کی غر لوں کے بس منظر میں ، ہ کون سے مشترك جذبيب جن كي دوشتى بين بم إن كي كلام كا تعابل كرسكيس و در اصل شعرام كلاً م كا " موازنه " اور " تعا بل " فن تنعيد مے روایتی رجان ہیں جن کے ذریداس دورس کسی شاعری فلكا را نہ قوقول كاكو كى معيار قائم بہيں كيا ماسكنا بحسرت مع معلى ايك اور دلجب قسم کی غلط فہمی ہے بیدا ہوگئ ہے کہا جا ما ہے کہ انفیس مجوب کا انتفات اس درجہ صاصل بھا کہ وہ سروہ ہری ، کم نگاہی اور جوروجها كاكبهي شكارية بهوسية اوراس اعتبارسي وه البيغ عشق بين كامياب وكامرال ربيم يكاميابي اورناكاى كايتفورعشق کے عامگیرم زبوں کی تومین کے مترادف ہے کیونکر تکیل آرزوم تقل سکون کا نام ہے جس کا رق عمل جیو و کی صورت میں نا مربونا ہو حسرت دارزوب تابئ تناء اضطراب شوق اورمنه كامه وحركت انساني حذبات واحساسات كي تخليق اوران سيحاظها ركيسك محرکات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگرجہور، عشق کے ان جذبوں کے لئے موت ادر باکت کے سامان فراہم کرتاہے۔ حسرت توجوب موهم عنن سے آشنا کرنے مے متنی بن ، اور سجر کے جانگراز المحوں میں انہیں اس کی نگا ہ مردّت ، غفتہ کی کیفیت اور طرز بداو كى اكثرياداً تى سب ،ان كى سوزىسندى سراصياط عشق كى قائل سب اورددست كى طبع ناذك كالحفيداس قدر خيال سب كد ومخدد افلار تمناسے كريز كرتے بي اوركھى كھى اپنى وفاؤل پركھى ندائرت كا اظهار كرتے بين كيونكه وه ووست كو البشيان حفا" و ملعنے سے آرزومند بنیس -

> کٹ گئی احت یا طِعشٰ میں عمر ر ہم سے اظہار ترعما نہ ہوا

گراں گزرے کا حریث آرز و اسس طبع نازک پر نگاہ شخف نِسس منہوم رنگیں کو ا و اکر ہے۔ شرم کرشرم کراے جند کہ تاثیر وف! بے تیر وف! بے تیر میں کہ اسے ہاتھوں وہ بہتیمان جنا کرتے ہیں ان کی ناکامی اورعش کی ترب کا کھی جائزہ لیجئے اللہ اس دفا تجفہ سے ایک دفا تجفہ سے ہوکس نے کام حال پایا مجست شرمارا کی ہوکس نے کام حال پایا مجست شرمیارا کی

تیری معن سے ہم آئے می اجال زار آئے تماشا کامیاب آیا تنا ہے قسرار آئی

حسرت کی غزلوں میں بہاس کی خرشو، زلعب شب رنگ کی مبک ، حسن کی نینداور بیداری کے عالم کی کیفیتیں ، ان کی حسن بیستی کی آئینہ وار ہیں۔ المیا محسوس ہوتا ہے کہ حسرت عشق سے ابتدائی دور میں سخت جذباتی اور اظہار خیال میں بے حد بعیائ سفے اس کے ما وجودان کی شاعری کا دامن ابتدال سے پاک تھا۔ ان کے اشعار میں بکٹرت ان کیفیات کا رنگ جعلکا سے ،۔

رنگ سونے میں جمکتا ہے طرح واری کا طرفہ عالم ہے تر دوشسن کی بیداری کا

سوتے میں جودیکھا تھا اور خ یار کاعدالم انکھوں میں یوننکی ہے اسی نورسحسر کی

زین شرزگ بر گلنارلباسی کی بہار آج حسرت نے در نے یاریس کیا کیا وکھی

مختفریہ کرحترت اس دور کے پہلے شاع بیں جنوں نے عشق کی دارزات ،حن کے انداز ، ہجرو دصال کے ہہلو اور ان تمام کیفیتوں کا انسانی زندگی سے تعلق ہیدا کرتے ہوئے خلوص ، صدافت اوراد بی خصوصیات کی تعلیق کی ۔ ان کی زندگی آرزوئے عشق اور آرزوئے حسن کی تفییر ہے ، اُن کا یہ کمال ہے کہ انخوں نے کا کنا ت کے مسب سے گہرے اور پچید و جند بیا ہوئے اس کا کر جندت کے تمام خطری تعاصوں کی ترجمانی کی ہحترت میں طرح بیت سے مام خطری تعاصوں کی ترجمانی کی ہحترت کی عزوی سے بی میں ان کا عزوی سے بی اور آج جبکہ آنکھیں انتھیں تلاشس کر د بی بیں ہمیں ان کا یہ شعر بار باریا والا سے اور ا

نہیں آتی تویادان کی مہینوں تک ہیں آتی مگرحب یاداتے ہی تواکش یادا تے ہیں

# سم الخطاور بالنافاق

عتيق أحمسه بصديقي

رسم خط کے مسلط یں کسی بحث کا آغاذ کرنے سے پہلے عزوری ہے کہ ذبان اور سم خط کے نخلق کو واضح کرویا جائے۔ تاکریس جھے ہیں آسان پر ہا ہوں سکے کہ یہ وونوں ایک و وہرے سے کہاں تک متا تر بوتے ہیں اور سم خط ہیں کسی تبدیلی سے زبان پر کیا اثر مرتب ہوسکتا ہے۔

زبان اور یحود رسی خط کو زمانۂ قدیم میں ویو تا ڈن سے منسوب کی جاتا تھا۔ سنسکرت ویو بانی "یا دیو تا ڈن کی زیاں کہلاتی تھی۔ ویو تاکری کا تام اب تک اس عقیدے پر ولالت کرنا ہے کہ اس رسم خط کی ایجا دکا سہرا ولایتا ڈن کے سرم جہ راہی رسیم خط رجس کی ایک شکو ناگری سیم خط ہے ۔ برہم "کی ایجا و خیال کیا جاتا تھا۔ بیٹر مشرقی مالک میں زبان اور فن کر بیسے متعلق ایسے ہی عفیدے والح کے تھے لیک جب سے پر دے ہتا ہے ، برہم ان کی ایجا و نظر آئے ہو ایک اور علم سے بدلا اور عفیدے کی حبیم معنون میں نہوں اور اور میں متحل سے انسان کی ایجا و نظر آئے یہ ایجا و ریقینیا صرورت کے نیتیج میں وجود ہیں آئی۔

تربان کیلہے ، زبان درحقیقت مفرو صفرصوتی علاہ سے کا مجرعہ ہے جسے انسان اپنے مافی التنمیرکے ا بلاغ کے لئے استغال کرتا ہے ابلاغ کے علی اور ر دعل ا وراس کی مخرار سے ان صوتی علامتوں کے معنی ہفہم اور نجیرات متنعین ہوتی ہیں۔ صروری نہیں کہ بیصوتی علامتیں اپنے مفہوم سے کوئی معنوی دبع مجبی رکھتی ہوں۔ لیعنی اگر گھوٹا کہ کرا یک خاص جا نور یا آم کم کمرایک خاص محبیل مراد لیا جا تے تو اس کا مسللب بہ نہیں ہوگا کہ لفظ محفوی دبع ہوں جا تھوٹوا "ہیں ہی جا نفیلی کوئی نسبت پوشیدہ ہے یا لفظ کا سم می اس کوئی معنوی تعلق ہے الفاظ کی کی لیشت پر در اصل سالہا سالہ سالہ سے رواج ا وراستجال عام کی روایت ہوتی ہے جس الفاظ کو معنی ساصل جوتے ہیں۔ یہ انفاظ کسی ایک شخص کی ایکا وہنیں ہوتے اور مذبہ ایک وہ دور اس کے شخص کی ایک وہنیں ہوتے اور مذبہ ایک وہ دور اس کے شخص موتا جا تاہے ۔ بعض دران کا جزبن کراپنے وجو دکے ضامن ہوجا تے ہیں اور معنی سالہ موجا تے ہیں اور موجا کہ موجا تے ہیں اور موجا کے معنوی میں اور موجا کہ موجا تے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی راب ہوتے دہت کرانے کی جزبن کراپنے وجو دکے ضامن ہوجا تے ہیں اور معنی موجا تے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی زبان لوع اسانی کے سین کڑا وں ماس کی تمدی زندگی کے نشید و اور موجا کہ موجا تے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی زبان لوع اسانی کے سین کڑا وں ماس کی تمدی زندگی کے نشید و اور موجا کے موجا کے موجا کے موجا کے موجا کے موجا کہ موجا کے موجا کے موجا کے موجا کے موجا کے موجا کے موجا کہ موجا کے موجا کے موجا کہ موجا کے موجا کے موجا کہ موجا کے موجا کے موجا کہ موجا کے موجا کے موجا کے موجا کہ موجا کے موج

اگرب نظر عمیق دیکھاجائے توانسان کے اچی ٹھورکی ترمیں مرمز لیار رہاں کا دفوا نظر آئے گی۔ اسی لئے زبان کو انسانی تہذیب کا وسیلہ فڑار دیا گیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ زبان انسان کی ایجا دسے لیکن ساتھ بی زبان بھی انسانی معاشرے کے مطابعہ کے انسانی معاشرے کے مطابعہ کے لئے اس کی زبان کا حبا ننا صروری ہوگا۔ کے لئے اس کی زبان کا حبا ننا صروری ہوگا۔ ماہرین نشریات نے انسان نعیم کی کھوٹی میں نعام قدم ہر زبان ہی کا سہا لا لیا ہے۔

سلفط اورسم خطی اس نام واری اور عدم مطابقت کے بین الاتوا می سطح پر صوتی حدوث بچی اخراع کیے گئے اس کی بنیاد دومن رسم خطی را سری گئے اس کا بل بنایا گیا کہ دنیا بھرکی زبانوں میں استعال ہوئے والی آوا توں کواس کے دریع بھا ہرکیا جاسکے۔ اس کوشش کے یا وجود کہ یہ علامات تمام آوا ذوں کا احاط کرلیں ، ہر زبان کے لیے بحد مخصوص علامات تمام آوا ذوں کا احاط کرلیں ، ہر زبان کے لیے بحد مخصوص علامات تمام کرنی پڑیں۔ انٹر نیسٹنل تونٹیک الیوسی الیشن نے جوکتا بچ شائع کیا اس بس دنیا بھرکی زبانوں میں اھ زبانوں کی تحریر کا خون میں ان ان کی صوتی رسم خط میں پیش کیا گئے ہے۔ اس بس برزبان کے لئے بعض مخصوص علامات کی توضیح وتشریح کی صوف رست بیش آئی ہے ۔ اس بس برزبان کے لئے بعض مخصوص علامات کی توضیح وتشریح کی صوف رست بیش آئی ہے ۔ اس بس برزبان کے لئے بعض مخصوص علامات کی توضیح وتشریح کی صوف دست بیش آئی ہے ۔ اس با کا متعل ہے۔ آدادوں کے تنوع کا کسی ایک اصول کے مخت اصاط کرنا مشکل ہے۔

جوں توں کرکے "لفظ کی نمائندگی کا مسئلہ حل کرلیا گیا۔ لیکن ذبا ن پس صرف "لفظ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔" لہج کھی بڑی اہمیت دکھنا ہے۔ لہج کی تبدیل آواد کے آنا رچھ کھا ڈسے بسااو قانت الفاظ کے معنی تبدیل ہوجاتے ہیں۔ دنیا کی کسی ذبا ان بنے اب "کر کوئی" ایسا تیم خط ایجا دنہیں کیا، ج تلفظ کے سَاتھ لیم کوبھی ظاہر کرسکے۔

زبان اور رساخط کے اس طرح مغروصنہ اور ایک دوسرے سے معنوی طور پرغیب برلوط ہوں ، نیز اظہار وعلامات کی ان دقتوں کے ہاتی رصنے کا مطلب بینہیں کہ ان مغروضات کوکسی بھی وقت تبدیل کیا اور نئی شکل میں و صالا جا سکتا ہے جس طرح زبان کی تشکیل میں صدیوں کی روایات، انسانی صرور واست ، اس فصوص معا شرے سے رسم ورواج ، جغرافیا ئی اور تاریخی اساب مذہبی معتقدات وغیرہ و عیرہ کی کار فرائی ہوتی ہے۔ اس طرح خودسم خط بھی اپنی تاریخ رکھتا ہے۔ اس بین زبان کی ضرورت کے مطابق وقتاً ترمیم واصلاح ہوتی رہی ہے۔ اس طرح رسم خط اس زبان کے مزاج سے ہم آئی پیدا کر لیتا ہے زبان اور سم خط ایک دومرے کے سا ان ان مکن ہوتا ہے۔ یعن آلفاتی رسم خط ایک دومرے کے سا نفاس طرح منسلک ہوجاتے ہیں کہ ان کو ایک دومرے سے جدا کرتا نا مکن ہوتا ہے۔ یعن آلفاتی امر ہوسکتا ہے کہ کی دومرے کے سا نفاس طرح منسلک ہوجاتے ہیں کہ ان کو ایک دومرے سے جدا کرتا نا مکن ہوتا ہے۔ یعن آلفاتی امر ہوسکتا ہے کہ نبان کے اظہار وا بلاغ کے لئے انتدا میں کون سی علامات کو اختیا رکیا گیا ۔ لیکن ایک باران علامات کا جلن ہوتا تھے۔ یہ خط بی تا مندی کرنے کا مظہر بن جاتی ہے۔ یہ خط بی نہاں کہ دومرے سے مزاج کا مظہر بن جاتی ہے۔ یہ خط بی نہاں کہ دومرے سے مزاج کا مظہر بن جاتی ہے۔ یہ خط بی نہاں کہ دیمرہ خط بین کہ نبان کو دہم آئی بیدا ہوجاتی ہے۔ اس مم آئی سے بعدرہم خط زبان کا دب تو میں کہ وہ با کہ دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں ہوتا ہے ۔ اس مم آئی سے بعدرہم خط زبان کا دب بی نہاں اور ترم خط بین یک کونہ کم آئی بیدا ہوجاتی ہے ۔ اس مم آئی سے بعدرہم خط زبان کا دب بی اورائ مکن نہیں پڑجا ہے۔ اس مم آئی سے مدیرہ کیا گیا وہ کرنا مکن نہیں ہوتا کہ دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں ہوتا کہ دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں ہوتا کہ دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں کو ایک دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں کی اورائ کی سے دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں بڑجا گیا وہ کرنا مکن نہیں ہوتا کہ دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں ہوتا کہ دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں ہوتا کہ دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں کو بیک دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں ہوتا کا ہے۔ اس می آئی کی دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں کیا دومرے سے علیا وہ کرنا مکن نہیں کرنا مکن نہیں ہوتا کہ کرنا مکن نہیں کی دومرے سے دومرے سے میں کرنا مکن کرنا مکن کی دومرے کرنا مکن کرنا مکن کرنا مکن کرنا مکن کرن

ور المسلم المراب المرا

قبل اس مے کہ بدیل مرسم خط کی ای تجادیز کے شن وقع پرغور کیاجائے ، یہ بات ذہن شین کولنیا حرودی ہے کہ اس قیم کا انہوں انہدیلی کے بعدار دو دنیا کو اپنے ماضی سے قطع تعلق کولنیا ہوگا۔ زیابی وا دب کا وہ سرایہ جو صدیوں کی کا وشوں ، بڑار ہا ذہنوں کی عرق ریز یوں ، نختلف توموں کی جد وجہد کے بنتج یس مجع ہواہے ، اوراپنے دا مین میں صدیوں کی سیاسی اور تہذیبی ساریخ میط ہوئے سے زیب طاق نسباں ہو جائے گا۔ علام وفنون کے وہ خزاے جواب سک جع ہوئے ہیں اوراتی بارنیہ ہوکررہ جائیں گے یہ تو مکن نہ بوکا کہ ماضی کے اس تمام ورثے کو نظر مرسم خط میں منتقل کر دیا جائے بعدورت موجودہ اس بات کا بھی امکان نہیں کہ اتنا خزانہ پھرسے جع ہوئے کی نومت آئے گویا رسم خط کی اس تبدیل کو تسلیم کر لینے کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم اپنے گر مرشد علی مربایہ سے دست بردار ہور ہے ہیں اوراگرد وایک تنہی مایہ اور نہی دامن زبان کی حینیدت سے اپنا نیا سفر شروع کر دہی ہے۔

رومن رسم خط کے مامیوں کی طرف سے جو ولیلین پیش کی جاتی ہیں۔ ان کا خلاصہ بہ ہے کہ اس تبدیل سے دا) طباعت کی ہے سا بناں فراہم ہوجا ٹیں گی، (۲) رسم خط کی بکسا نیرت کے باعث بین الا توا می برا دری بالخصوص بوریٹ کی زبانوں سے قرب ما صل ہوجائے گا ؛ (۲) غیر ذبان والوں کے لئے اگر دوسی کھنا آسان ہوجائے گا اورد س) موجودہ رسم خط بیں تلفظ کی جونا ہم ادیک موجود ہیں دور موجا ٹیس گل

شیحه انہیں سے ملتی جلتی دلیلیں ناگری سِم خط کے حامیول کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں ۱۱) لیتھو کے بجلے ٹما شپ کی آسانی فراہم ہو جائے گی۔ ۱۲ دو ہند وستانی زبانوں کے نزدیک آ جائے گی (۳) ہندی داں صفرات کے لیے اُروو آ سان ہوجائے گی اور (۳) نلفظ کی نام مواریاں ختم ہوجا ٹیس گی۔

طباعت کی حدنک اُردوکوکوئی ممٹ کہ درپشین پہیں کہ لیتھ پرلیس کے ساتھ آج بھی ٹا ٹیب کی طباعت ہوتی ہے۔ اُردو دنیا میں اگرچہ ابھی تک طباعت کے دولاں طریقے رائے ہیں۔ عربی اور فارسی سے لیتھوکو با لکل نیر با دکمہ ویاہے۔ دولوں نبایوں کی طباعت اب ٹیمن طائب میں ہوتی ہے۔ ارد و کے مقابلے میں عربی طائب ہیں ذبارہ دشواری ہے کہ اس میں اعراب بھی تحریق آتے ہیں۔ بیکن اس دشواری کے با وجود اس زبان کی کتا ہوں کے علاوہ روز نامے بھی طائب میں جمع ہونے ہیں۔ گویا اصل دشواری طائب سے ارد و مزاج کو ہم آ ہنگ ہونے کی نہیں، بلکہ اصل د مثواری ذرا نتے اور وسائل کی کی ہے۔

یہ دلیل بھی محص برائے دلیل ہے کہ سم خطک بجسا نیت تا بؤل کوا کی دوسے کے قریب لے آتی ہے۔ یورپ کی متحدد زبان می اس کے معلی میں انگریزی وال کے لئے برمن یا فرانسیسی زبان مجنا (بغیراس کی تعلیم حاصل کئے ، مکن نہیں۔ اس طرح نرمحض انگریزی جانئے ہے ان زبا نول کا سیکھنا آسان ہوجا آ ہے۔ یہ حالت اس و قشد ہے جب کہ یہ زبانیس ایک دوگر سے فربی تعلق رکھتی ہیں اوربہت سے الفاظ ہا وائن متی کو ان زبا نول کا فرائن متی کہ بیں اُرد وجس کے الفاظ ، محاوات ، متی کو فرائن میں مشترک ہیں اُرد وجس کے الفاظ ، محاوات ، متی کو فرائل کی فرصل کی فرائل کے فرصل کے فرصل کے ان زبا نول کا فرصل کی فرصل کی متحد ہے کس طرح ان زبا نول کا فرصل کو کرسے گی ۔ نہ یہ مکن ہوگا کہ رومن رہم خط بیں آوروں کے جانے وا لول کے لیے اردو کا سیکھنا بھی زیا دہ آسان ہوجا گیں ۔ اس موجود ہوئے والی زبا نول کے جانے وا لول کے لئے اردو کا سیکھنا بھی زیا دہ آسان ہوجا گی اورنون کی موجود ہون میں موجود ہوئے والی زبا نول کے جانے وا لول کے لئے اردو کا سیکھنا بھی زیا دہ آسان ہوجا گی اورنون کی خوا میں کو تی علامیت نہیں ۔ اس موجود ہوئے اور نول کے موجود ہی اور وال کے خوا میں کو تی علامیت نہیں ۔ اس موجود ہی مصد تول دا عراب کی نما ندگی کرتے سے بھی یہ رسم خط عالی نے اور کی موجود ہی اور وال کے بیا تول کی ہوئے کی جانہیں تول کی تعداد الدو و کے موجود ہیں موجود ہی نول دوجود گی اور کی ہوئے گیاں ہوگا گی ہوئے گیاں ہوئے گیاں ہوئے گیاں ہوئے گیاں ہوئے گیاں ہوئی ہوئے گیاں ہوئی ہوئے گیاں ہوئے گیا ہوئے گیاں ہوئے گیا ہوئے گیاں ہوئے گ

ری پرند دستانی زبان سر قرب کی بات؛ اول تو جدوستان کی سب زبانوں کا رہم خط ایک تہیں۔ عود مبند آریائی مائولی سے تعلق سطح والی زبانیں سے تعلق سطح والی زبانیں ہیں۔ ان تمام زبانوں سے تعلق سطح والی رہائی نیائی ہیں۔ اور ان بی سرخط کو پڑھنا بغیر اکتساب کے مکن نہیں ۔ گورم کھی، ہندی نہگائی دوسرے سے متاثر ہیں لیکن ایک رہم خط جانے والے کے دوسرے رہم خط کو پڑھنا بغیر اکتساب کے مکن نہیں ۔ گورم کھی، ہندی نہگائی بالم وغیرہ کے حوو ف ایک دوسرے سے کہیں بختلف ہیں۔ اور ان پی بررہم خط کے لیٹے علیمدہ اکتساب کی خودرت ہے کہی زبان کے بولئے والوں نے ابھی تک اس بات کی طورت ہے ہیں بہاری کہ وہ اپنار سم خط چھوٹر کرناگری رہم خط اختیار کریں ۔ حالانک ان میس بعض زبانوں کا حلاج از اردوسے کہیں کم ہے ۔ آج اُر دوکو آئینی حقوق حاصل ہونے کے با وجو دم بندی کے حامی اسے بندی کی ایک شیمائی تراد دینے کی کوشش کرتے ہیں ، رہم خط کی اس تبدیل کے بعد توگو یا اردوکا وجود ختم ہو کر ہندی میں صنم ہوجائے گا۔ اُر دو رہم خط آج بھی تا قابل حصول نہیں ہے ، اس میں اپنی بجیب گیاں نہیں ہیں جوعقل ہیں نہمائی سامکیں جولوک و با تداری کے ساتھ اُر دو رہم خط سے اجتناب بڑی بی میدوں بنات نہیں ، زبان کو پسکھنا چا ہتے ہیں ، ان کے لیے می خط سے اجتناب بڑی جیب بات ہے ۔

سطور بالاین دکرکیا جاچهاه که دنیا کاکوئی مجی رسم خطاس اعتبارسے کمل منہیں کہا جاسکنا کہ وہ تلفظ کی سوفیصدی نمایندگی کرتا ہے۔ آوازوں کی حد تک زبان میں آئے دن تبدیلیاں واقع ہوتی رہنی ہیں ، تخریران تبدیلیوں سے جلدمتا نرمنہیں ہوتی اس بیے تحریر پمیشہ نفرید و زبان سٹے تھے رہتی ہے اوراسی لیے ہرسم خطمیں کچھ نہ کچھ نفائص موجد دہوتے ہیں۔ ان نفائص کے بیش نظر رسم خط کو ترک نہیں کردیا جاتا بلکہ اس میں مناسب ترکیم و اصلاح کاعل جاری رہتا ہے

ا بل اد دو یہ بھی اپنے رسم خطین ترجم وصلاح سے بھی چہتم پوشی نہیں کی۔ اُد دو رسم خط کا دھھا پنج نہیا دی طور مرسا می الگا ہے۔ اس میں اِن آ وازوں کے لیٹے علامات کا اضا فرکیا گیا جسا می زیا لؤں میں موجود نہیں تقیق کی آ وازوں کا اضافہ فادی کے توسط سے بعوچکا تھا اور مزید بہت اردو کی دین ہے۔ اس طرح اب یہ ہم خط ادرو کی اپنی چہنے ہے ، اس طرح اس کے مقاور مروف کے اعتبارسے اُردو کلدسند صدر نگ ہے اور اس نے متعدد زبا لؤں سے نوشہ جینی کہ ہے ، اس طرح اس کے رسم خطا ور آوازوں کا مہم بھی اپنے والمن میں ساتی ، ہندا برائی اور ہندا آریا ہی کو صبیتا ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف عربی اور فارسی ہم خطا ور آوازوں کا اثریت نوشہ جینی کہ ہے ، اس طرح اس کے رسم خطا ور آوازوں کا اثریت مندا میں اس کے رسم خطا ور آوازوں کا اثریت نوشہ جینی ایک طرف عربی اور فارسی ہم خطا ور آوازوں کا اثریت نوشہ جینی ایک طرف عربی اور فارسی ہم خطا ور آوازوں کا اثریت مندا سے معکدسی آوازیں سے معکدسی آوازیں اس کی معلوسی الرب کے دور میں مفقود ہیں در شاہ س س) ، ( ذ، نہ ، ض ، ظ) ، ( ا ، میں میں س) ، ( ذ، نہ ، ض ، ظ) ، ( ا ، میں میں س) ، ( ز، نہ ، ض ، ط) ، ( ا ، میں میں س) ، ( ز، نہ ، ض ، ط) ، ( ا ، میں میں س) ، دور نہیں معلوم ہوتا ہوں ہو میں مفقود ہیں در شاہم ہمین کور کھ کر باتی علامت کور کھ کر باتی مکا کہ بیا وار میں من کور کھ کہ بیک کا دیا ور وہ دو دو دو دو دو دور دور دور ہوں دور نہیں معلوم ہوتا جب یہ اسلاح مقبول ہوچاہے کہنے کا در عاب ہمی کا طاا اور ترم دور نہیں معلوم ہوتا جب یہ اسلاح مقبول بوچاہے کہنے کا در عاب ہمیں کور کھ کر باتی علامت کور کھ کی ان کی تور نور نہیں مواد کی میں دور نہیں معلوم ہوتا جب یہ اس کی کھور کے مور کے کہ کے کا دیا تا بات کی کور کور کور کھ کے کہ کہ کی کور کور کور کی کور کے کہ کی کور کور کھ کی کور کور کھ کی کور کور کور کھ کور کور کے کہ کی کور کور کور کھ کی کور کور کور کور کھ کی کور کور کور کی کور کور کور کور کی کھور کے کور کور کے کور کور کور کور کور کھ کور کور کور کھ کو

اس بحث کوختم کرنے سے پیٹیز منا سب ہوگا اگر موجودہ ارد و رسم خطا وراس سے ان پیہلووں پر بھی ایک نظر ڈال ہی جلٹے جواسے د وسرے طریق تحریرسے میزکریتے ہیں -

ارد وحدو ف تبی کابنیا دجس العول برمبنی ہے اسے انگریزی بی ( موسم مرم مرکم کہاما کا ہے ،جس کا مطلب یہ برتا کا

حس طرح حروت بهی اختصار کو ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ کے اصول پرمبنی میں ، اسی طرح کل تحریمیں اختصار کو مدنظر رکھاجا تاہے یعنی بچدے حو و نہیں کھے جاتے ، بلکہ ان کی اشکال کے ابتدائی محرصے استعمال ہوتے ہیں۔ ب ، ج ، س ، ع ، تی ، ی ویخرہ کے ابتدائی محرصے استعمال ہوتے ہیں۔ ب ، ج ، س ، ع ، تی ، ی ویخرہ کے ابتدائی محرصے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح گویا اردورسم خط ایک طرح کی مختصر نولیسی (یه ۱۹ م ۱۹ ه ۱۹ ه ۱۹ ه) ہے جس سے وقت اور جیگہ دولؤں کی کفایت ہے برخالات اس کے رومن رسیم خط میں پورے حرو من کھے جاتے ہیں۔ اور ناگری میں تو پورے حرومت کے علاوہ ایک بالا ہی مختط دشرور رہے ای کی بی ضرورت میں تنہ ہے۔ بعض انداز و سے مطابق رومن اور ناگری رسم خط اردوکے مقابلے بین طرح مصر دونت کے اسرات کا بھی ہے۔

اًرد ورسم خطی ایک بڑی خوبی به به که اسی اکثرو بیشترا واز ولک لیے علامتیں موجود ہیں۔ اوراس لیے وومری زبانوں کے الفاظ اس بین آسانی سے کھی جاتے ہیں ، جیسا کہ اب تک ہوتا را م ہے۔ البتہ یہ ممکن نہیں ہوسکتا کہ ونیا بھری آ وازوں کوکسی ایک ذبا ن بارسم خطیس سمویا جاسکے ۔ یہ ضروری ہوگا کہ الین آ وازیں جو بیاں را کچے نہیں ہیں ، بجلتے اس کے کہ ان کے لینی علامات مترری جائیں ، ان کواپنی زبان کی خوا و بر چوط ماکرانیے سانچے ہیں طوحا الا جائے ۔ اس سیلے ہیں بعض روزم و استعال ہونے ولئے الفاظ پر آئے ون اختلاف رائے کا المها رکیاجا تاہے ۔ اگر دومزاج کے مطابق کسی لفظ کا حرف اول ساکن نہیں ہوتا ۔ اگر دومری ذبان کی کا الفاظ اردو یس استعال ہوئے ہیں توان میں وا ، یا حرکت کا اطاف کہ کردیا جاتا ہے۔ مثلاً انگریزی سے اسکول اور اسٹین وغیرہ ، ہندی سے استری اور استفان وغیرہ ۔ یہ اصرار کہ ان الفاظ کو تلفظ واصل کے مطابق کیا جائے اور بھران کی اطام کے نیال کے جائیس غیر ضروری ہے ۔ یہ الفاظ اب ای تلفظ کے ساتھ اردو کا جز خیال کے جائے ہیں اور ارد و کے مزاج کے مطابق کے مان میں ہوئی ہے وہ باتی رہنی چاہیے۔ اور ارد و کے مزاج کے مطابق جو ترم ہم ان میں ہوئی ہے وہ باتی رہنی چاہیے۔

اد دو دسم خط بیس طاییجبیده مسئل اعزاب کاسد ، جداستعال نهیں کیے جائے ۔ اور جن کی عدم موجودگی بیں ایک لفظ کا الفظ کئی طریقوں سے کیا جا سکتاہے اس لیے اہل زبان کو تونہیں کرغیر زبان والون کو دخت پر بدا ہوسکتی ہے ۔ بات پر نہیں کم جا رندہ کا اعزاب کے لیے علامات مفقود ہیں ، بلک کفایت کے بیش نظران کا استعال عام نہیں ہوسکا ۔ ہزید کم اب یک ان کی مجا رندہ کا مسئلہ بھی یا تی ہے ۔ اس کیلے ہیں متعدد رتجا ویز مختلف حلفوں سے پٹس ہوتی رہی ہیں ۔ گز رخت دلوں انجن ترتی اُدوو کا مسئلہ بھی یا تی ہے ۔ اس کیل کے بیش نظروہ تمام کے ایک کمیٹ کی تشکیل کی ہے ، جو ارد درسم خط اور اطا کے متعلق ابنی سفارشات مرتب کرے گی ۔ اس کمیٹ کے بیش نظروہ تمام تجا ویز ہوں گی جاب تک جودقبیں او تات بری پیش کی جاچک ہیں ۔ امید کی جاسکتی ہے کہ اب تک جودقبیں او ورسم خط کے بارے ہیں محسوس کی جاتی وربی ہیں، ان کا ازالہ ہوجا ہے گا۔

جیساک او پراشارہ کیا جا چیکا ہے کہ آج تک کو نی مجھ رسم خط کمیل کا دعوی نہیں کرسکا۔ طباعت کی ترقیات اور زندگی کا بھی مہدی خط کی اصلاح کی طرف منوج ہیں ، او و و بھی اپنی بے کسی کے با وجدواس سے فافل نہیں ہے ۔ اس رسم خط میں نو بیوں کے ساتھ جو نقا تص بیں ان کی اصلاح ہونی چا ہتے ، مگر صرف ان نقاتص کی بنا پرس خط کو ہی قابل گرون زونی قدر اور نیا خود زبان کو موت کا بینجا م سنانا ہے ، زبان اور رسم خط کے نعلق کے بادے میں اور جو کھے خدر ہوا مندرج ذبل سطور کو اس کا تتم سی ہے ۔

" اگرچید زبان اورسم خطیس کوئی فطری تعلق نہیں ۔ لیکن جب کوئی زبان عرصے تک ایک خاص خط پیں ککھی جاتی ہے توان میں لازم وملزوم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اورعوام توعوام خواص کھی ایک کو دزمرے سے جُدا نہیں تصدق کر سسسکتے ۔"

# سالنام دسته ۱۹۹۹ ع

جس نے ارد و زبان وادب کی تاریخ میں بہنی بار انکٹا سنے کیا ہے کہ تذکرہ نگاری کافن کیا ہے ؟
اس کی انتیازی روایات و خصوصیات کیادہی ہیں ؟
تذکرہ نگاری کاروائ کب اورکن حالات میں ہوا ؟

اردوفارس میں آج کک کتنے تذکرے کھے ہیں ؟ ان تذکروں اور ان سے مسنفین کی کیا نوعیت سے ؟

ان میں کتے اور کن کن سناعروں کا ذکر آیا ہے ؟

ان سے کسی خاص عہد کی اوبی وساجی فضا میں سیمصفے میں کیا مدوستی ہے ؟ ان تذکروں میں اردو فارسی زبان و ادب کا کتنا بیش ہدا فزارہ محفوظ ہے ۔

یخزاند ادب کے تاریخی ، تحقیقی ، سوانحی اور تنقیدی شعبون کے ایکس درجد مفید اور کتنا اہم سے ؟

ضخامت و ۱۵۳ صفحات

قِمت ، جار دوسپا

بگاریاکشان - ۱۳۷ - گارڈن مارکیٹ - کراچی سے

# بهلتي حراج مناشعر

كورى سرن لال سر بواستو

بھگتی ہے کہ۔ کو تین شاخون میں مقسم کرسکتے ہیں (۱) رام کی ہمگتی (۲) کرشن کی کھگتی اور (۳) صوفی مت - یہ لازم ہے کہ ان تخریک کوایک دوسے سے بالکل الگ بحیا جائے کیونکہ ان میں بہت سی باتیں مشرک ہیں ۔ آئی بات توہر ولیٹ نوم چا ہے وہ کر من فرقہ کا ہو یا نتاہے کہ ندادانان کی صورت میں جو ہ گر ہو اسے بینی اذا رہتا ہے اور انسان اس کے آئے سرا طاعت خم کر آلہ ہے رہی کمتی یا نجات حاصل کرنے کا واحد ذرایعہ ہے ۔ یفلسفہ ہڑا دمکش تھا۔ اس کے مقابے میں بریمنوں کا فلسفہ وحدا نیست جس کے بانی ششکرا جاریہ تھے بہت خشک ہونے کا داحد ورحد م کے بنشار ہروکا دہوگئے اور بریمنوں کا زور دن بدون کم ہونے لگا۔ ان معنوں میں کہا جاسکتا ہے کہ دلیٹنو تحریک بریمنوں کا اقتدار کم کرنے کے سکے دجود میں آئی تھی۔ دلیٹنو خریب کامقا بلہ موجود ہ زیاسے کی تھیوسو نی جاسکتا ہے کہ دلیٹنو تحریک با جاسکتا ہے جس میں محفن دسم درداج کی با بندی کا نام خریب مہنیں ہے بگر جس کا داحد تولد ہے کہ رہوں کا بازم خریب مہنیں ہے بگر جس کا داحد تولد ہے کہ درداج کی با بندی کا نام خریب مہنیں ہے بگر جس کا داحد تولد ہے کہ

خواعجت ہے اور عجب خیل میں من معرول مدم معرول من معرول کو جب برحال ہوتو ولینو مذمب کیوں ندمقبول ما ہم اس کی بے نظیر مقبولیت کی ایک وجداور کھی ہے دہ بدک اس نے سنسکرت کو بچوڑ کر عام بول جال کی زبان میں وهرم کا برجار کر شروع کیا۔ اس سے مذمر ہے کہ وائرے میں اس نے بو کچھ کیا وہ توایک الگ جیزہے ۔ نظر بچر براس کے احسانات بہت ذیاد میں جنا بخہ قدیم مندی نظم کا رب سے خشگوار معدوی ہے جوام اور کرسٹن کے بھیکتوں نے لکھا ہے ۔

ید بان وی فراست کی می از در کا می است کی کان دا دا آند سے ہوئی سکن ان سے ہے میں بن برمگ کو مسلم می میون ا قدیم شاع وں کا کلام ہے۔ اسے سے الی علی میں گروا جن نے مرتب کیا ہما ۔ اس میں برنگی کے استحاریب کرتے سے بائے وہائے ہیں ان سے بہت بہت کرتے سے بائے وہائے ہیں ان سے بہت بہت مرت اور نام دیو دوشاع ہوئے ہیں بن کے کلام میں بہت زیا وہ صن اور شیر بنی ہے۔ مبد قدیم کا ایک احدشاء ہوجس کا نام ہے دیو ہے۔ یہ گیناگو بدا " نائ شہود کتاب کا مصنف بھی کہا جا تہے دیو ہے۔ یہ "کیناگو بدا " نائ شہود کتاب کا مصنف بھی کہا جا تہے دیو ہے۔ یہ "کیناگو بدا " نائ شہود کتاب کا مصنف بھی کہا جا تہے دیو ہے۔ یہ "کیناگو بدا " نائ شہود کتاب کا مصنف بھی کہا جا تہے دیو سے اور من ہی اس کا کلام دستیاب ہوئے کا

میرن پردیہویں سدی کی اُبتدا میں ہواہے۔ کہتے ہیں اس کی پیدائٹ سندھ میں کسی جماب مے تھرہو کی بھی لیکن اس سے اپنا آبا کی بیٹیا گئی دوسی کے دوسید ملتے ہیں۔ اپنا آبا کی بیٹیا کہ بیٹیا کہ بیٹیا ہیں کے دوسید ملتے ہیں۔

نائم دیو۔ مربقہ کا رہنے والا بھا اور بورندر بور اکے او جھوبا اکا جیلا بھا۔ وہ عالباً بندر ہویں صدی کی ابتدا ارس ہوا ذات کا درزی بھا ۔ پہنے اس نے اپنے بیٹیز کی ظریت ہمہت نوج ندحت کی لیکن حب اس میں نفع کی صورت نہ و مکھی تو ڈاکول کی گوئی شایل ہو گیا ۔ آخراس نے اس مکر وہ بیٹر سے تو ہرکی اور سا دھو ہو گیاہے اس کی شاعری کا دوریسی ہیں سے مرکز دھا سے د نے اپنی مادری زبان مہٹی میں بہت کچو کھا سے لیکن مہندی میں میں اس کا کلام ہمہت وافر ہے ۔ اس کے بہت سے حمد گر تھا دسا حد میں موجود ہیں۔ ام دیو کی نجابات المجھیات شخصیت بہت و تیہ ہے ۔ ندم ب ہو یا اوب و دفول میٹیتوں سے بہت انسان ایسے گذرے ہیں جواس کی صف میں کھڑے کئے جاسکیں ۔

لُـه گزیّده احب کی ایک آدی کی تصنیعت نہیں ہے اس میں بہت سے شاعروں کا کلام پایا جا آ ہے۔ جنا پخد کمبیّر کا بہت سائنتخب کلام اس مین شاعوں کے اشعار معی اس میں بائے جائے ہیں اس کھا لاسے یہ ایک نا ورکتاب ہے۔

<sup>.</sup> والميكي معنف را مائن ك بادر ديريمي اسى طرح كا قعدية أمور بيد ان كيم منهورشاع بهوم كى نسبت بعني اليي بي ايك روايت مني جا

تىلىمكىت يخے ـ

سیکن اسی برخطت زندگی سے ادب کو زیادہ ستفید ہونے کا موقع مد طا ہے بیٹیت شاع کے ان کا مرتبہ بلز نہیں ہے۔ گرہ تھ صاحابی بعض دیگر مجونوں میں ان کا مهندی کلام موجودہ ہے۔ ان کا خرمب یہ تھا کہ خدا انسان کے دل میں ہے۔ اس کا نور فدے ندے بس بچھلا ہوا ہیے ۔ پھر ہم کیول اسے مندر یا مسجد ہی تاش کریں ۔ اس سے یہ نسم جنا جا ہے کہ را ما مند بہت پرستی کے خلاف نے گواکھوں نے اس طرز عباد رہ پرحرف نرور دکھا ہے ۔ وہ دام کے بعگت نظے میکن بہت پرستی کو ما کر سمجھنے ہے ۔ " نیکیت سے کہی تایل منتے اور مہن دویو مالا کی بڑی قدر کرنے ہے۔

مجھگتی دھرم کا خاص الصول یہ سپے کہ اگرانسان ہیں سپی مگن ہے توخدا نزورمل ما تا ہے ۔ کون ایسا انسان ہے جے خداکی

تاش نہ ہو ۔ پس لاما نند کے نم بب ہیں ہر مغرم ب و ملت اور ہر فرقہ وطبقہ کے توگ شایل ہو گئے ۔ مهند درسلمان ، شودرا چھوت ،

مردورت سب نے ان کے مذہب کولبیک کہا ۔ لیکن افسوس کے سابھ کہنا چرتا ہے کہ اس مساوات اوردوا داری کے باوجود کھی ذات

بات کی بندھن نہیں ٹوٹی ۔ بلکہ دن برون مضبوط ہوئی گئی ۔ اس کی وجہ دن ہی ہوسکتی ہے کہ دربرد ہ بریم نول کا اس کھی زور مقا اور مذہب اس کی سابھ کہ نہ ہوسکتی ہے کہ دربرد ہ بریم نول کا اس کھی زور مقا اور مختوب سے اسلام کے سابھ نوا اور مہندی نول کا اور مہندی ذات ہوئے کہ اور مہندی ذات ہوئے کہ اور مہندی دن اول میں موجزن ہوتا جا یہ اس طرح ایک مخصوص طبقہ سے سندگرت کو دور ہی سے سلام کیا اور مہندی زبان کو اسپے اظہار خیال کا دزیعہ میں ہو بھی کی تخریک اس طرح ایک مخصوص طبقہ سے نکل کر بھو اس میں ہو بھی ۔

را آ آندرکے شاگردوں میں بارہ زیادہ شہور ہیں جن کا کلام ایمی تک محفوظ چلاآ کہ ہے۔ سب سے دیادہ قابل وکر الجربسیا
ہیں جو کھ بن گڑھ کے داجر ہجے۔ ان کی والدس بھی ہیں ہوئی تھی۔ وا آ آند کے طلقہ انٹر میں آنے کے بعدا تعنوں بے داج پا ہے
چوڑ ویا اور فقیر ہوگئے ۔ دو مرسے درمین جاش ہتے ۔ بوان سے وس سال پہلے پیدا ہوئے ہتے ان کی نسبت مزیر تفسیل مسلوم نہ ہوس کی سین مہا داجر ہوئے ہتے ان کی نسبت مزیر تفسیل مسلوم نہ ہوسکی سین مہا داجر ہوائی ہیں اس کے بعدا ہوں وارس کے بیان ان ہے
ہوٹر ویا اور فقیر ہوگئے۔ اس کا موخوع ویرانت ہے۔ یہ کتاب چودہ نسلول میں ہے۔ رہے واس وات کے جمار محفے لیکن ان ہے
نیادہ میں مہلگت شایر کھٹی کی تاریخ بہلی میں اپری بھلت ان کی چیائی گئی۔ وسے داس کے بیس موجود ہیں۔ وواجہ کے بیان ان ہے
ان کی غلمت کا ایک بڑا تبوت یہ ہے کہ میرا بائی ایری بھگت ان کی چیائی گئی۔ وسے داس کے بیس حرا گزشے صاحب بمیں دورج ہیں۔
ان کی غلمت کا ایک بڑا تبوت یہ ہے کہ میرا بائی ایری بھگت ان کی چیائی گئی۔ وسے داس کے بیس حرا گزشے صاحب بمیں کو در ہے ہے کو بنادس کے قریب کسی نالاب میں کو در ہے ہے کو بنادس کے قریب کسی نالاب میں کو دیا ہے۔

ان کی میں میں میں میں میں میں میل کے در سے داس کے بیس میں کو دکر نے کے کو بنادس کے قریب کسی نالاب میں میونیک سے در ایس سے دونوں ان مینی میں میں کہ کہ ہوئی کی میں میں کہ در ہے گئی کی اور میں ہوئی کے در فقوں ان سے بیں کہ جب دہ جان کے اس ذا سے جس میں دونوں ان سے مالی میں کہ در ہے گئی کو بالا ہوسا اور ان میں دونوں ان سے بہ کہ کہ میں مسلمان اس دجہ سے مخفا محفے کہ کہ کو میار کا ان ان ان کھا۔ اور کی طوف دیے ہوئوں کو مینوں نے بھی کہ میں کہ کہ کہ کے کہ کانا کا میکا مقال سے میں میں ان کا میکا مقال سے میں میں دونوں ان کے دونوں ان کے دونوں ان میں دونوں ان میں دونوں ان میں دونوں ان میں دونوں ان سے دائی کی میں کہ کے کہ کہ کانا کا میکا میں ان میں دونوں ان میں دونوں ان کے دونوں ان میں دونوں ان سے دائی کی دونوں ان سے دونوں ان میں دونوں ان می

ف الكالبكانام يرايادا به -

کیمٹی سے کا دورہ ہے۔ مرف کی کھیل جائے ہی نہیں بکہ اور متوں کے ماننے والے بھی ان کے اصولوں سے بہت نین امٹھاتے ہیں۔ ان بہت سے متوں کے بھیل جائے سے شاعری کا دواج بہت بڑھ کیا اوراس عرح اور کیا ۔ بہت نین امٹھاتے ہیں۔ ان بہت سیکڑوں روایا ہے شہور ہیں لیکن ان میں بہت کی صوا قت کی کسوٹی پر پوری اثرتی ہیں کہت و میں بہت کی موا قت کی کسوٹی پر پوری اثرتی ہیں کہتر نے اپنے نہمی خیالات کی دھن میں کھی کھی اپنے کنبہ والوں کو فارا عن میں کھی کردیا ہے اس مند و مسلمان ہرا کی اس سے فا واض محقا۔ یہی بنہیں مہند و مورم اور عمل ان سے فا واض محقا۔ یہ خالفت ان کے لئے ساری ذندگی سوبان روح رہی ۔ لوگ سیجھتے بھتے کہ کہتے ہیں دو مورم اور عمل اسلام دونوں کا سنیا ناس کرد ہے ہیں۔ سکندر لودی جواس ذما نے میں با دشاہ محقا۔ کبیر پربہت برہم ہوا ادر انہیں قید کہ لیا موانی کے لیا گرا دی جائے کہ بارس سے نعل جائیں ۔ آخرانیس بنا رس جھوڑ نا پڑا اور تھبر گر رض کے کورکی ور میں توام کرنا پڑا دین ہوا در انہاں کی انہاں موانی ۔ آخرانیس بنا رس جھوڑ نا پڑا اور تھبر گر رضل کورکی ور میں توام کرنا پڑا دین ہوا در انہاں کی انہاں موانی ۔ آخرانیس بنا رس جھوڑ نا پڑا اور تھبر گر رضل کورکی ور میں توام کرنا پڑا دین ہوا در انہاں کو انہاں کیا تھا کہ ہوا۔

كبيركا مذبهب صوفيون سي كجدمتنا طبتاب بيان تك كدان يرتعبى بادشاه وفت كاقبراسى طرح نازل بواحس طرح عرب ين علو ملإ

Antiques of The north western Provinces by Dr: Febrer 19,000 a

اله کیسر کے بیر شیخ تقی نامی ایک بزرگ منے ، کیر کے دوچیا دھرم واس اور گو بال بہت مشہور بیں ۔ کبیر کی بیری کا نام بول اور بیٹے کا نام کمال تھا۔
( ماخوذ ازشیام سندر واس )

- انالی سکتے کے باعث نازل ہوامقا کبیری آزادروی ان کے ایک ایک شعرسے میکتی ہے۔ وہ د نیاکو سما باجال سی محصے تھے۔ اس منے اس کی ترینیات بیں پھنٹا دنیں ما ہتے تھے ۔ان کا ہزیہب انسان کا نرب بھا بند دسلمان کا مذمہب دنہیں ۔۔ ایسامعلوم مؤتا سے کمکبر نے دینے کلام کوخود تحریر کا جا مدنہیں بیہنا یا ۔ غالباً یہ ان کے شاگرووں نے کیا ۔ کبیرکے بہت سے مجبوسے موجو و میں لیکن ان میں بہت حاحقہ الیاحیجس کے وہ مصنعت بہیں محقے -ان کے کلام کا مسب سے بڑا حصہ " گرنتے صاحب " یں موجود ہے ۔ا پک حجومہ بجک دمخفی خزان) کے نام سے شہورہے - برکتا ب کمپرینخفیوں کی مذہبی ا درمقدس کتا ب سے ۔اسے مجھار کو داس نے ترتیب وی حجھیں کبیر سے بڑا اعتقاد تھا'۔ یہ کو ٹی سلس لنظم نہیں سپے ملک اس میں بہت ہی نظمیں ہیں جن میں اکثر کی بحریب مختلف میں ۔ ایک اور مجمود فیظم « داماین « برحس بیں ان کے تمام مذہبی اصول اکٹھا کروئے کئے ہیں « میرو » نامی اسی حرح کی نظم ہے لیکن اس کی مجودا ماینی سے مختلف ہے۔ چوتیا میں ناکری سم الحفاکی مزمہی امہیت کا ذکرہے - ویرتیسی میں بریمنوں کی قدامت پرسی پرسخت جوک کی كى بى يېرا "- " بىنتا ، بىبلى " چاغىرى " ، بىبولى اور ، بىندولا " بى ندېې دنگ كى نظميى يى جى برول مى نظميى كى يى، ان کے بھی بہی نام ہیں ۔ ان فطوں میں لگ بھاگ جا رموساکھی دبند) ہیں ۔ گرتھ دساحب کا وہ حقہ حجکمبر کے نام سےموسم کیا جا تلہے سب کاسب اہفیں کی تھنیعت بہیں ہے ۔ اسی طرح بیجک ، بی کبیر کی تھنیعت مجھی جاتی ہے اس میں آوسے سے زیا وہ اشعا ردوموں کے کچے ہوئے ہیں۔ان کے علادہ پانچ ہزارسے زیا دہ دوسے کمبیرکے نام سے موسوم کئے جلتے ہیں ۔ محلوکتیر ل**ہرہ ش**ہر بنادس ہیں کمیرکی ایک کتا ب ملی ہے۔ اس میں ان کے کلام کا بیشتر حصد موجہ دسہے ۔ اس کتا ب میں بہیں ابواب میں حب میں زیادہ ترجھتے شاگروں نے مکھے موسئے میں میکن یہ اب مکس شائع نہیں ہوئے۔ بیجک اددھی زبان میں ہے اس سے کیتر کے بقیہ کلام سے ختلف ہے جس کی زبان عامیار اورسوقیت سے محری ہوئی ہے ۔ افغاظ ا كِي دوك رسي دردسى كته و سے كے بين حرتى غلطهاں بہت نواده بين حصل ادبي عينيت بنيس ر عصف صرف كنوارول كى بول ال یں کام آسکتے ہیں رسندیت ایہام اورصنا نے برائع کی اس فدر بھر مارے کو تبعض افغات مطلب کم ہوجا ناسے۔ بار جود ان سب خامیوں ك كِيركامرت بهندى بين بهت بدند بي الكفن و العنى فابر ريستى كرا معول في يرخي أوا وكي وخدا يرستى كاصبح اورمسب سي آسان راستہ تبایا ۔ بہی ان کی شاعری کی مبان ہے۔ ان کے اشعار دل میں چیعنے ولسے اور جذبابت کو اُٹھا رنے والے ہوتے ہیں - مندی شاع مح کا انتفیں باوا ا دم کہا جاتاہے۔ شاعری میں جوایک صنعت حمدو تناکی بہت مقبول ہے۔ اس کے بانی یہی ہیں -ان سے بیشتر جوشعرا گزرے ہیں ان کی تعلیم اس قدر عام مزہوسکی تھی۔ مجد نے مختلف مذا مرب اور اعتقادا ست کے لوگوں کوایک اوری میں برویا - كبير كے بعد جو لوگ بہوئے وہ اُنھیں کے نقش قدم ہر جیلے رکمیر کے خیالات مندوستان میں اس تدریقبول میں کرشاء اعظم دامند التقطیگور نان كى سونظموں كا ترجم كياسى اور النعيس كے خيالات سيمتنفيد بوكر "كيتان على " لكھى جس برا كفيس ونياكا سي المام ( Hundred Poems of Kabir by Dr. Jagore) & bout - bo " ' fe U' 3"

ایک خاص بات جو کمیر اوراس کے دور کے تمام شعوایں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کدان کی شاعری ایک خاص پیغام کی حامسلا محتی ہے ۔ہماری شاعری میں آج یونفق بتا یا جا تاہے کہ ہم خود نہیں جانے کہ کیا کہدہ ہے ہیں ۔ یداعتراض بڑی حدیک درست ہے اُدوم ہندی وونوں زبانوں میں شاعری کی جمعے پرخی دہی چندع شقید باتیں ، ہجروفرات اور زنعت گیری کے مضابین ہیں۔ہم اس برنماول

کودھونے کے بئے اس سے بہتر اور کیا کام کرسکتے ہیں کہ کہتر، نانگ اور چینید کی طرح اپنی شاعری کا ایک فاص متعد بنالیں۔ ونیا کے تمام خرمب طکوں میں ہیم مور ہا ہے۔ ہندوستان میں مجبی اس کی بنیاد ٹر جکی ہے۔ لیکن میخذ ترقی کی دفعار مہت وصحی ہے۔ کہتر کے ایک بیٹے کمال نای مقے۔ انفوں نے اپنے باپ کی تمام تعلیم کومٹی میں طودیا اور اس کی سحنت تردید کی اسی وجہ

ايك بادكير فَعُودكها تقاً: " ميرے كوكھ لے مانپ جناہے " نيني ميرى اولادسخت نالاك ہے -

المیری تعلیم سے جفتہ مزام ب بیدا ہوئے ان میں نانک کے مذہب نے سب سے ذیا وہ ترقی کی۔ نانگ کا ذمانہ میا ان اس ملاقات کا مانہ میا اس ملاقات کا مانہ میں ان کی کے خوال سے ہوئی ، اس ملاقات کا براز ہواکہ نافک کے خیالات بھی کہرسے ملنے جلنے گئے۔ یہاں تک کہ نانک ہندو مذہب سے کیرکی نبست ذیادہ قریب میں ۔ وحد مک کرونانگ اپنے شاگر و مردان کے ساتھ اوھ اوھ مرکھ رہے دیا ہے ۔ مردان کوساز بجانے میں اچی مہارت تھی ۔ اس کے گانے سے ہیں ان میں بنیا بی ادر مہندی کی کھی مردن ہے۔ اگر جہ بر میٹیت ٹاعراس کا مقابر کر سے بہنیں کیا جاسکتا بھر میں اس کے اشعار میں شاعرانہ خوبیاں موجود ہیں۔ نانک کے بہت سے چید مقے جوعہا دت کے وقت گرد کے بھی کا یاکرتے تھے۔ "گرنتھ صاحب " میں نانک کام کٹرت سے مدتا ہے۔ "گرنتھ صاحب " میں نانک کا مکٹرت سے مدتا ہے۔

دام بھگی کا دور داما آندا ور کمیرواس ہی تک ختم بہیں ہوجا تا بلک اس تحریک کے دوسٹن ترین ستارہ سکی داس ہیں ۔ ان کے بعریمی اس کا زوردہا ۔ چونکہ مذہب مہندہ ستان کی دوج سے اس سے دام اور کرشن کی بھگتی ہمیشہ دہی ہے اور دہے گی ۔ البتہ اس کے ادبی دمجا ثانت کو سمجھنے کے لئے داما نیز ، کہیر ، تنسی داس اور ٹانگ کا کلام کا نی ہے ۔ اب دہا کرشن مھگتی کا اثر ، اس مھنمول بیل کا ہم تفصیل سے ذکر نہیں کرسکے کیونکر یہ موضوع طویل ہے ۔

سليد تَنَكَ صاحب اولاديمي تقع ليكن لبدسي انفول نے تركب ديچر پرا ختيا ركر بيامخا ر

سے نانگ کی بعش فارسی غزلیں بزرگوں کی ذبا نی سنی جس میکن ان کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے

#### صرورى إعلان

ما مہنا مہ" بگار پاکستان "کراچی کے لئے ہر جگہ سیلز مینوں اور ایجنٹوں کی خردت ہے۔ دیجیسی رکھنے والے حضرات منجوک کارڈن مارکبیٹ ۔ کراچی سے منبجوک کریں ۔ (منبو

### مغرب كاشابه كانظمول في افسانوي عناصر

داكر فرمآن فتح يوري

دنیای تمام اہم زبانوں کامعتدبہ اور قابل قدر حصر منظوم داستمانوں پرشتمل ہے ۔مغرب میں یونانی اطابوی جرین ، فرانسیسی اور انگریزی میشرق بیرسنکرت، فارس ، عربی ، اکرد و اورمبندی غرمن ونیا کی کوئی قدیم زبان وا و مینظوم قعتوں سے فالی نہیں ہے۔ مرد یہ ایک صنعت من ہے جودنیا کے تمام ادبرں میں بالحاظمتی وصورت بڑی صد مک مشرک ہے اس حیت سے اس اِت کوتع بیت بہنی ہے کوانسان میں مغمد و داستان کوئی کا شوق عبل ہداورد سا کے ہر کو سفے س اس کی جمالیاتی حس کی تسکین کا او لین سبب یمی دوچیزی دسی بین و نیا کے قدیم ترین منظوم تقول کے مطابعہ سے اس ہات کاصاحت امذازہ ہوتا ہے کہ مشرق ومفرب کی واسا نوں میں بلاٹ اور واقعات کی انفرادیت کے باوج دہرت سے اجزامترك بي ادرابخوں نے ايك دوسرے كو بجديث منا تركيا ہے - صرف امتدا د زما مذ كے سابھ سابھوان تفقوں كے كردارو ادرمقامات کے نامول میں الیبی تبدیلی واقعہ مو گئی سے کہ دہ ایک دوسرے سے بطاہر بالکل علیدہ معلوم موتے ہیں - لیک جب ان کے اجرا دعوامل برغور سے نظروا سے توا کمشاف ہو ماسمے کدان دا شافوں کا مرکز و مبدا ایک ہی ہے - ہوا یہ کہ جبب انسانوں کا اولین گروہ معاشی ضرور توں سے مجبور مو کرستشر ہوا توا بنے ساتھ بعض شرکے روائیں بھی ساتھ لے گیا۔ان رطانیوں میں دلوی ادر دلوتاوُں کے گیت اور کہانیاں قدیم تدین میں اور دراصل انھیں کی ترقی یا نتہ صورت کا دوسرانام منابعت بنت اللہ میں اور دلوتاوُں کے گیت اور کہانیاں قدیم تدین میں اور دراصل انھیں کی ترقی یا نتہ صورت کا دوسرا منظوم ا نسانے ہے ۔ زمال وم کال کے ہزار مائل الدیکرنے جہاں ایک علاقے کے لوگوں کو بلحاظ ذبان ، وصن قطع حرد مات زندگی ۔ دین میں اور تحریر وتقریر دوسرے علاقے سے بالکل مختلف کردیا بالکل اسی طرح ان کی مذہبی روایتوں ، اعتقادو ادر شجاعت مع محسّست سے افسانوں میں بھی نمایاں فرق پیدا ہوگیا۔ ارتجی نقطهٔ نظرسے وا دی ومبلہ دفرات ، وا دی نیل اور وادى سندھ كے ملاقے السانى تهذيب وتدن كے اولين كوارسے ميں يعكن ان تهذيكوں كى كچدچيزيں اتى ملتى جلتى إلى كم وقوق کے ساتھان کی قدامت کوایک دوسرے بر ترجی ونیامکن ٹھیں ہے ۔ پہلے مفری تہذیب قدیم ترین خیال کی جاتی کا میکن عمائے جدیدکواس میں اختلامت ہے ، اوروہ وادی وصلہ وفرات کوقدیم ترین خیال کرتے ہیں ،کیاعجب ہے کہ دادی منده کی مدید تعقیق سے کوئی ادریتی مرتب ہو۔ یہ حال ایشا و یورپ کے قدیم ترین منظوم انسانوں کا ہے ۔وونوں د بومالائ خیالات کے قدیم ترین مرکزیں ۔ دونوں میں داستانوی ادب کی روایت قدیم ترین زمانے سے ملح ہے۔ اسس روایت کے بیرت سے اجزاء باہم مَاثل ومشرّک ہیں ، مامائن ومها بھارت کے مذمید فقتے ، الیڈ اور او دیں کے اضافون سے بہت علق علتے ہیں ۔ الیی صورت میں وٹو ق سے یہ کہنامشکل سے کھفری زبانوں کے تھتے ، مشرق پر ا ٹر ا نداز ہوئے یا مشرق کے قصے مغرب بر۔ اصل حقیقت کچھ کھی ہو، استعدر مسلم ہے کہ یہ قصے ، اپنی ساخت ، مزاج ، افوق فطرت عنصر بطق منطوع منسور جنسی کششش شجاعت و محبت کی کارفرمائی ، ہیرد پرستی ادر انٹر انگیزی کے کا ظرسے بڑی حد تک کیسال ہیں ادر اس لئے منظوم قصے خوا ہ مغرب کے ہوں یامشرق کے دونوں ہما ری مجیبی اور تسکین ذدق کا کیسال سامان دکھتے ہیں۔

دونوں نظیں اگرچ اپنی اصلی صورتوں میں اس وقت وستیاب بنیں ہیں اور تھتین کا خیال ہے کہ ان نظوں کے کئی اجزا انحاقی جن پھر بھی ان واسانوں کی قرامت سے انکار کمکن نہیں ہے ہوم کا ذیا نہ وسویں صدی تی م کا بتایا جا تاہے نیکن علمائے اوب کو اس میں اختلات ہے اور عام خیال ہے ہے کہ ہوم کی نظیں سنگے تی م سے پہنے کی نہیں ہیں لیے الیٹر اور اوڈ سی وونوں میں ایک ہی واستان نظم کی گئی ہے ۔ صوت یہ کہ اوڈ لیسی کو الیڈ کا تنمہ سمجھا چا ہی واستان نظم کی گئی ہے ۔ صوت یہ کہ اوڈ لیسی کو الیڈ کا تنمہ سمجھا چا ہے ۔ الیک میں ایک ہی واستان نظم کی گئی ہے ۔ واستان کا آغاز یونان کے قدیم دیو تاکول کے مراجن کی جنگ اور ٹراے کے دس سال کے محاصرے کا ذکر کیا گیا ہے ۔ واستان کا آغاز یونان کے قدیم دیو تاکول کے بہتی نزاع سے شروع ہوتا ہے ۔ ہوا یہ ایرس ( ERIS) سنے ایک شا دی کے موقع پر بھانوں کے در میان ایک سیب بھینکا ۔ اس سیب بولئو ایوا تھا کہ یہ صرف اس کے لئے ہے جو حسن وجال میں کیتا ہو ، جو نو ( ONU ) وینس ( ENU ) اور منور دا ( MENERVA) میں سے ہرایک نے اپنا کی ساتھی بتایا۔ اور فیصلہ وینس ر کا کا کو ایک کو ایر کی اس کی سے کہا کہ معاملہ ٹرائے کے بادشاہ پر میام سمے کرنا مشکل ہوگیا۔ دیو تاکوں کے مردار جو ہوٹر ( PU کا PITER) میں جا کہا کہ معاملہ ٹرائے کے بادشاہ پر میام سمے کرنا مشکل ہوگیا۔ دیو تاکوں کے مردار جو ہوٹر ( PU کا PITER) سے کہا کہ معاملہ ٹرائے کے بادشاہ پر میام سے کرنا مشکل ہوگیا۔ دیو تاکوں کے مردار جو ہوٹر ( PU PITER) سے کہا کہ معاملہ ٹرائے کے بادشاہ پر میام سے کہا کہ معاملہ ٹرائے کے بادشاہ پر میام

I An Introduction to the study of Literature Page 85.

چوتے بیٹے بارس ( PARIS) کے رد ہر دہیں کیا جائے ادر میں کے تن میں فیصلہ ہو دہ سیب کا مالک کھر ہے۔ ٹراے کے شہزاد سے پاکس نے دمین کے حق میں فیصلہ دیا۔ نتیجناً دی سے دیاتا بالحضوص جو نو اور منور واطرائے کے شہزائ کے جانی ڈیمن ہوگئے۔ فیصلہ شالنے کے بعد شہزاد سے نے اسپارٹا کا ڈرخ کیا۔ اسپارٹا کے بادشاہ مینلاس نے (NENELAN) شہزادہ اس برواہانہ عاشق ہوگیا ادر بہین کو سمجھا بجا کرا ہے ساتھ ٹرا سے لے گیا۔ شہزادہ اس برواہانہ عاشق ہوگیا ادر بہین کو سمجھا بجا کرا ہے ساتھ ٹرا سے لے گیا۔

اس فبرس دربار شاہی میں کہرام می گیا۔ منیلائس ( MENELAUS) نے ہونان کے دوسرے مرداروں کوجے کیا اورائی بیوی ہیں کی بازیابی کے سلسلے میں اُن سے اربداد مانگی۔ لونان کے چھٹ ہور تربن جوانم دیولیسس ( AJAX) ڈاکھوڈ ( Diomed ) نیرشر (ARCHELLES) بیرشر (ALA & ) ڈاکھوڈ ( Diomed ) نیرشر (ALA & ) ایجاکس ( A A ME MNO ) نے مدوکا وعدہ کیا اور آگا ممینن اور الاقلامی میں سنیلائس کی فوجیس فراو وہن برحملہ آور ہوگئیں۔ ٹروجان فوج بھی پریام کے فرید بیٹے بکر ( NECTER ) کی بید سالاری میں سنیلائس کی فوجیس فراو وہن برحملہ آور ہوگئیں۔ دیونا وُل نے بھی اس جنگ میں حصہ بیا۔ جونو اور منوران چونکہ بریام کی فیادت کی سامنے آئی اور جنگ شروع ہوئی۔ دیونا وُل نے بھی اس جنگ میں حصہ بیا۔ جونو اور منوران چونکہ بریام سے کے ساتھ دیا۔ ویش اور عادس المبتہ بریام کے مقابلے میں ہوئی اس جنگ میں حصہ بیا۔ ویونا وہوئی مرداروں میں نب ٹیون ( NEPTU N E ) نے یونا نیوں کی مدد کی اور جوبیٹر کے ساتھ دیا۔ ویونا فی مرداروں میں نب ٹیون کی مدد کی اور جوبیٹر کے ساتھ دیا۔ ویونا فی میں داروں میں نب ٹیون کی کا دیک جنگ جاری رہی۔ آخر آخر اسپارٹا کے کے ساتھ دیا۔ ویونا فی جوبیل کا دروازہ کھول دیا اور یونانی فوجیس ٹرا سے میں داخل ہوگئی ۔ اس کھوٹرے میں بوئانی فوجیس ٹرا سے میں داخل ہوگئی ۔ اس میں کی فوجیس ٹرا سے میں داخل ہوگئی ۔ اس کی خوبیس ٹرا سے میں داخل ہوگئی ۔ اس کھوٹرے میں نگ دیکھ دیا اور یونانی فوجیس ٹرا سے میں داخل ہوگئی ۔ اس کھوٹرے میں نگ دیکھ کی اور ٹرا سے کو فیل دیا اور یونانی فوجیس ٹرا سے میں داخل ہوگئی ۔ انہ سے کہ کی اور ٹرا سے کی فیل کا دروازہ کھول دیا اور یونانی فوجیس ٹرا میں کہی دوران دی کھول دیا اور یونانی فوجیس ٹرا سے میں داخل ہوئی کی دوران دی کئی اور ٹرا سے کو فیل دیا اور یونانی فوجیس ٹرا دی کھی داخل ہوئی دیا دروازہ کھول دیا اور یونانی فوجیس ٹرا سے میں داخل ہوئی کی دوران کی کھول دیا اور یونانی فوجیس ٹرا دوران کی کھول دیا دوران کھول دیا دوران کو کھول دیا دوران کھول دیا دوران کھول دیا دوران کھول دیا دوران کو کھول دیا دوران کوران کھول دیا دوران کو کھول دیا دوران کوران کھول دیا دوران کوران ک

اوڈشیں کی داستان درانس الیڈی آخری کڑی ہے۔ یفظم الیڈ کے بعد کھی گئی اور ذور بیان کے کھاظ سے ہوسر کی اِن دونوں نظوں ہیں وہی فرق ہے جو ملٹن کی بہشت گرشدہ ( PARADISE LOST ) اور بہشت اُزیابت اور کھی اِن دونوں نظوں ہیں وہی اور نظمیں پولسسینز ( PARADISE REALINED) ) یا ( PARADISE REALINED) اور بہشت اُزیابت اور کی دشمت نوروی کی تفصیل دی گئی ہے۔ ہوا یہ کر اسپارٹا اور لیسی کی دشمت نوروی کی تفصیل دی گئی ہے۔ ہوا یہ کر طرح کے اسپارٹا دالی میں ہوئی ہوئی ہوئی تدبیرے یونا نہوں دائیں جو نان کے دوسے سور ماہمی دائیں بہنچ کئے ۔ لیکن PULLYSSES میں کی بتائی ہوئی تدبیرے یونا نین کر مجان پرفتح یائی تھی دائیس مذیب نے سکا۔ پولیسٹر کی بیوی نے دس سال جوائی کے گذارے ۔ اس عرصے ہیں یونا نوان کے گزارے ۔ اس عرصے ہی بیان کی کہ تام بڑے بڑے سور ماؤل نے اسپر شوہر ہے دفا دائے اسپر کا موائی کے گئا ہے دفا دا ایک مدت کے بعد یوسینز کا سراغ کو کے سے دکائے رکھا ۔ بشیا جوان بہو کر باہب کی تلائش میں نکاتا ہے اور ایک مدت کے بعد یوسینز کا سراغ گئا ہے اور آخر میں باب، مال ، اور بٹیا تینوں میل جاتے ہیں ۔

وونون نظمیں رزمید میں ۔ لیکن الن رزم اموں کا داستان سے مجرا تعلق سے ۔ ان میں افوق فطرت عناصر

كى كثرت ہے - كرواروں سے اكثر ایسے افعال سرز دہوتے ہیں جو عام افسا نوں كے بس كے بنيں ہیں - دس كى فضا ماري سے زيده انسانى ب سسدان كظول بين واقعات كواس فدرتفسيل سع بيان كيا كيا سهدان كالعلق حيت سے کم اضانے سے زیا وہ سے مجرمجی یانظیں مذصرت اونانی ادب بلکہ تمام دینا سے ادب کے شد پاردں میں شمار ك جاتى بين ادر مومر كانام برس وحرام سع دياجا ماسع مسي وي والمن المنظم تصول في والنول كاسرشاعوان عظمت کامہرا با ندھا ہے۔ ان واسٹانوں نے دنیا کے ہراد ب کو متناثر کمیاہے ۔ ایبین ، اٹملی ا درجرمن مدب بران کے نزات نظراتے ہم ا ال روم کی بہترین رزمیدنظم ( AFNEI D ) اینڈ مجی ا فسانوی نفذا ورداشانوی مفوصیات سے خالی نہیں سے ۔ ہرجِندکہ ورص نے اس نظم یں ہومری طرح اہل مدم کے کا زیاجے گنوائے ہیں اور موم کے مشا ندار ماحنی كى يا دتا زه كوائى سے ديكن يركار المسع حقيقى سے زيار ه فرضى بين - ان كاتعلق اربنى واقعات سے كم اورسيند پسينہ مخوظ منظم المان تديم ترين كمانيول سے زياوہ ہے - ببرطور و رجل كا يوننى كارنا مغير عمولى ہے اور آفاتى ادب كى نمائندگى كرياہے ورعب ايك غرب كمان كا بنيا تفا- و منتعرق مي بيدا بوا ادر بهارق مي وفات بائى - است ابني وطن الملي ے اتنی ہی محبت تھی جننی کر شکیر کو انگلین اسے - اسی سنتے اس کی تما منظمیں حبّ الوطنی کے جذبات سے معمور میں - اسے اسبے وطن - دبنی قوم ، اپنی زبان ، اسپ اسلان ،اسلان کے کارنامے اور اسپے مافنی سے بے بنا ہ مجست سے اور سی مجست اس كى بېترىن نظم انىد سى بېرىبگد كارفروا سى - بېقوى اورملى احساس دراصل اليد ادراددىسى كى توسط سى ورجل تونسيب المواتما - اوراسي كي بومرى تعلب رس ايك اليي نظم كلفي عالى جويونا يول ى طرح روميول كعلب دوح کوگروا نے بیں مرودے ۔ چانخدا نیٹک تصنیعت میں آس نے اپنی سادی عمر صرفت کردی ۔ پھر بھی مُرتے وقت اس نے بی وهيت كي تني كراس كي نظم كامسوده چونكرخام ب اس مئ ندراتش كرديا جائد روجل دراصل اس نظمى أوكيك ورست کرنے سے کے کم انرکم تین سال اور چا تہا تھا لیکن عمر نے دفا نہ کی اور وہ اپنی عبوب نظم پرنظر تانی کمیج بغیر دنیا سے رخصت ہوگیا۔ ورمن کی دفات کے بعد حب اینڈ منظر عام پر آئ تواطا لوی ارب کی بہتر این نظم قرار ما بی ادر اس کا نام آج مکددنیای چند بہترین نظوں کے سابقد لیا جاناہے۔

رس مختصر خلاصے سے انداز و موسکتا ہے کرانیڈ کی رزمید نظم داستانوی خصوصیات سے برہے اس کی نفاالیڈ اور ادروں کی نفاالیڈ اور اور تغلیب کے دین مفالین انیڈ کی رزمید نظم داستانوی اور تغلیب کا رازان مجاہد کواروں سے بھی دیارہ کا رازان مجاہد کے دوح درال خیال کئے جاتے ہیں ، بلکہ اس کی عظمت کے پہلو دہاں اُجا گرموتے ہیں جہاں درجی افہال کی طرح یہ کہتا نظراتا ہے ۔

دور کی سی کے طرف اے گروکش ایام تو

ورص نے قدیم روم کی تا بنا کیوں دیوی دیوتا کوں ، اور رو توں سے جس عقیدت مندی کا اظہار کیا ہے اس کے فن میں جواب دنیا کی کسی اور نظم میں مشکل سے ملے گا۔ ور مبل کے اسی توی اور ملی جذبی شدت اور خلوص نے اس کے فن میں ابدیت اور آ فاقیت کے آثار میدا کر دئے ہیں۔ بھر جبی رو مانی فضا اس نظم میں ہے وہ بھی کسی دومسری رزمبہ میں بہی ملتی ۔ ڈیڈو۔ حرف محبوبہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عظیم کا رفاعے کی فوید سے کرانیز کے سامنے آئی سے ایک عورت کے حن وجمال کے ساتھ اس کے است قال ، وارف کی اور عظمت کا بیان عب فتکا دا نہ اندافریس ایٹ میں مانا ہی دہ کہیں اور شکل سے ملے گا۔ ورم سے ذیادہ و شی قسمت فتکا ربھی شاید کو کی نہ ہو حرب آج نہیں بلکہ اب سے و و بہرا اس کی شہرت اس کی شہرت اس کی ڈندگ ہی جس بو و بہرا کے مصد دن میں بھی وہ عظیم ترین شخص خیال کیا جاتا گئا اور اس کی شہرت اس کی ڈندگ ہی جس بد خیال کرتے تھے کے دوسرے ملکوں تک بہرت اور بڑھی شاید کو با کیس کے ہم بد خیال کرتے تھے کے دوسرے ملکوں تک بہرت اور بڑھی شاید کو با کیس کے ہم بد خیال کرتے تھے نہ کے بعداس کی شہرت اور بڑھی شاید کرانیا دومانی دہرت کی شرک اور برانی کی شاید کرانیا دومانی دہرت کی بار دومانی دہرت کی ایک مصدف وات شاہ نا نہ کے بعداس کی شرک بار دومانی دہرت کی بیار کی دومانی دہرت کی بار دومانی دہرت کی بار دومانی دہرت کی بار دومانی در بہرت کی دومانی دہرت کی بار دومانی دہرت کی بار دومانی دہرت کی بار دومانی در بہرت کی بار دومانی در بہرت کی کو دومانی در بہرت کی کار خارات کی دومانی در بیار کی کار کار دومانی در بہرت کی کار کار دومانی در بہرت کی کار کے دومانی در بیار کی کار کی دومانی در بیار کی کار کی دومانی در بہرت کی کار کی دومانی در برت کی کار کی کی دومانی در برت کی کی دومانی در برت کی کار کی کی دومانی در برت کی کی در کی کی دومانی در برت کی کی دومانی در در در دومانی در کی دومانی در در کی کی دومانی در در در در دومانی در در در در در در دومانی در در

تابیبی دھ ہے کہ والے فلے فیا نقط انکا ہ رکھنے کے اوجود مادیلی قون کا سہال سے بیرا گے نہ بڑھ سکا داستے

کی طربیر دبانی ۔ دنیا کی بہترین تعلم خیال کی جاتی ہے ، لیکن بلاٹ ، کردار ، ففا اور زمان و مکان کی لاقیدی کے احتبار سے
اس کی ففا داستان کی ففا سے بہت دور نمیں ہے بکہ اگراس کی مقعد دہت کو ڈرا دیر کے سئے نظر اندا ذکر دیا جائے تو بھہ
یہ ایک منظوم انسانہ ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن ڈوا نئے نے جہاں اس نظم میں مافوق عناصر کاکٹرت سے استعمال کیا ہے وہا الی ذاتی زندگی کے نعوش اور ماحول کے اثرات کو بھی پوری طرح آ فاگر کر دیا ہے ۔ فتکار کی معرح کی ہے جبنی اور سکون طبی کہ
شدت بر مرکد نمایاں ہے ۔ ساتھ ہی اس ادبی شہ بارے سے ڈوانٹے کے عہد کے سیاسی انتشار لورسماجی بے اطینان کی انداز ہ بھی پوری طرح ہوجا تا ہے ۔ طربیہ ربانی کا شاع صلاح ہی منافر سے دوانٹے کے عہد کے سیاسی انتشار لورسماجی بے اطینان کی انداز ہ بھی پوری طرح ہوجا تا ہے ۔ طربیہ ربانی کا شاع صلاح ہی نفا کی سے دوانٹے کے ایک شہر فلورس میں بیدا ہوا۔ انجی وہ فسال کا مناک نظرا کی نوسال کی دورج بیٹرس کی دیشرس کی دورج بیٹرس کی مخبت میں گئی۔
مناکہ اس کی نظرا کی نوسالہ کسن ولی بیٹرس پر بڑی نفسیاتی نفط نظر سے ڈوانٹے کا اس کمنی میں عاشق ہوجا تا قرین تھا سے بینی دورت سے دوروں میں کی دوروں کی میٹرس کی مجبت میں گئی۔
مناکہ اس کی نظرا کی دوروں کی مخب میں دفاحت کردی ہے کہ بہتے ہی دون سے اس کی دورج بیٹرس کی مجبت میں گئی۔

اٹی کے ایک اور مراہے شاعر شرایک (المسل کے ایک اور مراہے شاعر شرایک (المسل کی مجبوب جیدی معنفیہ داشانین نظم کی ہیں - اور اسس کی محبوب ( LAURA ) ورایوری ادب کا لافانی کریارین گئی ہے -

I The Outline of Literature by John Drinkwater Page 260.

ليكن قديم جران اوب كى سيب مشهور وعبول منطوم واستان (M: B ELUNGEN LIED) نبلكن ليدسي ليد جين ادب مين اسي البيد اور مها مجدارت كي حيثيت عاصل مع رض طرح فرانس ادرا مكاف مين شا وأد تهر اوراس کے مصاحبین کے قصے مشہور بیں بالکل اس طرح نبلکن کے سور ماؤں کے قطعے پوری جرمن قوم میں بڑی کی سے پڑے جاتے ہیں۔ یہ کی رزمین نظم ہے میکن اس کی فضا سراسرافسانوی ہے۔ ہمیں فوق فطرت کی کٹرت۔ ہے اور مختلف تدیم قصول کوایک اڑی میں پرود یا گیا ہے - بنظم بارعوی صدی میسوی کے اضام میں مکمل ہوتی ہے - اور شمالی جوس کے بهادروں کے دہ قصانظم کئے گئے ہیں جوسینہ بسینہ محفوظ سے اور عفیں دییات کے لوگ اکثر کا یاکرنے تھے اس رزمیہ ن ، نظم كرم منف كا بتداب كم بنين جل سكاليكن نظم كي عظبت سے ابكار ممكن بنين بيے حس طرح البيّد اور اوليسي كے بعض كردام آج بھی د نیا کے مختلف اوبوں میں بطور کمہیج وشال استعمال کئے جاتے ہیں بالکل اسی طرح نبلکن کے کئی کرد اروں کے حواسے بھی اورب کے ختلف ادبوں میں ملتے ہیں ۔ نظم کا ہیروارگ فریٹر ( ZIEG FRIED) ہے جو درامیل چوتھی یا پانچویں صدى عيسوى سے تعلق ركھا سے ايك سيدها سا دابعدلا بجالا سور التحاجنا كوئى نے اس ميں خشونت بيدا نبيس كى معى - اس كا تعلب رقت ادر در دسے معمور مقار وہ موسیقی کا شیدائتا اور گھریلو زندگی کا عاشق براید زگے کی سالی ملکہ برن مائی کرڑ ( BRIN HILD نے مار سے حدر کے قتل کراد ہا تھا۔ جنانچہ زگ فریٹر بوی کریم مہیلڈ ( KRIEM HIELD ) نے اپنے شوہر کے قتل كانتقامى جب طرح برن بلد ف وصوكادى سے كريم سيلد كے شومركوقتل كرايا تھا - اسى فريب كے ساتھ كريم سيلد تدبیرسو چنے لگی ۔ کریم سیلڈکوتیرہ سال کک بری طرح پرلشاں لیا گیا اس کورسوا اور ذلیل کرنے کی کوئی کسٹرا مھا رکھی گئی ۔ اَفر كار اس في ايك حال جلى - اس في الرف ( KING FIZEL ) كوشادى كادعده كرك بلايا - اس موق يرشاه كنت ركوي مركوكياكيا - شاه كنت كالتيول مين اس كا وزيد الماء اور بزن بالد كاستومر VOLKER بی شامل مقا - اس دعوت رکے موقع پر کریم مبیلا نے NAZEN کوسخت سست کہنا شروع کیااور اٹس کی سوجی سمجی تركيب كے مطابق جنگ جي طرئى - برے محمان كى الاا كى ہوئى - دونوں طرف كے مزادوں جود معاكام آئے۔ والكر بي اس جنگ مين ماداكيا اوراس طرح كريم مبلد في اين شوبركا انتقام ب كراطينان كاسالس سا يد واستان خيالي صول برقائم من ادراس میں بارہ طویل مہا ت کا ذکر کیا گیا ہے سے نیکن اس خیابی قصتے کے اکثر کردار مافوق فطرت کے ملک ہوتے ہوئے میں ہماری گوشت پوست والی دنیا سے گرانعلق رکھتے ہیں۔ اس میں قدیم انسانی زندگی کا برقوموجود ہے اوراسی لئے یمنظوم داستان تاریخی اوراوبی دونوں لحاظ سے اہم اورعظیم خیال کی جاتی ہے۔ نبلگن کے قصتے پندرہوی صر كة أخريك مخلف شاعروں فے نظم كئے ہى اور اس كے بديعي اس كے اترات بر دوركى شاعرى برنظار تے سي - مارش و مخف ( ۱<u>۳۸۶ - ۱۳۸۲</u> ) <u>فے بہلی مرتبدانجیل کا عام زبان میں ترحبہ کیا اور سارے پورپ میں ایک نئی ڈہنی تحریب کا آغا نہوا -اس</u> اٹر یوری کے تمام ادبوں پر ٹیرا۔ اور جرمن ادب مجمی اس تحریک سے متا ٹر مہوئے بغیر مذر وسکا، تو ہمات دقداست با اورمذہبی ننگ نظری سے قلب وروح بہلی مرتبہ آزاد ہوئے جرمن نے ادب سے زیادہ فلسفہ ، اربی ادر علوم جدمیرہ کم

I An Introduction to the Study of Literature. Page 192.

The Outline of Literature by Thom Drinkwater . Page 166.

ت توجد کی ۔ بھر مجنی کئی ایسے شاعر بپیدا مہوئے جو عالمگیر شہرت کے مالک ہوئے ۔اس جگہ مجھے صرف کو منظر ۱ ۸۳۱ ۔۔ ١١) كا مخقر ذكر كرنا ہے ـ گوسے اوراس كا دوست شاع وونوں غيرمعولي شخصيت كے مالك سق اور سے پوهيوتوان بي وں کی بدوات یورپ کی تحریک احیائے علم کی تکمیل ہوئی ۔ گوٹے شاعری حیثیت سے د نیا کے بڑے فنکا دول میں شمار اسے اوراس کی طویں ڈرا ما نُ نظم مر فاوس م ادب کے غیر فانی شہ بارول میں کئی جاتی ہے ۔ ید نظم اگر جبر المعاروین صدی اواخرس ممل موئى مدين المنانوى اجزا اور داسانوى فصوصيات سے كيسرفانى نہيں ہے ركيوكم كوكتے كاس عوم ڈرا مے کا ماخذ مینی فاوسٹ کی داشان ہے جربہت پہلے سے جرمن قوم میں زبان زوخلائق مقی ۔ فاوسٹ کا فلیم ِن نطرت عناصر - جا دوِ تُو نا ، او بهوش رابطلسات پُرِشتمل مفعاً أنس كي تاريخي اصليت كا عرف اس قدر مواغ لگنا سيم كه ى فاؤست نامى ايك شخص برون كے منعام پر رستا تھا وہاں سے وہ تبترگ آیا ۔ بہاں اس نے اسپے آپ كوسا حرصتهو اوراس کادعوی تفاکه جرمن کے شہنشا ہ کومیر ہے ہی جادو کی بدواست اطالبہ میں شکست ہوئی - اس کے اس وعوے ایکے شہود عالم سیلانشنتوں نے بڑی لعدست ملاً مست کی ۔ چنائجہ فادسٹ گرفیاری کے خوست سے بہماکٹ کالا ا ور مِے تکسد مارا مارا کیھرنے کے بعد در مٹبرگ سے کسی گاؤں میں مرکبیا سولہویں صدی کے نصف آخرمیں ہوگوں نے رنگ آمیزی تے کرنے اس کی زندگی کے حالات کو ایک عجیب وغریب افسانہ بنا دیا تھا ۔ محتصام میں فرانکفورٹ میں ایک تعتیم FOUST BUCH ) كتا فاكرس كے نام سے شائع موئى - يہى اصل ميں كوئے كے ڈرام كا ما خذ سے - اصل قطع كا بيرو ا كسان كالراكا جان فا وسط ب و و حوانى مين والمبرك بين تعليم ها صل كرتابها ادر ابن ساتهيون برسبقت ب عاما عقا سے علوم ممنوعہ کے حاصل کرنے کا سوق تھا۔ وہ سحرو نیر تجات کی لمکا بوں کا مطالعہ کرتا ہے ادر انجیل کو بالا کے طاق رکھ یا ہے وہ عقاب کے پرلکاکر ا سمان کے جیے بہتے کی سیرکرنا جا بہاہے۔ دہ شیطان کے ساتھ اپنی روح صرف امس برط پر بیجتیا ہے کہ اس پر تمام پرسٹ یہ دان منکشف ہوں اور تمام باطنی قوتیں اسے مل حائیں۔ فاوسٹ آگھ برسس شركِ میں رنتها ہے ۔ اوراش كے بعد شيطان كے سائفة تسطنطنية أوروه ماكى سيركر اسے ، وممبر كِ ميں طالب علمول كى ايك فوت میں دہ قدیم ی<sup>و</sup>نان کی مشہورے بینہ مہلین کی دو ح کو بلا تا ہے ا دروہ اس دوح سے شادی کریتیا ہے ا دراس کے لطن سے ایک اور کا بدا ہوتا ہے۔ جب اس کے اور شیطان کے معاہرے کی میعا دختم ہوجاتی ہے تو فاؤسٹ اسینے کئے پر پجیا تاہم رشیطان سے اپنی جیت کایعتین ہے اس سے یوں کھیلتا ہے جیسے بتی ج سے سے ۔ اپنی زندگی کا آخری دن وہ ا سینے وستوں کے ساتھ د ٹمبرک میں بہرکر تاہے اور ابروباد کے تندوتیر طونان میں ایٹریاں رکٹ رگر کر جان دیتاہے اور اپنی دے کوشیطان کے حوالے کردیتاہے کیا نے شاہ اس کتا ب کا جرکن سے انگریزی میں ترجمہ وا - کھوٹر سے ہی دن نعد ر لونے اس قصے کو ڈراسے کے طرز پر لکھ کرشائع کیا۔ انگستان میں یہ وڑا ما بہت مقبول ہوا اور وہاں سے تعیشر کی کمپنیاں اِسے رمن لائیں ۔ یہ تعد سہت دنوں یک کھھ بتلی کے تماشوں میں درکھا یا جا تا تھا ۔ اُرٹھاد موب عدی کے نصف آخر میں میسنگ خصکی بدولت جرمن اوب میں نی روح بیدا ہوئ ۔ فادر سے کے قصے کو ڈرامے کی صورت میں لا ما چا ہامیکن وہ ایک ین سے زیادہ مذاکھ سکا معرض فاورٹ کا قصد جرمنوں کے قومی تخیل کا عکس تھا۔ ادرصدلیوں سے فاص دعام میں تبول تھا،

لك اسكتاب فادُمث ميں پُر عقة كے ركھ تبلى كے تماشے ميں ديكھتے كھے اور كہا بنول ميں سنتے تھے ۔

کو کیٹے نے فادسٹ کے اس قصے سے اپنی طویل نظم فادسٹ کا ٹاٹا با ٹا نیادکیا ہے۔ بہضرور ہے کہ اس میں گوسٹے اپنے تجربات، اپنے خیالات اورمشا ہدات کے نتائج کی شمولیت اورفشکادان فلسفیانہ انداز بیان کی مدد سے اس قصے کوآفا تی ابدی اور بالکل جدید بنیاد یا ہے۔

فرانسیسی ادب دنیا کے منا زاوبوں میں شمار کیا جا تاہے اور اس نے مشرق ومغرب دونوں کو منا ترکیا ہے - تیسکن اس میں بھی اضا نوی اقدار کی رزمیہ اور روما نی بیا نیہ نظوں کی کمی نہیں ہے بلکھ صطرح یونانی شعروا وب کا آغا زالیداورادوس سے راطا لوی ادب کا ڈیوائن کمیڈی سے آسپینی ادب کا سر ( CID) سے اور انگلینڈ کے ادب کا بالمن BEOWULF سے مونا ہے بالکل اسی طرح وانسیسی اوب کا تازردلال ( ۱۵ ۸۵ مرمنظوم قصے سے ہوتا ہے جو اردخ ادب یس " تراندرولاں ( THESONGOF ROLAND ) کے نام سے مشہور ہے۔ فانسیسی اوب میں قدیم عوامی گیتوں کے زبراتر داستان لك كئ حصة قائم بوسك بوسك بي سي تين سليل خاص طديدا مبيت ركھتے ہيں - شا دايمغال (CHARLENGNE) ادركناك اركفرك قصة - كيوم دورانتر ( CHARLENGNE) ى داسانين ادر دون میرس (Don da Mayenee) کے اضانے۔ آخرالذکرکے دوسلنے دراصل شانسوں دی زیست کے ( THE Chamsons de gette ) کے ادلین سیسلے شارلیمغان ( CHARLEM GN E ) کے تعتوں سے ماخوذ ہیں۔شاریمغا کے سیسے میں کئی قدیم رزمینظیں ملتی ہوں میکن ان میں رب سے زیادہ اہم اور قدیم شا نسول دی رولاں ( CHAM Band) DE ROLAND) ہے۔ اس کے آغاز کا سراغ نہیں متنا غالباً دولاں کا افسانہ متعدد سشاعوں نے عوامی گیتوں کی صور سے میں کیا بخاحیں نے بعد کو مہامجا دسند کی طرح ا یک مکملِ نظم کی صورت اختیار کر بی ۔ پیپلے یہ منتِ سریھی اور کئی سوسال تک حافظ کی مدو سے سینہ بسینہ محنوظ دکھی ٹئی لیکن بعد کوکٹی پاوری نے ان عام اضا فول کو ایک دشتے ہیں منسک*اک کریسک*ے ایک خاص ہیروسے منسوب کرویا۔ یہ کام وداصل اس نے عوام کی توجد ایک خاص مشرب کی طرف مبذول کرنے کے لئے کیا تھا۔ ادراسی نئے بنظرے کو اُفر فرانس کی مذہبی اور قومی درمید نظم خیال کی جائے لگی کیکھ موجودہ صورت میں برنظم بربت قديم نبير سے ملك محميار وسوه سرى عيسوى ميں لكھى كئى سبے - برحيندكه داستان كامصتن لامعلوم سے بھر بھى اكسفورط کے ملی کے مطابق اسے ترولائس ( TUR FO L DUS ) نامی شاعرسے منسوب کردیا گیا ہے لیکن اکثر نقا واسے مصنف نہیں مبکه صرف اکسفور ڈکا کا تب خیال کرتے ہیں ۔ عرض شانسودی رولاں ، ہوم کی الیڈ ا ور دیاس کی مہاہمارت کے طرز کی رزمیر نظم ہے جس میں دولاں نامی ممیرد کے غیرمعمولی کا رنامے بیان کئے گئے ہیں۔ دولاں کے دافعات کا تاریخ سے زبارہ ات نہیں ہے۔ این بارڈ ( EIN HARD ) کے تذکرے مرقومہ شکشدع سے صرحت اس قدربتہ میتاہے کمہ شاریعفاں کی فوج کے ایک دستے پر لبک ( BAS @ US) نے پر نیز ( PYRE NEFS) کے مقام بر دفعتاً حملہ کر دیا اوران يس شاديمغال كامحافظ مرود ليندس ( ٢ ١٩١٥٥ ١ ٨ ١٩٥٥ ) ماراكيا - اس كمنام مرود ليندس كوردلال ام

Encyclopedes of Literature by T.T. Shipby - Page 292. I World Literature by Buckner lage 188.

کامپر وقرار دباگیا اور بسک کے خلاف معمولی جنگ کوغیر عمولی مذہبی جنگ کے طویل طویل واقعات گرمی گئے اوا فرانس کے قوی ترانے کا نام دیا گیا ۔ ظاہر ہے اس قصے کا تاریخ سے برائے نام تعلق ہے ۔ مہم تاریخی اور فرخی قصوا کی کثرت ہے ۔ نیم فاریخی واقعات کو بھی کی براف ان میں بدل دیا گیا ہے ۔ ایک سنخص کے واقعات دو مسرے سے اور در رہے واقعات تیرے شخص سے منسوب ہیں بلکہ اس زمانے کے تمام سور ماؤل اور مذہبی مجا برول کے اوصاف وصفات کو دولال نامی ایک کرداریں جمع کر کے اسے مثالی کردا ربتا دیا گیا ہے اور عرب مجا برول کے مقابط میں اس شجاعت ۔ اور اعتقاد مسیمی کے گئ کا کے کے بہی لبطا ہم اس میں قدیم ترین سور ماؤل کا ذکر آیا ہے ۔ اسکن نظم کی ساد فضا قردن وسطی کے جاگر وا وا نہ نظام سے تعلق واقعی ہے ۔ اس طرح فرانس کی مشہور اور قدیم ترین در میں فظم کی ساد دخور ہے دو اس میں جبرت انگیز واقعات و حادثا ت کا ذکر میں بلکہ محض واستانوی چیز ہے اور اس میں جس میں نسم کے جبرت انگیز واقعات و حادثا ت کا ذکر کیا گیا ہے وہ تاریخی نہیں بلکہ محض واستانوی چیز ہے اور اس میں جس میں نسم کے جبرت انگیز واقعات و حادثا ت کا ذکر استان بالاختصاد اس طور پر ہے ۔

اس طرح اس نظم میں دولاں کی دفا واری ۔ گناوں کی دفا بازی او دکی تحبیت اور عربوں کے مدمقابل عیسا اُل سود کے کا دائے ہے انتہا اُل مبالغہ آمیز انداز میں نظم کئے گئے میں واقعات میں بھی کوئی حن ترتیب نہیں ہے ۔ کروار مجھی ا کے منظوم قصوں کی طرح یا کیسر بدیں یا کیسر نیک ۔ سیکن اپنے مخصوص دکشش انداز بیان اور مارسی و وط متعقدات کی بنا پر یانظم فرانسیں اوب میں شک میں کی حیثیت دکھتی ہے اور نہایت اہم خیال کی جاتی ہے ۔ رولال واست ان نے سارے یورپ کوکس مذکسی طرح متا ٹر کیا ہے اور ستر ہویں صدی عیسوی کک اس کے افسا بنے عام طور بینظم میں کئے گئے جس سے

I The Story of the World Literature - Page 180 by J. Mackay.

جرمن کے دوسرے ہمایہ ملک نن ننیڈ کی سب سے ایچی منظرم مدر مینظم کلویل آ ( KALEV F L A) ہے قدیم کنیویل آ ( KALEV F L A) ہے قدیم کنیز اور نظر اس کے محتق (ELIAS LON NROL) ہے منعارت کرادیا ہے ۔ اس نظم میں موہ حصتے اور ہر حصتے میں سواشعار ہیں۔ اس میں زمان ماقبل تاریخ کے معبن بہادروں اور جاد وطلع سے محرے ہوئے واقعات لنظم کے سمجے میں۔

I World Literature - Page 190.

فگار باکستان کا خصوصی شماری مرتبه ،- نیآز نتچوری



مؤتن ارد و کا پہلا غزل گوشاع ہے جوشیخ حرم تھی ہے اور رندشا مد بازیمی ۔ اس کے اس کی شخصیت اور کا پہلا غزل گوشاع ہے ۔ یہ جاذبیت کس نگسی درگھی اور کس نوع سے اس کے کلام میں درنما ہوئی ہے اور اس میں بار ذوق کے لئے لذت کام ددین کا کیا کیا سامان موجود ہے ۔ اسس کا صبح انداز ہ موشن منہ سے مطالعہ سے ہوگا

اس نمبرس موتن کی سوانے حیات معاشقہ - غرل کوئی - قعیدہ نگادی - شنوبات ورباعیات اور خصوصیات کام کی مدروقیمت سے تعلق اتنا وافر تنقیدی و تحقیقی مواد فراہم مبوگیا ہے کہ اس نبرکو نظرانداز کر کے موتن پر کوئی رائے مکوئی کما ب مکوئی مقالہ یا کوئی تذکرہ مرتب کرنا مشکل ہے -

# فراق گورکھیوی سے ایک ملاقات

ا کی سنگ تلاشی می نبوسون هیدون کی و صنی تواف آج این صنی کدا میں تنسب بیسور، نشرهال، رُخی خورد می دن دان براکستا و استارها

یں جب فرآق صاحب کے پہاں پہرنی اس وقت دوہ پر کے غالباً بار ہ بج چکے تھے۔ برآمدے ہیں میرے پیروں کی جاپ سنتے ہی ان کی بیقرار نگا کہیں در دازے کی طرف اکھیں۔

روی نہ جسب عادت وہ اپنی بھاری آ واز میں جلائے اور جواب دینے کی بجلئے میں دھبر سے کمرے میں دخل ہوگیا ۔ تنہا اواس اوراننی محرومیوں کے زخم سے چور فرآق صاحب بستر پر ٹیٹے ہوئے تھے۔

اینزی چرر بر بینچه کیا - ایک چیونی سی تبای بر شراب کی کھلی ہو تی اور کسی حد تک خستد آواز میں کہا - اور میں بلنگ کے سامنے بیری ہو گا اینزی چر بر بینچه کیا - ایک چیونی سی تبای بر شراب کی کھلی ہو تی اور تا باکلاس پایی سے بھرا ہوا بلنگ سکر بیلے بیند بیکٹ اور ماجیس کی طبیع اور ماجیس کی طبیع اور ماجیس کی طبیع اور ماجیس کی دیر تک میری موجودگی سے بینیا زنر آق صاحب فنون کے ایک شارے کے کسی صفحہ پر نظریں جائے بیات رہے - اور سسکتی ہو تی میں میں میں موجودگی سے بینیا زنر آق صاحب فنون کے ایک شارے کے کسی صفحہ پر نظریں جائے بیا جہ اور سسکتی ہو تی میں بینیا کے پنچے سر حب کائے بینچے کئے کے کم منہ چلانے کی آواز تھوڑ ہے کئوڑے و فف کے بعد ابھر تی ہیں۔

. چند لمحول بعدان کی وحشت زده اور بیفرار تبلیا ل دسلے سے مبط کر بجد پر مرکوز موکنیں -

كَمَا ل سے آرہے ہو!" انہوں نے آ ہستنہسے سوال كيا -

" بيس يونيورسيطى آيائفا سوحياكه آ ب كويعى و بجبتا جيلوك"

" با ب بعائی " ده قدرے اوس لیج پی بولے۔ پھونوں کے ، س شارے کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے کہا سیں اس بن اس ب

المشمة ونفراء أرياره وسكل معدم منكرا ووفي الأكادر

اوربیه سوال اتنابیجیده نهبی که اس کاجواب آسانی سے بھیں ذاتھے اس منظے کو بھینے کیا ہے آبان قتا کے اس کو کریدنا
وہ کھی زیرتعلیم ہی کھے کہ اس کی شا دی ہوگئ اور زندگی کا یہ مورا جس کے لیے جوانی تصورات کے گئے رنگ محل نیا رکرتی ہے اوجس کی بس رانوں کی تنہا یُسان تخشیل کے کیسے کیسے شیش محل بناتی ہیں فران صاحب کے لیے شیا ہیمیانک ثابت ہوا۔ ان کی زندگی کی سیسے ریحیڈی انکی از دواجی زندگی رہی ہے دحو دانہیں کے الفاظ میں از واجی زندگی کا عم ایک نہرین کران کی دک رک میں اور مہر قطرے میں صل ہوگیا تخفا اور انہیں الیہ الگتا تفاکہ یہ زہر مسلسل انکا کلا گھونٹ رہا ہے۔ فرآتی صاحب کنتے ہی اچھے موڑ ہیں میں ایک لیے کے لیے آب اس پہلو کی طرف اشارہ کر دھیئے وہ یکبا دگی تب اٹھیں کے بیشائی پر بھیلا ہوا کیروں کا جال کچھا ور ان کی میک ایک ایک کی تاورا س کے بعد آب ہی سے کام کینے کے باتے ڈراجی او معرا و کی جگہ ایک کی سیکی بیتا ہی ہو جانے گی اور اس کے بعد آب سے لئے ورائ کی سے کام کینے کے باتے ڈراجی او معرا و معرا کھی جھیلا یا تی صاحب آب ہی یہ برس پر بنگے۔

" کس کم لیج نوش میزما ؟ اکثروه به بات بطید و کھدکے ساتھ کہنتے ہیںا وراس کسلے پین کھی کھی اس انتہا پسندی سے بھی شکار موجلتے کہ محتس انبی از دواجی زندگی کی وجہ سے انہوں نے بیھی نہیں جا ہا کہ وہ آئی سی کسی نبیں کیونکہ جس کے لیٹے ان کے دل ہیں نفرٹ کی جوالگا بطے رہے تھے اُسے بھیا وہ اعزاز کیونکر دے سکتے تھے کہ ایک آئی سی الیس کی تنرکی جیات بس کر وہ ابنا ساجی مرتبہ اونچا کرسکے۔

یہ زمارہ وہ کھا جب سیا سنتا میروں کا شوق تھی اور غیبوں کے لیے ایک ضورت کیو تک برطا انڈی نسلط سے نکلنے کیئے ہندوتان ہے گئے دن جبل میں بھی گذارے اوراس طرح کچے وقت سیاسی مصرف فینتوں میں کثنار ہا اور تنہا بیوں کے کچھ کھے شاعری کے اس فقا ہوئے رہ جو کچے تواکھیں فطرت سے و دیعت ہوا تھا اور کچھ اپنے والدمنشی گور کھ پیشا دیگرت مرحوم سے ورستے میں ملاکھا۔ پھرا کی مزل وہ بھی آئی جب سیاست کے ہنگا موں سے انکاجی ایچا سے ہوگیا بھری دنیا میں وہ خود کو تنہا بھی کھے۔ اوران کی بھا۔ منت فطرت لے اس وا دی کو بھی ہینشہ کے لئے چھوڑ دیا۔ انہوں نے اور سیات انگریزی میں ایم اے بیے امتیاز کے شاہاس کیا اور وراؤ ورائھ رکھنٹس کے خیا بی میکیدوں سے ساتھ خوشبو رنگ اور حن کے زعفران زاروں کی سیرکر انتخاب

اب انہیں کو تیمعاشی الجین بہری وہ اینیوسٹی ہیں انگریزی کے ہروفیسہ ہوگئے تھے۔ زندگی کا ایک ڈھراین جیکا کا بجریھی رُواجی زندگی کی کی کی کی ان کی شخصیت برجیائے ہوئے شرید احساس فسر دگی و ننہائی کو دورند کرسکی ۔ بچین سے ان کامزاج عام انسانوں ایول کی کچر مختلف سا کھا۔ مختلف کیول بلکر ہے کہئے کہ ہرجہ ہے ہیں انتہائی شدرت سے ان میں کچھ نیم وحشیات صفات پیدا کر دی تھیں۔ بلدی برس پڑنا اور اس حدنگ مخلوب العقصیب ہوجانا کہ لس جلے تواس تعنس کو مثل ہی کر دیاجائے جس پر حصد آیا ہو عقے بیل کی

ان کے مڑائے کی اس سودا دستائے اولی کہ مزائی لیس اورا ضافہ کردیا آب وہ زمانہ تونہیں رہ گیا جب عقیدت مندشاگہ واشاد کی کا لیان کی سنتے جانے تھے اور چلیدن می پیڑھاتے رہتے تھے۔ ہندوستان کے بٹوارے کے بعدان کے الیے بہت سے عقیدت مند پھولگئے جُٹاکا ہوتے ہی فرائن صاحب کے بہاں بہونچ جانے فرآن صاحب کی وسٹت کچید کم ہوجاتی اور وہ با توں ایس کھوجاتے اور برجعیات ختم ہوتے ہی وہ حزر ل آتی جب آدھی رات کی سحوانگیز فضا ڈور این فرآتی ساعب نیال کی پریوں کو ملاتے ہ

ار، آو میرے کلیے سے لگ کے سوچاؤ ۔ یا بلکیں بند کروا ورجی میں کھوجاؤ

لبكن انكا يه خواب جب اس كريناك حقيقت سع محلار چر و يورمونيا آجوزال كي نظرون مين ان كى دفيقة جيات بهوكريمي ان كو واسطين بي منعتى اورجس له فرآق معا حب كي پورت عصيت كو نفر تون كا اكن كند فر بناكر دكه ديا بخقا تو وه ابنى اس شكست برهم في ها كوشراب كي فر با كافر برصائے بچھلى بوئى آگ ان كى ركون ير يھيل جاتى اور وه ايك اندر ونى جلن سے چور بهوكر آ بھيس بند كر لبيتے جبيے جيسے نندگى سے مرسي سائل ك اول كرنے كى دفئار بنر بهوتى كئى زندگى نه بھى نيزى سے بھاكنا شروع كرد يا شام كى صحبت بين جينے فرايك الديط كتے جو بيا ني كر ميں تاك كا دورو ايك اندر ونى جلن سائل ك اول كرنے كى دفئار بنر به كى ذور كھا مراب بان سے كراس كرمائة بھاگ دسير محق حنبه بين فرصت مين بركھ ميں تفقيل ميں موراد بيت كے خوف سے اب ان سے كتر الے لئے تقل نيت بيد بيواكه ايك جي بھي زندگى تنها شيوں كے تقييل ميں اوراد اربيال كھا كھاكن شرحة كي تين بيات كي وحشتيل اواداريال كھى مير تك مين مرحة كي شير بيات كا مين كي مين الدي كرا اواريال

ا ورا بسے علی بین توا تھے بچیوں کی حالت بڑھائی ہے کیم کھی ٹواتی صاحب انتہا تی براعتراپیوں کانسکا رہنے کے باوجود مجاتہ اور مرکزی کی طرح بالسکن تباہ نہیں ہوئے۔ اوراس کی وجرصرف پر تنی اولی نیطا ہر اُبطی اجری کی باوی نیم مدموش اور نیم وحث شخصیت کے خوات کے کان ہوا ہوں کہ الفاظ میں نواز ان اور صلحت اندلشی کے کھونٹے شخصیت کے خوات کے الفاظ میں نواز ان اور صلحت اندلشی کے کھونٹے سے لے اعتدالیوں کی تری ندی رہی اور اپنوں لے جب میں شدّت عمر سے پر مہوکر رسی ترا ان جاہی بچار سے بھا گ تو نہیں سکے کیون کہ کہ ہو تھے ۔ اس نواز ان مور ہوا کہ منہ کے بل کر شہر سے جو بھائے اور آبنری تھا کہ اور اس میں ہوکڑ کی تھے خواہے اور آبنری میں مورکز کی تھے خواہ اور آبنری میں مورکز کی تھے ۔ اس نواز ان میں مورکز کی تھے اس انہیں اس شرمن کی سے بجا ہے کہ السال میں تا ہو کہ کی خوصیت کا بوجھ اٹھائے دسوا شیوں کے جو داہے پر فکروفن کی دوکا ان کی خود اور ایس سربکہ ویش ہوئے جو داہے پر فکروفن کی دوکا ان کی خود اور ایس سربکہ ویش ہوئے جو داہے ہوگئے وہ اس کے خود اور کے میں مورکز کی ہوئے کے ساتھ طلباکو انگریزی اور بیات پر کھی دی جو ایک کے ساتھ طلباکو انگریزی اور بیات پر کھی دی جو ایس کی خود اور کیا ان کا میک کے ساتھ طلباکو انگریزی اور بیات پر کھی دی ہو ان کے کہیں کی دو کہ دور کی دور اور کی اور اور کے کھی میں ہوئی تھیں کا ور میں سربی کیا جر خود کی کے ساتھ طلباکو انگریزی اور بیات ہوئی کی دورک کے مورک کے ساتھ طلباکو انگریزی اور بیات ہوئی کے دورک کے ساتھ طلباکو انگریزی اور بیات کے کہیں کے دورک کے ماک کو شراب بھی آئی رہی اورٹ کے کہا کہ کہ میں کو شراب بھی آئی رہی اورٹ کے کہا کہا کہ کو شراب بھی کہ تی رہی اورک کے ساتھ طلباکو انگریزی اور ایس کے دورک کے ساتھ طلباکو انگریزی اور سے میں کو تورک کے ساتھ اورک کے ساتھ کے دورک کے ساتھ کے دورک کے ساتھ میں کے خوالے کے دورک کے ساتھ کے دورک کے ساتھ کے دورک کے دورک کے دورک کے دورک کے ساتھ کے دورک کے دور

فرآق صاحب ہے اپنی فناعری میں انسان کی بدنام زارہ جنسیت کو پھی بفول سجا د طہر روحانی بلندیا مجنٹی ہیں وہ سچے پرلیٹی ہوئی م سہا گن کے ان کھانت کی منظر کشی بھی جب

کچھ سوچ مے خلوت میں بھدنا زاس فے نم انگلیوں سے بند قبا کے کھولے

کھواس طرح کرتے ہیں کہ فرشتے مثرم سے آنکھیں بند کرنے کے بجائے عقیدت سے ابنا سرتھکا دیں انہوں نے ابنی غولوں، نظوں اور خاص طورسے روب کی رباعدول میں ایسے صدیا نا رک موقعوں کو الفاظ کا جامر بہنایا ہے جس کے تصور سیسے تقہ لوگ ایک لاحول بڑھ کرنجات کی رعاميس ما يحكة لكين يها في ال يربيان نعك وطرنك فحاشى باعريانيت باكيركى كينرارون ملنول كييج على جاتى بين-از دواجی زندگی محرومبول نے ان میں فطرت کی طرف سے ڈھیروں و دلعیت کی مونی عجنسیت زدگی کی میراث کوا ورموادی اینہو ہے خودکھا ہے کئیجین میرکسچیں مروباعورت کو قریب دیچہ کران کی ٹٹریاں اندرہی اندرسلگ آٹھنتی تھیں اس شدیداحساس جن افد جنسی ہوس کے جذبے دن کی علی زندگی کو بھی اتنا کلنارکیا کر جولوگ فراتی صاحب کو جانتے ہیں وہ ان کی شخصیت کے اس ببلو کی طرف نظرى المطلع بغينهي ره سكتے بيكن جب وه خارجيت كا جولاا تاركر تحييل كي وا دليوں ميں اسى احساس حن اور اسى مدنام زمان منسيت كي ست رقي نقت كصينية بن تو حاك كها ب صابك خوا يناك، براسرار عظمت ، ياكيزه ا ورمقدس فضا امتماني ہے۔ یہ متضاد" ابنی روزارہ نیڈ کی میں بھی نظرا تاہے میں کہ بھی وہ سڑی گڑی ہی کئی کئی دن نہیں نہا ٹینیگے ، کرے میں سگر مطب کے سکت کے بھے۔ رہیں گے۔ بھٹے پرانے اخبارات ورسائل کر رسے الے بیٹے۔ اگر تھی نفاست بسندی کی لبر بھری نو وہ کمرے کو ضا کر سی م حنر قرینے سے رکھ وی جا اُبکی۔ بستری چا دریں اور تکیا کے غلاف مدے جا میں گے۔ الما ردیں کی گرد جھا وی جا میکی لیکن میسک اسی قت أكرا تنبين كلا نسى آكتي اور اكالدان قريب نظرنه آياته وه بهجك جم عليت بديخ فرش بريقوك جي دينگه انكاتيذنين دن كا برها بدا بدا ورانهديكسي اين دعوت مين جانا بموجها لمعرزين شبركا بحمع بدكا اوران كامود ندآئ آورد وه كيرے مدلنے كى رحت مول ليسك اوريد شيو بنوائيس كے . وہ زندگی مسليقے اور تنظيم كے حد درجہ قائل ہوتے ہوئے بھی سيلقے اور تنظيم كے جال ین خو دکو بے دست و پانهیں چھوٹرسکنے داسی آزاد بسندی سے انہیں کسی ازم کا غلام ہو لئے سے بی کی با اورکسی محضوص ا تحریک وامکتبہ فکرسے مکمل زمنی والبتنگی محسوس کر ان کے با وج د وواس کی گرفت میں ند آسکے لیکن جب کہی وہ اسی مجنو والتہ یں حفظان صحت کے علم صولوں ورسلیقے اورصفائی کی ائیں کریں تواس صد تک بہونے جائیں کے جہاں نفاست کی آخی حدیں بھی ان کے پاٹوں کی گرد مین حائیس کی ۔ اس طرح کھانا کھاتے وقت وہ دہی یا اس طرح کی کوئی اور چیز بیمچے کے بجلٹے دوانگلیو سے چا ط جا ط کر کھا تیں گے اور وہ بھی اس طرح کہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ایک مسلسل چیخارے کے راگ سے مخطوط موتے ربين اكروه بانگ برين مي اور بلند و دلندين وطوق كاچهوريا بانجام كاييني دلاا ور احد كيا نوسان ينظيم بوعدلوگ چا ہے آ ٹھیں بندکریں یا منہ دومری طرف پھیرلیں فراق صاحب اس سے بے نیاز رہیں گے۔

لیکن ایسا سنبین بهدکه وه عام مجلسی رکھ رکھاؤ اور الطفنے بیطفے یا کھائے بینے سے طور طریقوں سے واقف دمہوں۔ وه یہ سب خوب جانتے اور سمجھتے ہیں لیکن سنہ ای اور عربت سے خروی کے شدیدا حساس نے ان کے بورے وجود کو اپنی گرفت بیں لے رکھا ہوں کے شدیدا حساس نے ان کے بورے وجود کو اپنی گرفت بیں لے رکھا ہم میں دیکے کر ہے۔ وہ جان بوجھ کران چیزوں کی طرف سے لا بر واہد گئے ہیں۔ لیکن ہم شید ان کی بدخواہش رہنی ہے کہ کوئی منہیں اس عالم میں دیکے کر شوار نے نیازی سے آئے نہ بوط جائے بلکان بر شعفت اور مجت کی ایک نظر الے انہیں ٹوکے جمارے اور ایک بچے کی طرح انہیں بنائے منوار اس میں اور کے بیری کا احساس زھرگ کے ہوئے میں اُن کا تعاقب مرتا رہ ہے ہے۔ میں سکت کے ایک بول کر لیے فواق صاحب کیا کھی میں اُن کا تعاقب مرتا رہ ہے ہے۔

ایک بادمسوری کے ایک ہوٹل میں آدھی دانت کی وقت فراف صاحب تقریبًا ہم بہوٹی کے عالم میں لا کھڑ اتے ہوئے غسل خالئ کھ وفت میں موجو کھٹے ہوئی کے مالم میں لا کھڑ ایک کھڑون اور ساری فضا ہیں کہرے کی چا در میں لیٹی ہوئی تھی۔غسل خالئے سک بہو پخیتے ہو پخیتے وہ کئی بادگرتے ہے ہوئے اس کے حلق سے در د میں ڈوبی ہوئی ایک کراہ کلی اور وہ اپنے آپ سے ہولیے کے اس کے حلق سے در د میں ڈوبی ہوئی ایک کراہ کلی اور وہ اپنے آپ سے ہولیے

بڑی دیرنک وہ اسی طرح زبرلب بڑ ٹراتے رہے۔ ان کی آ وازمیں زندگی کا سارا وردسمٹ آبایخفا ہ خرتفک باد کرسو کھے <sup>م</sup>ے۔ کھے تواس کر باک تنہائی نے اور کھوا ان کی معلمان زندگی کے اٹریے انہیں سکا تار کھناٹوں بولنے رہنے کا عادی نیا دہا ہے گفتگو کھیوہ کا بفركيته بير يجوان كه ياس موصوعات كي كميمبر ليكرويت نواس مات برموتي بدكوس طرح وه اللوع آفتاب خوشبو رنگ، چا حد في شفق -شیاں اور توس قرح پرگھنسٹوں یا بیس کرسکتے ہیں سی طرح کسی شاق رما منی وال کے اعتراد کے مگا وہ بیصاب بھی اسکالیں سکے کہ روزانہ دنیا ہی و كتف سكريط في عالمة بين وورس ويل ين بهوة حصر ميركتن ما ليت كانمباكوضايع موتاج وابك بارفراق صاحب بياس والبينة ية استان بيرونيس الم حسين في كها تفاكه وا تعي فراق صاحب رس جرت فيربع-اوريه يي ميدر فراق صاحب كي دا نت كاطلسم لوت وحلون ہرحگہ حاوی نظرآ تاہے وہ بڑے ٹرے جنا دری سمے عالموں کی صحبت بین بھی سیسے الگ ا ورکسی حد تک سب پر ائے ہوئے نغرآ نے ہیں۔ یکی مکن ہے کہ وکھی موصوع بران لوگوںسے کم ہی دسترس رکھنے ہوں جن سے وہ مفرف گفتگ پولیک بہا کھی مہائی میں کے ماتھ رہے کا کیونکہ امکا علم کتسائی منہیں کوئی جی نیا حیال ان کے زمن میں دخل ہو ان کے بعد مزار ور بنید لات کو حنم دے و بتا ہے۔ ان گافتگو فول محتبي حسبين كنول كيجيول كيطرح ديعيرك وجير يكفلتي بديه إس مبران كنت كويت بيدا بوجاني ببرا ايك وصوع مع سينكرون موضوعا مجعا نتخ لكنة ب ایک بات سے براروں باتیں پیدا ہوتی ہیں لیکن فراق صاحب مل طور سے مطیلتے نہیں ان کا تربیت یافتہ ذمین موضوع مے مرتز کولوری طرح ی گرفت میں رکھنا ہے۔خودابنے ا لفاظ میں و ہ موصوعے مرکز پرسورج کی طرع بطیع حالے ہیں اوراس کے گرد ہزادوں شعاعوں کا بالکھیل خانا ہے۔ یہ عالم تفزیر وتحریریں سرجگہ سکیا س طور بر مزار رستا ہے۔ حراج میں حد درجہ لا اُوالی نظر آھے کے با وجود ان تع سے سال اِ قاعد کی کی تھی، ى نهبى - أكروه يه ط كرليس كه النفيل كوي مضوق ايك نشست ين محل كرناسة توكوني مبى الجبن يا حادث اس ارادس كو بايت نكب أنك بهر يخيف وك پس سکتا ۔ انگرنر ۱۶ کا کا کا کا کا ایک کتاب انہوں نے ایک مہینے میں مرتب کرڈ الی بھی بیرن اکٹرندیننظر دیجا ہے کہ وہ جیج جیائے بی چکے ہیں اخبا تم رجیکے ہیں کھا گے گئے ہوں کے فلک ورس ہے اور ارب کی گفتگوس کے وائٹرے میں کا لی داس ور کھو کھوت بلٹن اور شکسید پرسعدی وحا فظ کلیج اور سياست جى شمك است بهن ورهيك اى وقت و ه صب اسك جنهي فراق صا : كواني ع و SAY و يول كرا ككعوات بين- ( بول كراسطة كروه نود لكف سے نفریرا معذور سوچكيديں اوروه القي سكول مے المدار سے لئے ديبائی بيسط مين - رام بي سائيكل كى سوارى -ا ور ربل كے مفرم ل البديه مقبون للحوانا شروع كردنينية يضوفهم موته مي كفتكوكا ساسله يجرش وع بهو جائع كالدوز فاقت ما بالي سكول والى سطح سع ابحد كريجراني ملكه پرپیونخ چائیں گے فِلسفُا دیں، کلچراِتنی مبلدی ایک سفج سے دوسری سفخ یک پہر نج جاتا اِ لکا مزاج بیں جبکا ہے۔اکٹرِوہ فعرت کی پاکٹرگیوں کا ذکر رَتْے کُفنگُومیں کوئی گرہ آ جائے پراَجانک ایک موٹی سگالی بھی کمہ جائیں گئے بہضرور جے کہ انگالی کا انتحال جھنے شدت اُلم اِکیدے مہلے انجا کی برائے کا اینہیں اس كيسا بي بارايك ليب واقع يم والقرمًا دوسال قبل ولي بن ايك تماكد والكامين آتن بي ل كاميم الي والقرم مل الكي يولى شسسن میں ا شعارسنا رہے تھے غِبرسِی پی ٹیسری تھی جس ہیں تھا دبنجا دنے چندی خصوص دوستوں ا دراع اکو مدعوکر دکھا تفایت کم اتبل فی تھیں۔ جی طرب انهاک سے سن رہے تھے کسی کو و قت گذرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ دفعتہ ایک خاتون جومزوم وزیر کے خاتی خاص تعلق فیل گھڑی رنظر فرالتی بو تی انظر کھری ہوئیں۔ وہ فرآق صّابہ کا بجدا حرّام کرتی تقیل ورفراّتی مثلب بھی ان برشفشت فو تصنفے انہیں اسطے اچا نک مخشا

دیکی کرفراق صاحب سرورمیں ڈونی ہوئی آوازمیں لولے

يد حرام زا دى كبا ب جل دى "

خاتون کے ایھے بربل پڑگئے اوروہ کو فیجواب دیئے بغیرجی جا بہا کرے سے ماہر مکا گئیں۔ ہمس ابک لھے کیائے چوننے کی تو آئی کی کی کیوں تاخاند نے نشسسن ختم میدنے ہی ننہا ق میں بجہ سےاس وا فقہ براپنے دوعل کا اظہار کیا ۔ دومری بج انہوں سے بھرت و بے لفظول ہیں فآنق تھ سے اِن پیکے وا قعے کا ذکر کرنے ہوئے نود ہی یہ تا ویل جہ پیش کردی کہ اس قت تحفوشا بدخا کیٹ ہیں تقابین فرآن تنا بیسنے یہ پھرگٹے اور فلار چھیلاہ کے کھیما صلا ا بھے اجھ طرح یا دہمین فطعی نشے بین نہیں نفاراس کبخت کو میں اپنی مبلی کی طرح مانتا ہوں میں نے دیزی بیار میں کہد دیا تھا۔ صلا ا جھے اجھے طرح یا دہم میں فطعی نشے میں نہیں نفاراس کبخت کو میں اپنی مبلی کی طرح مانتا ہوں میں نے دیزی بیار صَّتا مناه بن بمى حرح نهين كي اورخا تون كونون بيُّحما ديا اورعا لبًّا وه في فرآق صَّا . كي اواكوَّجه كرنيا وه وير يَك كالي كلك بعزه نهة بات كها ت كها وبهونج كنى وفعد درهل به بدئم فراق صل كي خصيت مين يع دريخ الني بين ا وراتف زا ويه بين كم انبين ابك مركز مرجع كرا امكن بنين نودشوارض وربع والى شخصيت بلا برمنصا دنارك والح نظريًا كالمجوعسية. وقد بندوستاني ثقا ونتا وركلي سع شديد بياركرية باب لبكن مغربي طرز زندگی كوجد بدبهند وستان كا واحد ودلية مخات بيجيته بهب و دكسى بھى قسم كےسمارى يامحانشى بتحصال نے كَظُ وشن به له كيل وب كو ان با نوں سے الگ درک و وجلان کی چرشجینے ہیں۔ و ہ ع م ا نسا نوں سے یا لیکل ا لگ نظر آنے ہیں لیکن ان کی آ واز ہزاروں نسا نوں سے ل کی دعطكن بن جاتى بىء وه غصرين بإكل موروات بولكين ان كى خصيت بن آتى كىلا وطاور نرى كى بدان كامراج أستا را وزطيم كاليك بدف غربيب مركب . وه د بوالے بھی ہي اور مينا بھي ا ورليكا زولين بي نہيں ملك مرائے ديگرا كھي بينيا رہيں ان ميں شنطے كي ترار بھي ہے ا ورشع نم كاكدا بھی بلندى بھى بدا وليتى بھى لېكن خودانهىي كے قول كے مطابق پسنبوں تك آئے كيے انهيں ابني سطح سما ترنا پٹرنلئے - ان كى زندگی ايکھيلسى ہوٹی تشہ آرزو بنا آسودہ غزرہ ، تکھال اوراحساس کے زخوں سے چور زندگی رہی ہے لیکن اس کے باوجود ان ہیں زندہ دلی کی تمہیل اُ ہلی بھلکی تفریحوں رہی پوری دلجی پینے ہیں.. لیکن شینی نفریح MECHANI SED PLESURE) کے قائل نہیں - انہیں ریڈ لواور ا وركرام فون سكوني ولي ينهن رستكيت كالطف وه اسى وقت اسكة بين جديم في كاجبره ال كي نظرو ل مع دورد بو-امعی کچه می دنون بینے کا وا تعدیم گری اور کھرالہ آبا وکی گری ! خدا کی نیا ہ ؛ فران صاحب بینے میں شرا بوسول الم ننس مے ایک بار میں

ر د خت رزی وظیفه اب وه روزار نهیس ملکطویل وقفول کے بعد شریقتے ہیں اثر را کی جن کی ایک بونل خریبی اورشیروانی کے تبن کھول كركرتے كى جديسے رويٹے نسكالے تو نوٹ بالكل مجيئے ببوٹے تقے . روكاندار نے د حيرے سے كم

صاحب يه دوط بالك تربين،

نران صاحب نے فورًا بڑی مشستہ انگریزی میں جواب دیا

MONEY FOR DRY GIN IAM GIVING YOU WET

لبکن ان کی به زنده دلی <u>یچه ک</u>ژویکیسی دواکی وه گفته دوم موتی جصب ت*یشکرکا غلاث لیشا*بوا مو. وه دات کی تنها پیشایا پی **اکامی**و پر*لنقهي بي. اکثري*ه آنسواشعا رسي *دهلکران که پُرهنے والون نکسهج پهونخ جاتے ب*ېپ! ورو*ل که مېنکا مو*ل بې بنې بنې نيکيف، د وستنوں ۱ و ر طا لبيعلمول كى موجود كى مين فيقتي بي ككانتے بين اندكى سيھرلوڙ تي ہو ذيء ، نجھا رى ا در كاشنات برجھيا جانے والى آ وارمبرل كي كي بي ميں ان ملبن ا آ ہنگ قمقبوں کوس کرکانپ کا نیپ اٹھا ہوں ...

عموں موس بیت به اور مجھے غیر شعوری طور برہار ڈی کا پیملہ یا داکیاہے ، LWAYS JOKE MOST ، THE PEOPLE WHOSE ACHING ARE THE ONES WHO

ا ورمیں فرق حسا تکے اس اُنتہا تی نامکل خاکے کوانی معارودیوں کے احساس سے پٹیان ہو کرسیبیٹیم کرتا ہوں۔ بوٹل<sub>ک ب</sub>ی کو **نید کرنے کے قصے میں آئج** 

# "ناجى قىميراوراس كىمعمار

بروفدير تيخ فحمر

تاج على تنير سے متعلق ايک تاب "خلاصد احوال بافوسكم" الگريزوں كے ابتدائى دوريس كسى نے آگرہ بيں تھھى - اس بي تاج كاتعير ميں صفتہ لين مندروں كى فهرست ہے اور تاج كى تعير بيں جوسا مان سنحال ہوا اس كاتعني سنے وكر ہے ۔ سكندرو، مو تى محبد، اور ديوان خاص وغيرہ كابحى بيان ہے - روضة تاج كى جميال شدى ہوكى ہے - چند كسبات اور تو بول كا المداح ہے - ايك نسخ ميں شہنشاه اكبر كے اجمير حالنے كابحى وكر ہے -

معاردں میں اسا دعینی کا نام سرفہرست ملتاہے۔اس تخطوط کی نقلوں نے عام ہوکر حیرت خیز قیاس آرائیول کو جنم دیا۔ ہندوشاں کے اکثر کتب خانوں بس اس کے قلمی نسخ ملتے ہیں ۔کتب خانہ آصفیہ (حیدرآباد) میں اس کے تین مختلف کا منوان

قلمىنىنى داقى كى نظرىس كذرك يى -

( في الماريخ بنائة اج كي وسكنده وموتى مسجدودلوان فاص

(ب) تاریخ تاج محل دمصارمیت تعمیر آل -

(س) احوال ماج ونقشه ط ت-

مخطوطات كى كيفيت -

نسخهُ الف - "اریخ بنائے ماج گنج - . . . .

یخیش خطسات سطری نسخه وسطیس ناقص ہے ۔ ۵ ۔ اوراق برشمن ہے ۔ نشروع میں کھھا ہوا ہے ۔ مخال دروال با نوسکم مخاطب برممتاز مل عرف تاج بیبی بنت نواب اعماد الدولہ برادرزادی نورجہاں سبکم البیشاہ جہا

بادشاه غازی ولدجها بگیر با دشاه غازی -

پُدِائش بگم صاحبه در کنناسهم شادی بگر صاحبه در کنناسهم وفات بگم صاحبه در سنمناسهم

احل سکندر و دملعه و موتی مسجدود یوان خاص و آمدن سنگ ما و اسم کاریگران و استا دان و پیمایکش روهنهٔ منوره م وغیرا ا تم کے خیال میں بدگریا اس کتا ب کا سرنامہ ہے معلیہ دور کی تاریخی کتب میں حالات کا یہ انداز بیان نہیں ملتا ہے زیرنیظم خلوط میں ابتدا سے تخاطب کالہجہ اور پاسِ و ب کا فقدان فا بلِ غور ہے ، عنوا ن کی شجرم کی سی کیفیت اور قاموسی طرز ہے تاریخی گوشوارہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بعدی پیدا وارہے - در ندمغل دورکی تاریخ کی کتابوں میں تنفیل کی الیی ہج ہمیں ہے ۔ لفظ المبیہ پرکھی غور کیجئے کس ہم عصر مورخ کی یہ مجال ہوسکتی تھی کہ ملک ممنا زمحل کو اس طرح سے خطاب کرہے ۔

ا تبدا بي الفاظ بين يه أور ده اندكه شا وجهال بادشاه غازي .... م

زیرنط مخطوط میں تؤمر آر اسکم کی بدایش کا ذکر کرتے ہوئے کیوا ہے کہ

« دهراً را كى كر اندرون شكم والدكم خور البيده وقت كد بيدات رسيم صاحبه نواب جهد علياً ارجنديا نوسيم مخاطب

به ممتاز محل د فات یا فت سیم

اس مولود کانام گوہر آرائیگیم تھا۔ مگر تینول تلی نسخوں میں دھرآرالکھا ہے۔ اورسفر نامہ بر نیرسی روشن آرا مکھلہے۔ اس کے قبل افسانوی دنگ میں بادشاہ اور ملکہ کے شطر بخ کھیلنے۔ شکم میں بحیدے رو نے۔ آواز گرید برخواصوں کا خطرہ محسوس محریے اور شاہ سے مخفی رکھنے کا بیان ہے سیمیہ

متازعل کی دفات کی اس اضانہ نماکیغیت سے شاہ جہاں سے عہد کی نمام تاریخیں خابی ہیں۔ان تاریخوں میں ملکہ کی دفات اور تدفین کا حال تفصیل سے متاہیے ۔

" خلاصد احوال بانوسكم" كے خال كى زمانى سنے -

" القدد دين واقعات و بركات وبراً دائد اندرونِ سكم والده خودب بارا بيده بود كه بمجرواستماع ناليدنِ اَل بيم صاحبه از حيات خودما يوس كشة شبغشاه لانز دخودخوا ند ، ، ، . عصر

انتهائے پاس میں ملکہ نے با دشا ہ کوا طلاع کرائی اورعالم گریہ و زاری میں اینے وقت معہود کا ذکر کیا۔اسنے تمام ندوزیوراور گنجینہ جوا ہراست بادشا ہ کے سپر دکرو کے کہ بادشاہ زادوں اورشا ہزادیوں کی پردرش و تربیت پراس نقدوجبس کو صرف کیا جائے کیا۔

میں بر مسلس میں ہور دو وصیتوں کے ذکر کے بیار ، احوال تیاری روضہ منورہ کے ذیل میں ایک واقعہ نقل کیا گیاہے ۔ اس کا بیان دلچینی سے خالی نہ ہو گا۔

" ایک مرتبہ بادشاہ حبکل میں میروشکاریں مصردف منے کہ ایک صاحب حال درونش ۔ بہلول شاہ ون اللہ شاہ کو تاج کنج موضع لبی میں میں کے درخت کے نیچے بسیطے دیکھا۔ دہ مٹی کا ایک دومنہ بنار ہے

ا سنخرالف ص 1/ داقعات دہلی ص 24م کے عاشیر سی تفصیل درج سے -

سع على صالح مي مهمر بادشاه نامر مبداول على ١٥٩ رما ترالا مراجد اول ص ١٥٩ -

سه سفرنامه برنیرص ۵

سه فلمی نسخه العنص ۱۰ - ۱۱ س ۱۲

هم فلمي ننخدالف ص ١٥

سے تمکی نشخہالعث ۱۷ – ۱۷

کے ملمی کنخرالف ۲۲ تا ۲۲

تھے۔ ملکہ نے درولیش سے وہ روصنہ مانکا۔ درولیش نے اس روصنہ کی قیمت ایک بنزار روبید بتلائی - باوشا ، نے معلور دقم فقیر کے حوالے کی ۔ اس نے وہ دقم غربیوں ا ورمحتاجوں میں گفتیم کردی کیے « دروس ى طلب بر بادشاه ن ايك صاحب كمال معتوركواس كى خديت ملى عبيا - وروليش مذكوراس كوعبل یں ہے کرایک گھنٹہ کک دوھنہ کا نعت نہ تبلاتے رہے ۔ بعد میں اس نے روھنہ کا نعتن تیا رکریے بادشاہ کی خد ی*ں بیش کیاادر ما دشاہ بہت خوش ہوا سی* 

آ كے جب كر تكھاسيے داس نعشہ كے مطابق روصة كا نفتشہ بنا ياكيا \_

متاز می کے انتقال کے بعد کا ذکر ملاحظہ کیجئے -

«بعدا ذانتقال ما بوت بهیم معاصد را تاسسش ما ه ببرون روهنگرمنوره بردروازهٔ چوکسه امانت داشتند ً 

«بعدازاتم قال بلكم صاحبه دا تامشس ماه بيرون روصه بردرواز أي يوك و مكرزمين كدافتا و واست امانت واستندوكوا غذات ونعشه بائهر مك اوشاد ارتدوى ويدند وي نعشه سيك بهند باوشاه آمر بهوجب آک نعتنه لطیغه روهنه چوب تیا دیشد - من بعدد وهنه از شک عما کب وا بغرا کب در عرصهٔ همفتده سال كلهم اجمعين تعميريا فنذآ راسترشد سيه لسخه العن ك عبارت كا آخرى جزو الاحظر كيج -

« بموجب نعشه درویش صاحب تیاری روهنهٔ منوره منفدسه در عرصه شانزوه سال دبنه ما ه دلبت و كيك يوم كلهمه اجمعين تعمير يافت علقورر

اقتباس بالكي مبداز أتتقال مست قارى كاذبن اس امرى طرف جاتا سد كرسكم كا انتقال اگره مي موا اد، الكويس امانتاً سي موا اد، الكويس امانتاً سيد فلك كياكيا رزينظر كناب كامكوهت اس حقيقت سيد اكا ونبي سي كرمتا زعل كا انتقال عبران بورير ہوا اور باغ اہمو خارز (زین آبار) میں بہلی مرتبہ ملکہ کوچھ ماہ کے لئے سیردِ خاک کیا گیا۔

صفحہ اس پر بے بدل خال کا تمشیہ و تعطع ورج سے ۔

زین جهان رفت چوممتاز محسل درجنست برخش حورکشا د بهرتاريخ ملائك گفتند جائے متاز عل جنت بارس

س من سخرالف ص

تشخدالفت ص ۲۵ لم

یم نسخه العث ش ۳۰ س

نشخه س درت و ب 2

تغصیل کے سئے الدخلہ کیجے عمل صالح ص مہمر بادشاہ نامدص ۲۰۱۸ ماٹرالامراحبداول ص ۱۵۹ رواقع کے مبنایین 2 بهارشان لاصم ۱ ، اتاربر مان يور "

عل صالح ملد دوم ص اه مر وا قعات د بل جداول من ۲ مرن خدب ورق ۷ لاه

زيرتبهه كركيجه درمياني اوراق غائب ين -

صفحہ ۷ ہر توپ طفر بخش کا ذکر ہے جو دریائے جنا میں غرق ہوگئ تھی۔ اس کے وزن کے نیج کھھاہے۔ در در درحلال الدین محداکبر با دشاہ نازی سلطان محدا بن عبدالغفور دہلوی در مسل مقرس والا۔ ہریت

فتح دکن کرد بلطف الر شاہ جہانگیراین اکبرشاہ″

صعیدیم پردهولدان وب کی تیاری کے ذکریں تکما ہے ۔

" دوزی خرت شاه جهان برتخت نشسته بود فرمود که توپ دهوله بان کدام داج نیار کنانیده است التماس شد که داج اجی چند تنوج رازا دشا دسلطان محداین عبدا تففد د د بوی گفت که یک هنرب توپ کلال تیارسازندیه

بع میں دوصنہ کی بیمائن ۔ پتھ اور صناعوں کے نام کی تفصیل سے رافسوس کہ جن کاغذات پر تتعلقہ تغصیر نعل کا گئی تھی، جبلیور کے مشکاموں میں بربا دم و کھے'۔

نسخدانف كاكاتب بهارعلى ساكن الج كيج ہے -

نسخه سب منار بخ تاج محل ومصارب تعبيران ـ

یسند ۱۶۵ اوران برشتل ہے ۔ اس میں ایک قلمی اور جیرطبوع تصادیر میں جو الاماع میں طبع اللی میں جہانی گئی میں مانسندی ابتدار اول کی ماندید میں کو بند کر قبل از تولد . . . . . سے ہوتی ہے ۔

دھیتوں کے بعدمتاز میں کی وفات کا ذکر ہے۔ بے بدل نال کے ندکور و بالا قطعہ کے بعد تصنیف شہا الدین اللہ الدین الل اعتوان سے متبرہ اور باغ کی تعربیت میں ایک قطعہ ہے سیکھ

دوشعرملاحظه كيجة سه

بعدىمى يقفرون كورن - بيماكش - كارگرون كى فرست اور ما بانددر جسم -أبيات سكندره كى نقل كى بعد. ب كلان كاذكر مهم - بهردهند كى مختلف تحريرين لمتى بين ديوان خاص كى تاريخ كى بعد شهنشاه المرك اجميرجان كاذكان خاك

له دوسردنسخ بين ص ١٥٥ دمند پرست اوم مكهاسه -

عه دهيت . ورق م سياره العن

شه انتقال ـ درق به الت

له بدراتطعر المنظر يجيد معين الاخارص الهامر وانتعات ديل من ويهم

رنتن جلال الدین محد اکبرشاه بادشاه بخوابش اولا د بجناب خواجم معین الدین حبی ی سمای و در است محد البرشاه بادشاه بخوابش اولا د بجناب خواجم معین الدین حبی ی سند مرزام منل مبیک دو صد محلات اور عادات کے دستر مرزام منل مبیک سند مردسم برتا میں اس کی دستخط ہے ۔ ترقیم کی عبارت ملاحظ کیجئے ۔ منازی میں اس کی دستخط ہے ۔ ترقیم کی عبارت ملاحظ کیجئے ۔

مام شد داقع ناریخ به فتم اه دیمبرددننج شنبه مای میسوی صورت الفراف یافت بر شخط خادم فتر حقیرا حرالعبا د اصغرالافراد بنده مرزامغل بگی عنه 4 العبد

نسنحس واحوالي تاج محل ونقتشرجات

نسخدس کاعنوان یوخلاصداحوال ابنوبیگم بانصویر ہے۔ اس سات مسطری خوش خطالمی نسخے میں ۵ ء ورق ا و ر نوقلمی تصادیر میں ۔ تفصیلات میں کہیں کہیں مرکا سافرق یا باجا تاہے ۔

اس كى ابتداان الفاظ سے بونى سے -

" آدرده اندگرقبل از تولد ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰

وصیت ، نگہ کے انتقال آگرہ میں سپر دخاک کرنے کے ذکر کے بعد بدل خان کا قطعہ مادیخ اور مقبرہ اور باغ کی تعربیت میں شِاہ جہاں کا مذکورہ بالا قطعہ سہتے ،

ایک حبکہ روضہ کی تعربیت میں کہا ہے۔

دری بارگاءِ فلک احتجاب دردزینه داران کیم آفتاب فلک رزق خو داز درش چر دائت کمدشام می گرددو مهر حاشت اس نسخه سی سلطان محرابن عبدالغفور و بلوی کی ایک دهایی جونی توب کا ذکر سے -بعد میں توب کلان کا کتبہ ورج سے سیلے

- ابوالمظفر مجى الدين محداد ربك زيب بهادر عالكير بادشاه فازى همداه كلسى و بنج آثار عمل سحداد اسس ابن دام جى مل اليرقلعد لوبرتر سے -

..... جلوس عالمگير با دشاه

ام نسخریں کوئی نرقبہ نہیں ہے۔

اج کی تعمیر سے متعلق بر نسخے تابل اعتبار نہیں ہیں ان کے غائر مطابعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان دبیان کے ملک سے تغیر کے ساتھ صوت سنی سنائی حکایتوں پر ایک میر فریب گراہ کن عادت کھڑی کردی گئے ہے۔ بعثوں مولانا میرسلیمان ندوی

کے "ہادی زبان \* ۲۲ رسم رست کے شامہ میں مینا ب صیاا دین احرصاحب برتی نے ایک ننخہ کا ذکر کیا ہے ۔ جعے مرذامغل بیگ نے ۲۱ رسم رسم کے نقل کیا ہے ۔

احفرداقم كي خيال سي اس سنة ين " بيتخط جام ماصى " ك برك مادم م موا جائية - است كمابت كي فلطي تصور كرنا جاسية -

م درق ۲۸

ته ما عدا دفرهنی بین . فریر شیعه مرسی شیخه می می شیروع بهوسته بین بعی عودم کی دوایات بین ان شخف کا عامیانداند بیان \_ زبان و بیان کا تفاوت - تخاطب کا لهجه - باس ادب کا نقدان . وا تعات کا غیر مدخانه بیان (وران مین عدم نسل نامول کی عطیاں وغیروان کے غیر عتبر موسف کے قوی شوا ہر میں ۔

تاج کامعمار۔ تاج کےمعادوں سی بہت سے نام طنے بین جن کوتا جسک تا دیخ نوسیوں نے تسلیم کریاہیے۔
ان میں اشادعیسیٰ نا درانعھرا در امانت فال شیادی کے نام فاص میں۔ امانت فال شیرازی کا ذکر تا دیخوں اور تذکروں
کے علاوہ تاج کے کتابت میں بی متناہے ۔ معین الآثار (تا دیخ تلج) کے مصنف نے حسب ذیں معادوں کے نام کے نام اس کے علاوہ تا جمعنیٰ ۔ امانت بفال شیرازی ۔ محدصنیت ۔ اساعیل فال گذیدساز۔ محدفاں ۔ سومین لال ۔ مندھر سنگھ لاہوی منولال لاہوری ۔ کاظم فال کی ستاد فال ترکستانی ۔ محدشر بیٹ سمروندی (نقشہ نوبیں) رخیت لال اور جہنا واس دہوی بدیوداس ماتاتی ۔ قا در زماں عرب ۔ محدصنیت نگراں ۔

تان کے معادوں میں ایک فانسیں جہری جور دنمیوویر و ننمیوکی شریک کرمیا گیلہے۔ فا در سیبٹین کے بے بنیاد بیان سے بغاد بیان سے بیغلط فہی بیدا ہوگئی ہے۔ اس انتشاب کی تروید میں مورضیں نے کانی کا دستس کی ہے۔ ان تفصیلات سے بیان کرنے کی یہاں کنیاکش نہیں سیدہ

ی ج کے امل معار کے متعلق شاہ جہاں کے عبد کے تمام مورضین خاموش ہیں ۔ تاج کی کوئی عصری تاریخ بہیں ملتی اس لیے معاروں کے نام اور مالات بردہ و خاس رہ گئے۔

له معين الآثارص ١٨

عه " بهاری دبان " مر را گست معلیم " بهاری دبان " کداس شمار سے میں چند نام مذکور میں .

سم ترديد كے ليا ملاحظہ كيج ،-

<sup>1-</sup> vincent smiths, History of Fine Arts in godia P 410-414

<sup>2 -</sup> glimbres of maghul Architecture P 53

<sup>3 -</sup> A hand book to Agra and taj p 74

<sup>4-</sup> Introducing India Part I P 47

<sup>5.</sup> Travels of Peter man dory- gntroduction PLVIVA II

<sup>6 -</sup> Short his tary of maghul period (gshwasi Prashad) Hindi-Muin-ul-Agras - Emalish P18

<sup>7-</sup> Muin-ul-Aaras-English P18

ان تمام صنفین نے اشاد عیلی نا در انعمر کانام مکھاہے۔

<sup>8.</sup> Islamic culture - April 1940 - P 196

<sup>9 -</sup> Archal Lagy in India - 1944 - P 124

اس آخری کماب میں احدممارکا نام مناہے۔

العمادراس كرمهاد الله على المراب التعاديق المراب العماد الله المرابي المرابي

ينش نظريه خيال مواسيدكه يه دونام يس.

ار استادمسی -

١٠ نا درالعصرنعتشر نولس .

یه " نا درالعصرنعشدنوسی احدلابوری نفایجس کا ذکر محصالی کنبوه نے شاہ جہاں آباد کے قلعہ اور عادات سے بال كي من مي كياسي -

" بعدار بنج ساعت ازشب جمعه سيت وينجم ذي حجه مطابق نهم اردى بهشت سال و دازديم از جلوس اقدسس مطابن یک بزارد جبل دست مجری در زمان محدد و درآمان مسعد داستا داحد [دحاملاً سرآمد معاران نادر کار بسركارى فيرس فان صوبه داراً نجا وصاحب المتمام ايس كارمطابق طرح بديع ولفت تاذه كه بابيج وجه نظران در شش دنیا بنظرنطارگیان در نیاسه بود - رنگ ریخته سیمی

كنتب ظامة مدرسه ديومندمين ايك محفوط فلمى كماب - تا رسخ شاه جها ب مين امتنادحا مد وانسادا حرد د نول كيهم علتي م استادها مدادراستادا حرابینے فن میں مکتا تھا ہے تعدیشاہ عبان کی تعمیر کے ذیل میں سرسیداحد خاں نے ان کا ذکر کمائے۔ « احجی سے ایجی ساعت دیکھ کرا شا دحا مدا در استا دا حدمعار دں کے کہ اپنے فن میں اپنا نظیر مہیں دیکھتے تقد ا در مهندسه ومهیئت مین تانی اتلیدس اور وشک ار دشمیدس شف - اس قلعه کی یا در مکی یا

تاج كے اس ما درالعصر معما راستا دا حمد كے متعلق تمام مورضين جيرت خيز حد مك خاموش جيں۔وه آسان سے اهنا ف کرسکتے تھے کہ میں استا دا حرشاہ جہا ل کا منعمار کل ہے ۔ حس کی ہدایت اور نگرانی میں تاج کی تعمیر ہوئی -

احدِمعًاد كه درفن خولميش مد قدم ازابل مهر بود بين

کرد مجکم سنسیر کشور کشیا دوهند ممتاز محل را بنیای مودخین کا پرسکوت علامدسیڈسلیمان ندوی کے اس لیسپرست افردزمقا لیقیے شتاج محل اورلال قلعہ کا معاری سے طوٹا

عمل مبدسوم مسيق ايم ص م

مطبوع ننحذ میں مستنارم کے بجا کے جہل وسشتا دمکھا ہے ۔ ٢

مطبوع پسخد میں صامدکا فام پذکورہنیں ہیے ۔ مولانا سپرسلیان ندوی ہے جبیب گہنج کے لئنخہ کی حبارت کے مطابق اشا و صامد کے فام کا at . مذكورعبارت ميس اضافه كياسي (مفنايين سليمان ص ٧٤٩)

تجواله مضايين سليمان ص ٤٩ م مير

را تا رالصنا دیدطیع اول ص سر ماب دوم 00

تتنوى لطعث اللر ۲

مقالد محدوث کلوری نے اس مقاله اور دیوان لطعت النّرم بندس کو اپنے مقدمہ کے ساتھ تاج محل نام سے انارکلی لاہور سے شاکع کرادیا ہے۔ معارضه على بدو ۲ يس راقم کی نظرسے حرف اس کما ب کا تبصرہ گذرا ہے۔ ۔ (مقالد معنا بين سليمان ص ۲۷۵ ما ۱۳۷۸) ے

ادرتمام حائن نظرے سامنے آگئے ۔ جس میں سب سے سپلی مرتبہ اس خانوان کے افراد اوسان کے علم دفضل کے کارنا موں کا نثرح د بسط کے سانغہ ذکر ہے ۔

ال ج ك اس فادرالعصرات ادا صرك حالات اس ك لاك لطف الله كي شنوى بي علت بي -

احرفاض مهندس اورجیدعالم مقارعلم بهیت. دیاه نیات اورمبندسه (انجینرنگ) بی بدیط کی رکھتا مقاید اس کی ایک تصنیعت رساله احدمعار ا مکتوبر کا رکا برش دلاس ارم کا ذکر فهرست سیمان اور نمیل لائم پری کی گراه میں راقم کی نظرے گذرائ لطعت الله خاص معنون ومهز کی تعرفیت ان الفاظیں کی ہے۔

شاه جهال داور گیتی سنتا ل دورهٔ صاحب قرال عراض بری قبهٔ خرکا ه اوست اشکو نلک سیّدهٔ درگا ه اوست احرمه ما در ایل بهنر بو دبیش مدهم از ایل بهنر بو دبیش دانس مخریر و مقالات آل اشکال وحوالات آل مال کواکب شده معلوم او میر مجسطی سنده مغبوم او از طرون داور گرد ول جناب شده می ایستان میراسی میراسی میراسی استان میراسی استان میراسی میراسی میراسی استان میراسی م

تاج اور تعلیشا ه جانی اس نا درانعمراساد احرکے کمال فن تعمیر کے زند ہ نبوت ہیں۔

داشت درال حفرت فرخنده داه داشت درال حفرت فرخنده داه در به دو وعنایات سناه شناه محسل را سناء شناه جهال داور گیتی پناه کرد بناء احمد روست فنمیر در مفتش خامه روال کرده ایم کیک گراز کان گر بائے اوست

بودعمارت گرآل با دسشاه آگره جوشد مفرب دا یات شاه کرد مجکم سنسیه کشور کشا بازمجه مشیر آخب سپاه تلکه د بلی که ندار و نظیر را این دوعمارت که بیال کرده ایم یک بهنراز گنج منز باکدادست که بیال مرده ایم در در ایم سراز گنج منز باکدادست

تعمیر کا بہ دعو ٹی شاہ جہاں مے عہد میں کیا گیا ہے۔ ابتادہ انھیں اضریب سے مہدا مید سے

استادحا مرتعبی دیاصی به بندسه ا ورمعمادی میں ما مرمحا دادرسر برآورد و روز کارمحا روہ قلعر وہلی کی تعمیر میں اس کانٹر کیب متعا ۔

مولاناستدسلیمان ندوی منے اس کوا حرکا مجا ای کہا ہے ۔ گرا طعت اللہ کی شنوی اور ما ندو کے کتبہ میں جس کا ذکر

له يمالات ماخوذين (1) معاين سيان (ب) معادف مادج الاسر مي عليم

مے آٹادالصنادیدص ۲۸

سے نہرست ص ۲۱

م مناس سلمان ص سوم ۲

بعدس آئے کا - اس کائبیں اشارہ نہیں ملتا ۔

شاہ جہاں کے عہدیں کھی ہوئی اس شندی میں جرمعار کے مینوں الرکوں بطعت اللہ عطا اللہ اور نورالسد کے علم وضل

ابنى غير من وطرت سي سي ملك سي سطعت الشرف لكما سي -

« احمر معار والدمملوكس سيله وادار وارو -"

ا- عطاالله -- نا درالعصر

۲ ـ نطعت الله ــ مبندس

سور فرراللر حسد معمار

تينون اينفن من ما مراوراستاد عقد .

ما بهدمغماً روعمارت گرنی ما بهداشاد دستن بروریم

عطا الله عطاء الله شاع تفا- رشيتي تغلف كرا تها -

تطعن الله ف اس سے تعلیم پائی ہے ۔ اس کی تعربیت میں کہا ہے ۔

پس سه پسر کم نند زمر دسترگ زال سعطاء انتدرشیری بزرگ تا و عصرخود ومشهور شهر عالم وعلآمه و دانا ہے و همر مروم نر برد و استادِنن خاصل و وانشور و جیّر زمن مخزنِ ملم آمده تالیت او کنج مهر باست تصانیعیتِ او نثر دی از آب روان باک تر نظم خسستی غیرت سلک بمر منکه سخن پرور و دانش و رم بنده آل جیّر سخن پرور م

ازجینش یا نته ام بوستُ علم

منکہ دبودم زجباں گوے علم

"سحرطال" بين اسك بارك بين لكهاب -

سالك مسلك علم وحال درحل مرحل صعود وكمال شعر

عالم و عامل و ملامه عصر کددر علم وعمل آ مره حصر

رسالها درعلم اعدا ومسطور كروه - حاش صحلح وكسور -

اس کی ذمہی تخلیقات بر ہیں ۔

(۱) میج گنت

(۲) خلاصته را ز

لطعت الله ... عطعت الله علم مندسه من مامر حقا - مبندس اس كاشابي خطاب اور تخلف بيء -

شه " سحوطلل " بين تعلعت التدف إين سك مملوك بدوا وار ولد احد معار لكما سب -

```
اسنے بارے میں وہ شنوی میں مکھٹا سہے۔
```

مندسہ یک نن بوداز صد تنم نام من ول شره كطعت المداست الن آل برسه برادر منسم كرم مهندس لقبم ازشه است

" سحملال " ميں وہ اپنے بارے ميں لکھتا ہے -

مراسي ملوك حامل دو كلرد - كلرد دوم الشرعل اسرة وكلرة

اول لأم وطا ومعاول وعددٍ عطار

عطاے عدد . مہوتے یں - جو قت کے برابریں -

كلمة اول \_\_\_ ل وطاومعاول وعدوعطا

---ل ط ت

كلئة دوم ــــ النّد

لطعندالشرطاصل بموا-

بطن الله كى حسب ذيل تصانيعت ين -

ار مهور صوفي سله

٢- رسلاخواص اعلاد

٣- شرح فلاصتدائحها ب

سم- منتخب البياب

٥ - تذكري أسمان كن

ا - داوال من يسس سه

٤- سحرملال سيه

نورانشد -- نورانتُ كونظم ونشريس كا بل عبور حاص كفا - وه معارى يس كابل دستسكا و ركمتنا بهما - اسى بناء پراس كا لقب معارمها -

> سحرطال میں اس کے بارے میں کھواہے -و سوم اسم اویم دد کله وارد - کلمه دوم انتر علا اسمهٔ و کلمهٔ اول معامل عدد ملا وداو ورا م

مطامے عدد . ٥ ہوتے ہیں - جوت کے برابر ہیں -

کلمهاول - معاول عددِ مطاو واد ورا

مصنف کا اصل مسود ہ مسلم اونے رسٹی علی گرام میں ہے۔

دیوان مندس محرو سنظوری نے ای علی سنالع کردیا ہے۔ 2

مرتبه پروفيرسشيخ عبدالعادر به

گینی ک و ر کلمهٔ دوم رانند

نورانتدماهل بوا -

شنوی میں اس کی تعریب یوں ک سے -

زال شده معمادم اود ال**قب** بيش بود حال و داز حال من تطم زنٹر آمرہ پیموار تر معنت علم *دانده مرانگش*ت او

ليك بود قفركلامشن عيب گرچ کم است سال دے ازسال من نیروی از نشر گهر بار تر کنج تهنرآمده در مشبیت او

دہی کی مامع مسجد بدكندہ كتبات نورالله كى كمال خطاطى كے وه خطے سات قلموں میں کا مل دستگا ہ رکھتا تھا

ئابر- آج تک کبدر سے ہیں۔

\_ "كتبه نورالشر" \_\_\_

عطاواللدى تعبيرى ياد كار ـ ملك والعبر دورانى كامقبره (إدرتك آباد) ب ـ جودكن تاج محل ك نام س شہور سے لیے مقرہ کے صدر دروازے کے ایک گوشدیں باعبارت کھی ہوئی ہے ۔

" این روهنهٔ منوره درمعاری عطا دانند مین مهیت دای طیار شده به

اس مقبرة كو"مغلية في تعير ك زوال يرس تعبيركيا جا تا سيك وراصل تاج عل مغلية في تعير كامنتها في كمال ب اس کی تعرب میں ساری مشرقی دنیا مصرد من تھی سے جو تعمیری سامان شاہ جہاں کے عبد میں مبیا ہوسکتا تھا۔ دہ اور نگ زیب مے عبدس دکن کے دور افتا وہ علاقوں میں فراہم منہ وسکا -اور مغلبہ طاقت عسکری مہمات میں مصرد من تھی ۔ تاج کی نزاکت نند میں ملازمین میں افتار میں افتار ہے۔ اور مغلبہ طاقت عسکری مہمات میں مصرد من تھی ۔ تاج کی نزاکت ونغاست ولطانت اور تناسب كى نقل سرا مارى حاسكى -

شادی آباد۔ مانڈو ۔۔ میں ہو شنگ شاہ کے مقبرہ کے در وازے کے دا سےنے بازد پر کمندہ کمتبر سے معلوم ہوگا ہے ۔ لطب الله مهندس ابن احر ممار شاہ جہانی ۔خواجہ جا دورائے ۔ اسا دشیورام اور استا دحامد نے مانڈوکی قدیم الدات كود كيف ك سئ ييفركيا جوافتول واكثر غلام يزوانى "مندوستانى فن تعمير كا جُلكا تا مها ميرا " يس كيه كتبه كي عبارت الاحظه ميج -

بتاريخ بهم دبيع الثانى سندمزار ومفتاد بجرى - فقير قير الطعت التدمهندس ابن استا دا حدمهارشا وجبانى خواجه مبا ددرائے واستا دشیورام داستا دما مدیجہت زیارت آمدہ بود و کلمہ یادگار نوشت عظیم

> مرقع دکن ص ۱۱۷ 2

Himpses of Moghul Architecture P 56 Glimpses of Moghul Architecture P 53

ما نٹرو ص العث ar.

۲ سم

بندوستان اسلامی کتبات ( عنوارم طاوارم ص ۲۳ 0 اس کتبدا در ننوی سے پہنیں معلوم ہوتا کہ احداور حا مریجائی تنے ۔ ورنہ لطعت اللّٰہ حا مرکا ذکریجی ا دب و احترام سے كرما -

لطف الله تاج كو ع مي مجروز كان كرم ائے دوست م كهتا ہے ۔ اور شاہ جمانی عبد كيمورضين اس باب یں خاموش میں -امید سے کہ ارباب مل وعقداس مسلم برروشنی ڈالیں گے -

مننوى ملاحظه ميجة يله

رومنغنی دود م صاحب قرآل رشک فلک سدهٔ در گاه اوست صدقدم ازابل بمنر بودبيش اگه اشکال وحوالاستآن سرِ محبطی شده مغبوم او نادر عصرا مده اورا خطاب داشت دران هنرتِ فرخنده را ه بس كه بروبودعنايات شاه روطئه متازمل رابن شاه جهال داوركيتي ببنساه كرد بنااحب دردسش صميب درصفتش فامه روال كرد مراكم كب كراز كان كرائ وامت كردسوك مالم ماقى سفىر زان سدعطا والله راشيري بزرگ "عالم وعلامكم ودانات وهسر فاهلِل ودانشور و جرّ زمن حنجهنر إست تعانيب او

شاه جمال واور گئتی سستال عرش برب قبه خراكاه اوست احرمهماركه درفق خوليسشس وافعنِ تحريبه ومعالات آن حال كواكب شده معسلوم او الاطرب واور كيتى جناب يودعمارست گرآن بادست ه اگره چوشد بمضرب دا یاسیشاه كردنجبكم شه كشوركشا بازنجت كم لند الجمسياه تلعه وملى كه ندار وانظيب ایں دوحمارت کہبیاں کردہ اکم يك مبنراز كنج بهنر أكم يحادست چو*ل نبو د عالم نا نا مقس*ر بس سەيسرمائندندمردسترگ نادرعفرخود ومشهورشبر مرومينر برور داسستاد فن مخزن علم آمره تاليعي او

Illustrated Weakly of Incia اس شوى كے اول دوسفات كا عكس كى كى اشاعت ميں شاكع موا مقا - زيرنظر تراشے سے معلوم موتاہے كه بہلے صفحہ بردس اور دوسرے بربارہ اشعا یں۔ دوسراصنحداس شعرسے شرمع ہوتا ہے۔ ی قلعدد طی کے ندار د نظیر + مله تريراقليدس فاجنعيرالدين طاى كاب

سے رامنیات فلکی کا مب سے بڑی کتاب ۔

نظم وسنس فیرت ساکت گجر
بنده آل جر سخن پرودم
ازچنش یافته ام بوئے علم
ازدم او یافته ام قوست جال
بندسه یک نن بوداز صدفنم
آمره نور الندصاحب کمال
آمره نور الندصاحب کمال
زال شده معادم اورا نقب
بیش بودهال سے ازمال من
نظم زنثر آبده بهموا د تر
طبع زلطف سخنش پرسمنا
منام یک ودین یک بوداشاؤن
مین سرسه زال برسه برادرطلب
میندسه زال برسه برادرطلب

ا مروس من المراب المرا

# حاتى كى شاعرى اورحت الطنى

وفيسر باردن خال شرداني

۵۵۱۶ کومندوستان کی تاریخ بی ایک انقلاب آیر مواسیها به میستون توانگریزوں نے ۱۷۶۹ می سے بندوستان میں اپنے معلی معلی میں ایک انقلاب آیر مواسیها میں ہے۔ توں توانگریزوں نے ۱۷۵۸ کا ماکا می کے بعیفوں کے میں باہدائے تھے ، اور ملک کا سیاسی وسماجی مرکز ، بعنی منل تا جواں ان کا وطیفہ خوارین گیا تھا ۔ میں ۵۵ کے آخری دن نہایت افعاس اور کس میس میں کا میں کہ اور میار وسال کی ملک زیزت محل کی ہے نہ اندازی کے آخری دن نہایت افعاس اور کس میسل کو مین میں کا در میں ایک میں در اس کا مدا وا بدقر اردیا کہ مہدوت کے میسی وسیل کی میں برا برکے میں برا برکے کہ میں معالی دھی فواضوں نے اس کا مدا وا بدقر اردیا کہ مہدی کسلمان اگر تعلیم سے بہرہ ورم وجائیں تو وہ ملک کی ترق میں برا برکے کہ بہ وجائیں گے بھو ان احاتی اس نیتے پر مہینے کہ عالمی ملمان مور اور میں کہ مال تھو وسال اور کری کی طوف جارہ بیس اس کی وہ ہو ہے۔ وہ مہندی مسلمان کو میں دوان کی اخلاقی ترق سے منسوب کرنے میں ۔ وہ مہندی مسلمان کو میں کہ واللی ترق سے منسوب کرنے میں ۔ وہ مہندی مسلمان کو دہ وہ سے درس کی اخلاقی ترق سے منسوب کرنے میں ۔ وہ مہندی مسلمان کو دہ وہ سے درس کی احلاقی ترق سے منسوب کرنے میں ۔

نے حالی کی موت پر تکھا تھا وہ کہتی ہیں ہے

سو کھنے پائی نہ تنی حب ہم گر اِ رائیں مھرنے پایا نہ تنا زخم دل ا فکا رائیں ہم نہ مجنوبے بھے غم شبی شموار میں کردئے زغم مہرے بھر فلک اخضر نے

رشمن صبروتمل ہے خیسیال حالی نہی ہے نہ سلے ہم کومشیال حالی نظرآئیں گے کتب ہیں ضروخال حالی مرنے دے گی زمجی اس کھیات جادید جائے دیے جانے و سے ادسائل حال حالی کیوں ناصد چاک کرے دل کو کال حالی دائمی زلیست کا ساماں ہے کسال حالی عام چیکے کا مرکس سے سداجوں فوشید

. جیداکداس مرتنیمیں بیان کیا گیاہے۔ مولانا حالی کی مدیں مدوج زیاسلام ، موسود مسرت کی دوائے عمری مرمیدا عدخاں ، ومدحیات جادید، دوایسے جامر ریز سے میں جواد دوزبان کے ساتھ ہمیشہ زندہ دمیں گے ۔ یہ ایک دل چہپ بات ہے کہ دونوں علی گڑھ یہ کے آخریدہ میں سیلے

مولانًا مردس کے بیدے دیبا ہے یں جو ۹ و ۱۷ م سے ۱۷۹۶ کا لکھا ہوا ہے فر مانے ہیں ند " ناگاه دیکھاکد ایک خداکا بنده جواس میدان کا مرد ہے دستوار گزار داستے میں رہ فورد ہے۔ بہت سے دیگ جواس کے ما تھ جلے تھے تھک کر چھے رہ گئے ہیں۔ بہت سے انجھی اس کے ساتھ افقال وخیزاں چلے جاتے ہیں ، مگر موٹوں بر بہڑیاں جی ہیں، بیرول پر چھالے بڑے ہیں۔ وم چڑھ دہا ہے۔ چہرے بہوائیاں اُڑ دہی ہیں۔ دوادوا نعز م آدمی جوات ،

بیر یاں بی بین بیرون برجھانے برسے بین - دم چرصد ہائے۔ بیرسے بینوائیاں اور ریایں - دو ادوا عزم اوق بوان ، کارسمائے اسی طرح ماز ہ دم ہے ، خاسے داستے کی تکان ہے نہ ساتھیوں کے جیوٹ جانے کی برور ہ ، نہ منزل کی دوری سے مجدم اس ہے اس کی جبولوں میں عضب کا جاد دمجھ لہے کہ حس کی طرحت انگھیس اٹھا کرد کی مقالے دو انگھیں

بندكر محاس كيسائق بونيتا باس كايك كاه ادهر في أوراً بناكام كريني .....

، سے پہلے دیباہے کی ابتداء مولانا اس شہور کہائی سے کرتے ہیں :-

ز-خ-ش إفردوس تخيل الاجور، ام واع صير

بزم شعرار میں شعر خوانی چھوڑی ہم نے بھی تری رام کمانی چھوڑی

بلبل نےجن ہیں ہم زبانی چھوٹری حب سے دل زندہ تونے ہم کوچھوڑا

حقیقت بر ہے کرمولانا کا ول ، ۵ مراء کے واقعات اوروٹی کی بربادی کی وجرسے برا نی تسم کی عشقیہ شاعری سے اچاف ہوگیا تھا۔ ابھوں نے دتی کاجو مرتبید کھھاہیے وہ ان کے حب ولمن کا آئینہ وارسے ، اس کے چنداشعار ملاحظہ مہوں سے

به سناجائ گانهم سے بدنسا نه برگز مینتے بینتے ہمیں ظالم مزدلانا مبرگز دردانگیزغزل کوئی مذکانا مبرگز دکیونا ابرسے آنھیس منجرانا مبرگز دکیواس شہرک کھنڈدول یں دجانا مبرگز دفن بوگانہ کہیں اسن حزانہ مبرگز دفن بوگانہ کہیں اسن حزانہ مبرگز مم بیغیرول کو توظالم مذرلانا مبرگز ہم کی کھولے ہوتو گھر معول نہ جانا مبرگز اب ندیکھو گے کھی لطعت شانا مبرگز این منامبہیں دورد کے رالانا مرکز تذکره دبی مرحم کااے دوست جھر داستان کلی خزاں میں زمنا اے ببیل دھونڈھتا ہے دل شوریدہ بہانے مطب صحبتیں اکلی مصور ہیں یاد آئیں گی محبنان دل میں بیں یان فوان دریلاج تم مدے داخ آئے گاسے پہست التے چچ چچ ہے ہی یاں گومریکٹا یہ خواب مدف گئے تیرے شائے کا سے پہست التیلے ہم کوگر تونے دلایا تو دلایا اسے چرخ ہم کوگر تونے دلایا تو دلایا اسے چرخ ہم کوگر تونے دلایا تو دلایا اسے چرخ کہمی اے ملم د ہنر گھر بھ استفارا د لی داست آخر ہوئی اور بزم ہوئی زیرو زبر بزم الم تونیس بزم سمن ہے ما آئی

ینظم لوری پوری تفوطیت بین و گوبابوا آیک مرشید ہے ول سے نکی ہوگ ایک آئے ہے۔ جیسے کوئی مرحائے توسِی کا ندوں کے لئے نالہ دبکا کے علادہ کوئی دوسری کی فیصل ہوں کے اندوں کے اندوں کے بدد کھوا تھا اللہ میں میں ہوتی ہوں کے اندوں کے بدد کھوا تھا کہ انگریز دل نے آزادی کے متوالوں کوکس ہے دردی ا در ہے وہی سے ختم کیا متھا ا در اب حالی کسی تھم کی بہتری سے ناامید موجی کھے دہ کی انتخاب نے لگتے ہیں۔۔

اسلام کاگرکرنه ایچھرنا دیکھیے دریاکاہمارے جراتر نا دیکھیے

ہتی کاکوئی حدسے گزدنا دیکھے ملنے رکھبی کر مزسے مرجزد کے بعد

مرتید کے اثر نے اس تنوط کو رہا ہے ، سیاس کو اُس سے تبدیل کردیا ۔ مرسید ایک عملی انسان سے ۔ اکفول نے کھی ، ۵ اوکی خونی اُسنال ابنی آنکھوں سے دکھی ہتی مگر ابتدا وہ اس فکرس سے کہ صالت میں جوعظیم تبدیل ہوئی ہے اور ملک بہتا دیکی کی جو گھنگور د گھنائیں استدا کی ہیں ان کا مراواکیا ہے اور میں وہ محرک مقاص نے حالی کو کھی یسوچے برمجبور کیا کہ ملک بہتی کے جس گرا سے میں گر گھیا ہے

ك مدوج راسلام ، بيلادييا چر ، ١٢٩٤ هر

سه فوا کارزادی ، اولى بلشرن ببنى ١٩٥١ ع مرتبه دي ، ص ١٨

بله مدوجزراسلام ، ديباج الافعلى بجرى - .

حب سے دل زندہ تونے ہم کوجھوڑا ہے ہم نے بھی تری دام کہانی جھوڑی

اکفوں نے فزل کی بجائے نظم کو اپنا شیوہ نبایا اور مبالغہ لبندی کی بجائے حقیقت نگاری کی طرف ماگل ہوئے ، نوحس اتفاق سے انھیں،اس میدان کا ایک بمسفر مل گیا ۔ انھیں سات آٹھ برس مک نواب مصطفے خاں شیفتہ کے ساتھ ان کی جاگیر جہاں گیر آباد ضلع جلند شہر رہنے کاموقع طا۔ نواب صاحب بھی "مبالغہ کو نا لپند کرتے ہتے اور حائق و داقعات کے بیان میں نطف پیدا کرنا اور سیڑھی بچی باتوں کو محض حن بیان سے دل فریب بنا نااسی کومنبرائے شاعری سمجھے محقے تیں ج

ایک طوف اَ سان زبان مین نظم تکھنے کی طرف میلان دوسسری طرف میرمیدگی " ترغیب» به دونوں مسیس اور بعیف دومری نظموں اور شنو یوں کے نکھنے کے محرکت ہوئے اور یرسب نظمیس اور شنو یاں ایسی ہیں کہ ان میں سماج کی برائیوں اور ان کی اصلاح کا طریقہ دکھا یا گیا گ

له مآنى وسيدا حدفال اوران كام ، مقالات مانى ، س س

سه صالی مدرستالعلوم سلما ان عل گرطهد مقالات حالی ، صفحه ۱۳۱

سه مدجزراسلام ، ديباج ١٢٩٧ بجري

سمه ترحمبه حالی مقالات حانی صغیر ۲۷۷

مدس کے اصل میں دوجے ہیں ایک کو تنوطی کم ناجا ہے اورد دسرے کو جے حاتی نے ضمیرہ کا نقب ویا ہے۔ رجا کی۔ دو نوں حق ایک اعتبادے ایک دیا ہے۔ اسلانوں کا دنیا میں بھیلنا ،
حقے ایک اعتبادے ایک دیسے رکا تھ بیں بہلے جیسے میں اسلام کے سیے اور اچھے اصول ، ان اصول کی باعث مسلمانوں کا دنیا میں بھیلنا ،
اور تہذیب و تمدن علم وعمل کی تلفین ، اس مے بعد ان کا ذوال ، تہذیب کے اصولوں کی بھول ، دوسرول سے تعصب - آپس کے تفرق بداخل تی مفاولاتی ، عنبات میں مورت میں اسلان کو موسول کی تعرب ہوا ۔ بیسب بیان کیا گیا ہے مدس میں منے میں ہے۔ سب بیان کیا گیا ہے مدس میں میں دہ صربت ویا میں سے کہتے ہیں ، ۔

یہاں ہر تمقی کی فایت یہی ہے سرانجام ہرقوم دملت یہی ہے برانجام ہران کی فادت یہی ہے برانجام ہوئے خشک چشتے اُبل کر بہت یاغ جھانے گئے کھول بھی کر

کہاں ہیں وہ اہرام مصری کے بانی کہاں ہیں دہ گردان ذا باستا نی اسٹے ہوئی کی میں ہو دنیا کے فانی میں اور کی میں کو دنیا کے فانی میں کو تی کو انیوں سی میں کو تی سا سانیوں سی بناؤنشاں کوئی سا سانیوں کا

ابن اے نا امیدی نے یوں دل بجھاتو جھنک اے اسید اپنی آخر دکھاتو ذرا نا امیدوں کی دل آخر بڑھاتو ذرا نا امیدوں کی دل آخر بڑھا تو تسده دم سے مردوں بین جانیں بڑی ہیں مبلی کھیتیاں تونے سرسبز کی ہی

یہ ہے کہ حالت ہماری زبوں ہے عزیزوں کی خلات دی جول کی توں ہے جہالت وہی جل کی کرون پر ملت کا خوں ہے جہالت وہی قوم کی رہنموں ہے مگراست امیداک سہارا ہے تیرا کے حلوہ یہ دنیا میں سارا ہے تیر آٹھ

له مدوجزراكسلام خاتمه

سے مدوج دامسلام امنیمہ ، سوسوا ہجری

سله انتخارعالم ، تاریخ مدرسة العلوم علی گواه صفحه ۱۳۵ مکمل جدول کو دا قم الحودث نے اپنے معنون سیداح دخال اور مهنده مسلم اتحاد سیر نقل کیا ہے جوکتاب و علی گواه کی تحریک آفاد تا امروز سر مسلم کے استعمال پرچھپا ہے ۔

اس مع میں دوان عادتوں اور خسلتوں کا جائزہ لیتے ہیں جنعیں اختیار کرنے سے نومیں جُہڑ کر ہن کتی ہیں ۔ بہ عادتیں محسنت پندی، غنواری بنی نوع انسان ، عوم دفنون سے رغبت ۔ جدید علوم کا اکتساب ، علم دالوں کی قدر افزائ ، ینسب مولانا حاتی کے نزدیک الی خسلتیں ہیں جن سے گری ہوئی قومیں امجو مکتی ہیں ۔

مسترس پر ذیا وه ترمیدی مسلمان مخاطب پر مگر چنصلتی کسی قیم کوبناتی چی ا درجوعادتیں انھیں بگاڑتی چی وہ کمچہ اس طرح بیان کی تئی چن کہ ان براطلاق کس قرم پریعی ہوسکتاہے ۔ ما آن نے مدحت اپنی مدس میں تعسب کوجہنم سے تعبیر کیا ہے بھی ہوس پیر ایک صنف نظم بھی تھیں ہے جس میں بدنا ہت کیاہیے کر سہے جمری برائی یہ ہیے کہ انسان سمجھے کہ وہ خود کما لات بجا چنا اسبت اودا سے اپنی خراجاں دومروں کی اچھا کیوں سے بہتر نظر آئیس وہ کہتے ہیں کہ تعصرے ایک وھوکا ہی وصوکا ہے اودا کرکی کی قیام اپنی بری مہنر کھی انھی ہے ت

سمحتی ہے توجان لینا چاہئے کہ س کے برسے دن قریب میں -

ہم کوخود آنے لگا آپ پہ ننگ ان پہ ہم کرنے گئے خود نفسرین آپ ہم اپنے سے شرط سے گئے اک وہ ناچیز سا تطسدہ نکلا نکلے آخر وہ گڑھے ادر کھنڈر ہم نے وال آپ کوعریاں دیکھیا مقیرے مسب پوچ کمالات اپ دیکها جب عالم انفان کارنگ خوبیان دبنی جوتفین ذمین نشین عیب سب اپنے نظرا سنے سکھ جس کو سمجھے تھے غلط ہم دریا تھرو ایواں کا گماں تھا جن بر جب ہراکہ قوم کا سامان دیکھا نکھ سب بہتی خیالاست اپنے

تعصب کی برائی سے ایک قدم آگے بڑھنے تو ماتی کو حب وطن کے گن گاھتے بائیں نے اس موضوع بران کی ایک متعل مُنوی ہے ج سے کائے بربکھی گئی تھی اس کے آغا زمیں حاتی کا مناسے کی خوبسورتی پر جھوستے ہیں اور نا ذکرتے ہیں مگر کہتے ہیں سیٹھ

> کیا ہوئے تیرے آسمان وزیں دہ زمیں اور وہ آسماں نہ رما تیرے چھٹنے سے جھٹ کیا آرام

اے دطن اے مرد بہشت بریں رات اور دن کا وہ سمان نہ رہا تیری دوری ہے موردِ آلا م

یاکہ مجدسے ہی تیرا نا ناہے یاکہ دنیاہے تیری عاشق زار اے دطن تو توالیی چیسٹرنہیں رد کھر تجھ بن ہرسے نہیں ہوتے سے براتوسیمی کو بھاتا ہے یں ہی کرتا ہوں تھ ہو جاں نتار کیان مانے کو توعسز پر نہیں سے نبانات کا نمو مجھسے

که متعصب کوایک خزووین شیخه بین بم بن جیم کوخلد برین شیخه بین بم « کله حالی تعصب والعات : مجوعنظم حالی ،صنی ۵ ۵ تاصنی ۹۱ عله حالی حب وطن مجوعنظم حالی ص<u>ال</u> تا صل<u>ه</u>

```
ره كتة بين كرحب وهن مردوسك مفنب سه بالاترمونا جاسيم - وه بويهة بين ١-
           حیں کی مجھ کونگی ہوی ہے میکن
                                             ام بمياراس كاصب وطن
            ممی یادول کا غم سستا "ا سے
                                             مجمى بجول كا دهيان أماسي
          مجفرتے انکھوں میں میں درود بوار
                                            نعش میں دل پر کو چہ و بازار
           يهجى العنت سي كوئى الفني
                                             كياوطن كي سي محبت مي
                                                 دهاب بیان کرے چی کرامسی حب وطن کونسا جذبہ ہے ،۔
                                            ہے کوئی ابنی قرم کا ہمسدرد
           نوع انسال كاجس كوسمجيس فرد
            توم کا حال بر نه دیکھ سکے
                                             قرم پرکوئ زو به دیکھ سکے
                                             قوم سے جان کک عزیز نہ مہو
            قومت برمدے کوئی چیز ماہو
سننی کے آخری بندوں کے پڑھنے سے معلوم ہونا ہے کہ حالی سماجی مساوات کے مس حدیک تاکل سکتے ۔ فرا نے ہیں و
                                             حب كوئى رندلى كالطعت الحضّارُ
            دل كودكد مجائيول كايا دولا و
            كردو دامن سے ماكرسان جاك
                                            بهنوحب كوئى عمده نم پوشاك
           تفدا بإن بيو تواشك بهبار
                                             كما نا كعادُ توجي ميں تم شرما دُ
            خیش دلواغمر دوں کو یا د کرو
                                             مقبلول مدبردل کو یا د کرد
                                             ما کے والو! فاغلول کو حبگا و
             تیرنے دانو! ڈدبتوں کو ترا وُ
                اس كى بدو مى وطن درستى كى تعريف كرتے بيد اورائى وسيع مشرى كا بورا تبوت ديتے يى :
           نهكسي بموطن كوسمجفوغيسسر
                                           تم اگر جائے ہو ماک ی خیر
            بوده مزم ب سواس بس يابمو
                                             مرمسلمان اس بیں یابہت دو
            جین مت بودے یاکم بولشنوی
                                             جعفری مودے یاکہ ہوسفی
            سجعوالكھوں كى پتليا سبكو
                                             سىب كومىيھى نگا ہ سے دىكوبو
                                                                              اب ملاحظه محميرً ،
            شهرين اتغشاق سيرآماد
                                             ملكب بيس ابغياق سيع آذاد
            كفاتے فيروں كى تھوكرين كيونكر
                                             مندس موناانت ق اگر
             ابنی بوسخی سے ماتھ دھوسمینی
                                             قدم حبب اتف آق کھو ببٹی
                                             ایک کاایک ہوگیا برخواہ
            لکی غیروں کی تم پہ پڑن کا ہ
```

 یہاں ایک دمجیب بات یکنی ہے کہ صرح سرتیہ کا حاتی برا فریخانس طرح سرتیدیمی مالی سے منا فرستھ اور مدس حاتی کا اُن برخاص افریخ اعقا وار مجد کو وہ تنصیب ولا اُن اُلی کو تکھتے ہیں :-

جو تجدون کرابا باجکاہے اس سے ظاہر ہو اے کہ ایک طرف حاتی ہیں حب دطن کوٹ کوٹ کرمے اہوا تفاقو دوسری جانب دہ یہ میس کرنے سے کہ بجتے کہ بجنے ہے کہ ان کا ذھن ہے کہ وہ اپنے ہموطنوں اور ہم منرم بول کسا نے اُن وازوں کو اُشکا واکر ہیں بہن کی وج ہے جالی جتی اور فرن خوار بو بایک عظیم الشان اور لا تانی مسلک برعمل کرے تہذیب شامستگی ، دیاست اور انسان دوستی میں دنیا بھر کے معلم بن کئے ۔ جب تک ووس بید سے نہ ملے اسوفت تک انفیس دنیوی نبات کا کوئی راستہ نظر نہ ایک ان مرسید سے ملئے کے بعد یکا یک ان بر ایک نیادود پر اور ان کے دماغ نے ایک نئی دوشنی محسس کی انھیں اس کا انداز و ہونے لگا کو مبندی مسلمانوں کے موض کا ایک اور صرف کا ایک اور صرف کا ایک اور مورف ایک کوئٹ میں اور جد مدعلوم سے استفادہ کریں انھیں بیوجل تھا کہ اگر ان کے جموان ممانو سے جہوں میں ان برعمل کرنے کی کوئٹ میں اور جد مدعلوم سے استفادہ کریں انھیں بیوجل تھا کہ اگر ان کے جموان ممانو سے نہیں کہا تو وہ قدر مذاسب سے نہیں کی کوئٹ میں اور جد مدعلوم سے استفادہ کریں انھیں بیوجل تھا کہ اگر ان کے جموان ممانو سے نہیں کہا تو وہ قدر مذاسب سے نہیں مکریں اور وہ میں زبادہ تب ہ و بر با دیوجائیں گے۔

له خطوط مرسيد ، نظامي برئي بدايون ، ١٩٢٨ ص



جسس اقبال کا تعلیم و تربیت ، اخلاق و کرداد ، مشاعری کی ابتداء اور مختلف ادوار شاعری افغال کا فلسفه و بیام ، تعلیم اخلاق و تفتوف ، اس کا آبنگ غزل اور اس کی حیات معاقق پر روشنی ڈائی تھی ہے ۔

قیمت ، ه رو ب ب بروشنی ڈائی تھی ہے ۔

میکار ماک سے ۔

میکار ماک سے اس کا رون مارکیٹ ۔ کراچی سے ۔

# - ایکناول " و رسلسلس" اداس " اداس و ایک ناول

" اداس نسلیں "کوعبراللہ حسین نے جا رصتی سی تقسیم کیا ہے ۔ پہلے جسے میں جنگ آڈن ، ی کا حال ہے ۔ دوسرے حصے س بيلى جنگ عظيم كے بعد كے واتعات إس تيسراحد تغنيم مبند سے متعلق ب آخرى حقيد س كمان كا اختام سے -

پورا نادل پڑھنے کے بعد میں اس نیتج پر پہنچاکہ دلچیسی جرکہ نادل کے فن کا ایک انتہائی اہم جرو ہے اس ناول میں کہیں بھی ہنیں ہے۔ مصنّف نے بیکتاب پانچ سال میں لکھی اور حس طرح خیالات ان کے ذمین میں کتے تھے وہ قلمبند کمرتے حلیے تھے اس سیدیں مجھ داکٹر احس فارد تی کاایک قول یادآر باسے عیرے میرے میں کے زمانے میں جب جوانوں کو خط سوار مہذا تھاتو رہ غزل گوئ کیا کرتے ہے ۔ میں نے جوانی میں اس سم مے خبطیوں کوغزل کوئی کے بجائے افسانہ نگاری کرتے ہوئے دمکیا۔ اور برعايدين ان مخبوط الحواسيول كامشغله ناول تكارى مبوجا ما موا ديكه ربامون يا عبدالتد حين صاحب اردو فواعد سي مبكر فاول نگاری کے معمولی بنیادی اصوابوں تک سے بے سیادی برتنے کے عادی معلوم ہوتے میں ۔ کما ناکساتے کھاتے حس طرح انسان کو پان پنے کا پھی خیال آما تاہے بالکل اسی طسرت وہ ناول کھتے مکالے تھنے لگتے ہیں کہیں کہیں دوجا سطریں اور کہیں کہیں بیدا صغیروہ مكل كي كي ي ان كر نزدي مكالمول كي الميت يرب كرقارين بيانات برص بي است كرو المين بور م بوجائيس ور ان کی اکتا ہف کا خیال کرکے مسکا لیے دقم کرد سے جاتے ہیں - ان مرکا لموں سے فرصت جلتے ہی مجھر بیا نا سے کامسلسدیشروع ہوجاً ما ہے۔ان دکا لموں کی سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف ہوں اور ہاں برختم ہوماتے میں - ان میں مذتو گہرائی ہے مستجدا کی - مکالم معمی تعدی ایک اہم حصد ہو ا ہے کرداری خصوصیات اوران کے رجی ات مکا لموں کے ذریعہ بڑی خوبی سے اوا ہوتے ہیں - ملا لے کوام کی طوز گفت گوران می انداز ، ان می میلانات و داعیات اوران کی شخصیت کو بری نوبی سے اجا کرکردیتے ہیں۔اس می علاوہ میکالم کی سے بڑی خوبی میہوتی ہے کہ وہ ناول نگارکہ باے کے ارتقاء میں بڑی مدود یتے ہیں۔ لیکن عبدالشرحیین صاحب کے مسکا لموں میں اليي كو كى خوبى نبير ہے ـ يہى وجد ہے كدان كى ياتيں واضح بوكر بهار سے سامنے نبير آتيں -

ناول نگاری میں زبان ٹانوی حیثیت رکھتی ہے اصل مقصد قصد مہوتا سے سکن اس کا بیمطلب مرکز نہیں کہ ہم زبان کو مسرے سے نظراندا ذکردیں غلط زبان بری طرح کھٹکتی ہے ۔خلط زبان بڑھ کریں محرکس مہوّاہے ۔ جیسے منھ کا فاکعہ بدل گیا ہو۔زبان کے لحاظیے اس کتاب میں بے شمار غلطیاں جیں ۔ تعبض اوقات تومطلب بھی تمجہ میں نہیں آنا کہ ناول نکار کہنا کیا جا ہتا ہے۔ ناول پڑھتے پڑھنے ایک عبیب قسم کا احسانس ہونے لگتاہے۔ مثال کے طور پروہ کہتے ہیں " اس طرف مے دیبات میں آمرور قت کاسسلسلہ اكوں و تا تكوں پر يا بدل ميل كر مطے بو تا تھا " ( بہلے بير ے كرات كا جوتفا جله ) يا بھرد صوب كى ارى بوقى دە برى سكين اور ص

ستعری لیٹی دہتیں ۔ (ودمرے بیرے گران کا ودمرا جد) اسی جھے کو آگے لکھتے ہیں۔ مگران کی کمینگی اس وقت ظاہر ہوتی جب کمنی مواری ان کے اوپر سے گزرتی تب وہ بگڑنڈ یاں گرد وغبار کا طوفان اٹھا تیں جو فضائیں دیر تک منڈلا تا دستا اور دور ونز دیک جو بھی انسان جوان یا ٹیجر اس کی ذر میں آ تا کیساں اس کی ول آزاری کا سبب بنتا " یا بھرسارے وقت بارش ہوری تھی (صفحہ ۲۷۷م) سجاؤ " نسیم گرچا جہنم میں جاؤ کا کہاں پر انجی نمیل جاؤ" (صفحہ ۲۷۷م) تم بچھ جیل گئے تھے۔ ۔۔۔ " ہاں " ۔۔۔ کشنی ویر ب

ادرجب سی گہری توج کے ساتھ ان کی بائیں من رہا ہوتا ہوں تو سارا وقت مجھے علم ہوتا ہے " (صفحہ ۱۵۸)

نادل نگاری میں مصنعت کی شخصیت اکٹر دبیٹتر ابھرکرا تی ہے ۔ عبدالٹر حسین صاحب کی بھی شخصیت ابھری ہے ۔ اور حسور انخوں نے ابنی شخصیت کو ابھادنے کے سے تشہیرات دی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں راس کے جانے کے بعد نعیم نے اس کے اور اینے وجود کے سے عجیب سی نفرت اور حقادت محسوس کی آریم کی نفرت جوز نا بالجرکے بعدانسان کو ہوتی ہے (صفی اس کے اور اینے اس کی طرح میں ہوئی ہے اور دو کھاری بھونے ہوئے مقن مشکوں کی طرح میں ہوئی سے تھے اس نے دونوں ہا تھوں سے شکل سے انتھیں اوپر اُرتھا یا " صفحہ حال

«اورافکی ہوئی جھاتیاں، برے کے بھی چھرے کی طرح کی جون کے رنگ کی بلیدی اور بھوی ہوئی اور ملکی ، اور بید طب ناریں کے بادن کا ساھر درااور بربودار بھر کو ہے ہے وصفی بن اور برشری سے حرکت کرتے ہوئے کو ہے ، دکورک جا وُجِاواُ مثور کے ساتھ کوئی جی اصفی سر سر اس تھ کوئی جی اصفی سر سر اس کا دوس بریک ڈا وُن اکٹر و بیتر جنسیاتی رخ سے لیتا ہے ۔ وہ تہذیب کو بالائے طاق دکھ کرجنسیاتی ہوتی کی مدسے ذیادہ نیجائی پر اگر آئے جی اور عربانی کے قصفے مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں ۔ وہ فحاسی کو بالائے طاق دکھ کرجنسیاتی ہوئی ہوئی بھول جاتے ہیں کروہ ایک ناول لکھ ورب ہیں۔ اپنے محضوس ووستوں کی محسل میں نہیں بھی جی ہوئی جی اور عربانی سے بھر بھی چند جید بیش کرتا ہوں جو کہ قاری کے دم من میں ایک شد یہ نفرت بدا کرتے ہیں۔

ر تغیم نے مائحہ بڑھاکرا نرصیر ہے میں اس کے بہونوں کو جھید ااوران پرانکلی بھیرتار ما ، بھراس کی ناک اور آنکوھوں کو جھید مجھر گانوں کو دبا کر محسوس کیا " (صفحہ مس)

دیمتها را بارجومرگیا تھا، تراجانا توھزوری تھا اور کھابی کرکیاوہ تیری مال کے پاس جاکرسوتا۔ " (صفحہ ۸۵) «بھوکنا بند کرو۔ کتیو۔ دونوں کے سے کتے خرمیہ دون گا۔ دونوں کے سے گرسے خرید دوں گا۔ دونوں کوسورخریم دوں کا بھو رفتیاک ہے اید الغاظ وہ اپنی دونوں بیوبوں سے کہتا ہے۔ جوکراکس میں اور دہی سوتی ہیں۔ جوان بٹیا گھر میں موجود ہے اور تمام بائیں سن دہا ہے) صفحہ وح)

" تین دن ایک جوہدری گویکمن کا پیرا اور مرفاکھ اتی ہے تین دن دوسری ۔ ساتویں دن جوہدی کھیتوں پرجاکرسوۃ اہے۔ مگر جب ایک کا کھا کر دوسری کے پاس جہاج آ اسے تواط کی موجاتی ہے رایک سکو انہ جو ان نعیم کواس کی ددنوں ماؤں کے بارے پس بتارہا ہے ) صنی " " تیسری ماں بھی دکھائے گی اس نے کا بی دی اور کن رحا اول کے سیسنے سی جھبو دیا وہ چھاتی اور ہا بھر کے زورسے وصکیلتی ہوئی اسے دور تک سے بی اورا سے بسینہ کی رہا تھا ۔ اورا سے باؤں اسے دارتی سے ایس سے آیا ۔ وونوں کے جروں سے بسینہ کی رہا تھا میں اسے اور اسے بسینہ کی دما ہوں کی دعوتی کا ایک بلواڑ رہا تھا ۔ اوراس کی مضبوط گذری ران و کھلائی و سے رہی محتی " صفحہ ۱۲ ہ مہذر سنگونے اس کے سخت سینے برہا تھورگڑا ۔ . . . . وہ اس سے برا برلسٹ کمی " صغہ ۸۵ دشیلانے غضہ میں اگر با ہیں اس کی گردن کے گردکسیں اور کھینکاد نما مرگوشی میں بولی تم چھوٹے ہوا گرتم عور تول کے ساتھ بڑ نہیں موتے توکھی بڑے نہیں ہوئے " صفحہ ۲۰۱

" ایک دفعہ میں نے پوچیا بھارے خامِش نہیں ہوتی ۔ کہنے گی ہوتی ہے ۔ میں نے کہا جاد جس مرد کے ساتھ جی چاہے دمور " صفحہ میں

"میری بوی دوسرے مرد کے ساتھ سوتی ہے ۔ یس نے برسوں سے ..... " صفحہ م مس غِف اسق سم کے بے شار واقعات بیان سکتے ہیں۔ ایک صحت مندقوم حنیس ایک صحت مندمعا شرے کے لئے کہمی برواش نہیں کرے گا.... سے براسوال یہ ہے کہ اواس سلیں اول بھی ہے یا نہیں - ناول دراص زندگی کا بھر برہوتی ہے -ایک فلس مشغله بوق بد - اوراس کا خاص مقعد فروغ انسایت سے - اس کا کام شنخص مرض بی نہیں تجویز مراوا مجی ہے - وہ انسان کی ذند کی کا ترجاتی کا بیس کرتی بلداجماعی زندگی کی تصویر میمی بیش کرتی سہے - ناول نگاری کامقصد تعمیر ہے - ایسامعلوم مجرا -عبدالسد حين صاحب نے زندگی كوترب سے ويكھنے كي كوشش بى نہيں كى ران كے فلسفيان بيا أنات تا ترسے خالى بون . کردار گاری کے تعاظ سے جب ہم اس ناول کودیکھتے ہیں تو ہمیں پورے ناول میں ایک کردار مجی ایسا نظر نہیں آتا ہے ادتعائ چٹیست سے کمل کہدکیں رکروار نگاری فقتہ کی کامیابی پراٹرا زاز ہوتی ہے ربیف نا ول بگار مٹروع ہیں ہی چند کرواد ہ کریتے میں اور کیوان بی کرداروں مے سا رسے بلاٹ میں ترتیب دے میتے میں - کرواروں میں جہاں بھی کیسا نیت بیدا ہے لگتی ہے وہاں ہی تقدیمی کا وردھیما ہوجا تاہے لہذا کرواروں میں تنوع ہونا خروری ہے۔ وہ فطرت انسانی کو بھی پوراکم ہوں۔ کرداریوں ہی تحلیق نہیں کرائے جاتے باکران مے بس منظر میں کوئی طرا مقعد ہوتا۔ ہے ۔ کرداراس مقعد کا ذرایعہ موتا۔ يرتعبى غلط سے كەمقصد سى مقصدره جائے اوركردارختى بوجائے كاكودارا بنى انفرادىت يااپنى دنياس اس طرح محوسوجائے ك مقصد مع مع تخلین کیا گیا تھا وہ پورائبوتو پہال پرکردارنگاری کا بنیا دی مقعد ختم بوجا المے کردارایک دم اس مقام برہنیں ماتے جس کے لئے وہ تخلیق کئے گئے ہیں۔ وہ مجمیعتی جاگئی دنیا کے انسانوں کی طرح ارتقائی منازل طے کرتے ہیں الل محمید رجانات المصامات ، جزمات ميں تبدي أتى ہے - ايك كردار مسى خلف انسانوں كوج بمدردى بوجاتى ہے - اس كاسب ہے کہ ان میں ہرایک اپنی اپنی ذات کا مجھ مقد مالیتا ہے ۔۔۔ " اداس نسلیں " بس یوں تو بے شما دکروار ہیں۔ ہروہ منعد برایک نیاردارا اجر اسے اور ایک نفع سے سارے کا طرح جگاک فوراً ہی فائب ہوجا اسم میک فیم کو حبداللہ نے بنا آلد کاربنا رکھا ہے جب اور جو کھیکہلوا ماچا ہے ہیں کہلوا میتے ہیں گویادسی بنی کوئی چندیت ہی نہیں ، مستفدے رحم وکرم پر ہے - عندا کا حال ہے۔ بہندرسنگر ابنی نظری صلاحیتوں مے سامتہ کہیں کہیں ابھرا ہے لیکن ارتعالی حیثیث اس کردا رکی بھی نہیں لتی ۔ فوى ندى جين روش عى مي موف وان تقريبات اور بنجامي ديباتون كانتش عبدالله حين صاحب تجربون كمثا موس مك نقشون كالزريا يكارينهي ذمين مين ايكر تصورا بحراض وسيلين تقورى ديرك بعدسي يداعوا بوانقش دصيرلا جاتاب يمام اول برعف يوم وربوا بي معتمد فرونالباً السانيد الحكوم اورا خلاق س كولى عقيده نبين ركفتا .... ذكى آذر صاحب عبدالترحين حام جواكس كماتعا بيدين للطفر اكياب اوريد كيف كى كوشش كى بدكة اواس نسليس ايك عليماول بديكن ذكى هاحب في اسبيان أ

تعوى دىي نبيل دى سے منزى جيس البعة " THE ART OF FICTION " ين بتايا سيك موناول دلجيب نهوا سے ذنره ر

و او رند ، افساد م در اداس نسلس و وي ري اي الدست يكسر فالى سند -

## البرالهابادي

ستره سال كاليك نوجان لاكار و كبنايتلا ، قدفرا دنبام وا - رنگ كيد كلتا موا مسير مبيكي مونى - بيشاني كركيس أمهري مونى ١٠ كرے ين بيل را ب اوريشعر كنگنا تا جار اب سه

جشم ماشق مع كرس محت وليبتياب اشك آپ يون وكيوين تماشا ما تكرسياب واشك معلوم نہیں برزمین خوداس نے پیداک کئی یا شا دنفیر ونگفر کے کام کود کھد کراس سے دمین میں آئی تھی ۔ وہ بہت خوش تھا کہ الدی تنکل یں اس نے ایک شعرکم اور لحنت ول کوسیا آب کدکر اپنی بیصین کا اطبارکس خیل سے کیا ۔ مقوری دیر کے بعداس نے میز سے کا خذاکھا یا اوڑ ستاس يردوكسواشعركهما س

ابینے دامن برگراکر کیوں لیے کرتے خواہہ میں جائے کیسال اگریم گوہرنایا ب واشک ابس كاجره خشى سے دمك الما تھا اوراليامعلوم مواسماك واقعي كوم الياب اس كے باعد آئي - اس فوجان كانام البخسين اوله اشعاراس كافتكر كااولين تمريس مير بمين بمعلوم كراس فوجوان كااس وقت شاعرى ميس كونى استا ومقايا بنيس اورياشعاراس كاودكد من البنيس وري الرابيا مو النوره الي شاكر دكو جور كماكم يدكيا من كوئى ب . تاجم دل بى ول بي و داس در كالبي اعترات كر الدراكا مود ا ذہین ہے معنی آخرینی کی خاص المبیت مکتا ہے اور اگر اس کی رہنما اُن کہ ٹی تواہیما شاعرین دبائے کا - اس سے بعد کھے بہنہد کر یہ رہنما نی اس او محصیر کی یا بنیں اورفکرسی جاری رہی یا نہیں بیکن جارسال میدھ بکراس کی عمرام سال کی ہے۔ پہلے بہل ایک مشاعرہ میں مشریک م اورطويل غرال خاص والهاندا نرازيد منا تلي حبى كيلبس استاريي سد

مبین کی طرح کل بھی ہے دیوا نہ کسی کا فعلت وه آئينه مبواست به كسي كا ہم سمجھے مہ نوکو تھی بیمی انکسی کا رد دیتے ہی ابسن کے دہ انبا نرکسی کا

دکھلاتے ہیں مُبت حبلوہُ متا ہذکسی کا ماکتیہ مقصود ہے بت خایز کسی کا نا لاں ہے اگر وہ توبہ سبے چاکب گریباں تانیر جو کی صحبت عارض نے دم خواب يبورنجي جونگه عالمِ متى مين فلك بر تا نیرمحبی جو موجاتے ہیں بے جین

ہم جان سے بیزار رہاکرتے ہیں اکبت حب سے ول بیتاب سے دیا المسی کا

اب نے دیکھاکہ اس جارسال کے اندر کتنافرق موگا ۔ مرحید اس وال انداز اس میں موج

مین دیم معونی سندیں، دی گل وبلبل اوروی کعبد و بخان بوغزل کے عناصر فزوری سفتر ، بیان بھی بات وبلتے ہیں اسکن مسلب الك أوالى بيمعنى وقنت ببندى كاكهيس بترنبيس اورآخرى دوشعرتواك جذبات كأبهى بتدديتي بي جنيس أساني سيم صحيح تغزل مي ن و كريكة بي - زمانه كزراكيا ، أكبرشور كهة رب ، مشاعون مين شركيه موت رب ، ميكن احول كالمرية منطوب بلواج م ش تراور زیف دسنس مے عال میں برستورگرفتا رے ناہم وہ فطری صلاحیت جس کوآ گے جب کر بالکل ودسسری وا ہ اختیار کرنائتھی کیمنی مین مند يے كيداد كي لالدائسي فقى اور وہ ، كيداود" اس زماك كا برو الحا سه

المبى سے خن رلاتى ہے مجھ كوف كر مآل جن ميں بعدترے إے بيا ركب موكا كُوببت كجدر نج يادان وطن سے تقاميں "أنكه مب آنسوم كروقت سفراً بن كيا بديدت كفرة في جو صورت يارى سوطرة ول كوسنجالاغش سكرابيكيا

اکبر کے اس ابندا کی دور میں سوائے غزل کے بہیں اور کچھ منہیں ملتا اور غزل بھی اسی دنگ کاحس میں زیادہ ترقافیہ تا ادردعایت تفظی سے کام میا جاتاہ ب راکبر نے اس دورشاعری میں اساتذہ کی غزلوں کوسائے رکھ کرایک ایک زمین میں ببار جا مغزلوں کی با ادرغب زوراز مائی کی بیان مک کرشا پرخود تھکن محسوس کرنے اورجب اس دائے کو بیوارا توان میں اس فسمے اشعار کہنے گئ صلاحيت ببدا مرطي عقى -

بزم عشرت کہیں ہوتی سے تورودیتا ہوں كولى كُرْرى مبونى عبن مجھ وراتى ہے اكركايه وورشاعى دس باره سال رم اورب ال كى عمر س سال كى جولى توبيداً كسبت كجد بدلا جوامحة راب ال تريبال فرياد ذ يغفون ير ندمتما مكر وافعيت بريخها وران سيغزل كاوانعى دنگ يبى برت كچسنك درگيا كارا رايک غزل طاحند مو-

جانيس يرتفا إليم أمنيق مع مل راس مهد كيابن بي وزاً ويتدي بيا بوفس برية محصيطاس فأنبر ملقى أدوق دن بيزيام مردوا مقربون زوسهاب فشكك بعرقرامي تحصورهمي ماس فدائيت كرنوحها عامن ذارب

ي ول نس سے نست در زغم كوئى بمنتين زيار يرنو ياورون كوبائ بم الميروام بي استصب توبزار أنه الكاومين المستمين نه آما فريب بين ده نظر بو تهديد ملاك نويرا ورافتين دُهاكُ مجهة تم أتنب ويكوكر تراعال ، أكبر نوصر كريه

آپ نے دیکھا اکبر کے دور سے ردور کی غزلگوئی پیلے دورسے کتنی مختلف لظ اُرانی ہے ، پہلے سوز وگدان مفقد دیھا اوراب اس کی جاشی ان كالتراشعارين بائي جائے نكى ربيد وه صرب مسطح برره كر مال كى كھال كالاكرتے تھے اوراب دل كى گېركري كري كان كاذبين بينينے لكار پېلاان كى كلام مين كلف وتسن بتما اوراب اس بي بياخت بن ب بيل وه درناغظون سے كميلاكرت كفوا وراب و معنويت كى طرت مائس ہو چیے ہیں۔ پہیے ان کی غزلوں میں اوجھا بین تھا لیکن اب ان میں وزن پریدا ہوجیا ہے۔ پہیے ان کی شاعری روایتی قسم کی تھی لین اے وہ خودولی جذبات کونظم کرنے لگے تھے۔ ہرجندا کمر کے دوسے دوسکے دورکی غزل کوئی میں ہمیں اس رنگ کے اشعار کان نظراً تے ہیں ، خدا دراز کرے عرز احت بیساں کی اس کے سابی میں موتی ہے میرے دل کالبر

يستوخيال تو درا ديكهوسسرفي يان كي جمانى بى نازك بان كەرنىك اينا ليكن سائهي سائداس كابدته وه ال اشعار سي كورية من ٠

بردگئ اب تو محبت بردگئ غمنهيل اس محا جو مست بهرت مولکئ اب کہاں اسکے سے وہ راز ونیاز مل کئے صاحب الماست ہوگی

ا منوس سے تران مے ہی تہ ہے ترتیب ہے ، ریون کا کاظ بہیں مقعا گیا اس سے کچھ پتہ نہیں بنتاکہ غزلوں علاوہ تعلیات وغیرا صورت میں اعنوں نے جو کچھ کسل اس میں تقدیم و تا چرکے کاظ سے کس نفر کو بینے رقت پ سیٹ اور کسے بعد الیکن جو ککرو کشمہ کے میں اُمام کے میں اور و سیٹے سینے اس منظم کا دانہ تعلق کے بھی 4 سال اللہ جو شئے شخصا سے میں اور دمیں ۔ ہیں ، ان کی نفر نکاری کا بیہاں وور بھی ۔

اس زمانه کی نظور میں ایک خاص بات یوجی ہے کہ وہ اسبتاً زیادہ طوی جی اوران کوکسی نکسی فارسی شعر پیھنمین کی صلا سے میش بیا گیا ہے۔ میکن جی وہ سب استعادی رنگ کی بن بنرہب، معاشرت، اخلاق، تعلیم، پروہ وغیرہ برا فہار خیال کیا گیا۔ لیکن باوجوداس میلان سے غزل کوئی کا سسسد بھی برا برجاری تھا اور اس میں زیادہ باکیزگی اور کہرائی بہیدا ہوتی مباری محقی۔ شالاً ایک غزل ملاحظہ ہوسد

تسكين دل كى يارب ده صورتين كدهري ده كياست الت جعلك ہے، يم كيابي النظرين نيحى بين أن كى نظرين جوصا حب نظر بين اك ناشنيده أحث بين اكي أه بجا تم بين اسبابي خدا كے بندے كجد جماحب اثر بين

ہم کیوں یہ مبتلائے بیتا بی نظر ہیں دنیای کیا حقیقت اورہم سے کیا تعدات ہیں میدا کئے فلک نے اورہم سے کیا تعدات می مناظر میں وقعت ہی کیا ہماری اگر کے شعرس کر کھتے ہیں اہل باطن

کے نے دیکھاکراس میں اک خاص طلسفیا مذا غزازہے۔ ایک خاص معلمان کیفیت ہے جومی کھی کو فطرت کے کہر ہو کی طوف مایل کم تی ہے۔ الن کے تعمیرے دور میں ال کی میمنی آفرینی برابر ٹریستی ہی رہی اوراُن کی غزل میں مایک خاص وزن پراہا

ظرمو تين شعرى ايك غزل سه

یہ جتے دَر سے جہانِ فانی کے اتنی شکاوں یہ جادہ گریں خدائ ہی ہے سب ہیں شاہرا ورا بنی مہتی سے بیخبریں تخیریں تغیر اللہ کا تنی میں ایسا کہ سب سے جدت بھالی ایسا کہ سب نظریں تغیر اللہ کا تنی ہی کہ دھن کا ایسا کہ سب ہیں جہ سب بھالی ایسا کہ سب نظریں حواس کچھ نیک کام کہیں کہ جدید و دامن کو اپنے بھی سب مرے معانی کی مربی ہیں ہے اگر جے انفیا فو محت میں ان استفاد کو ڈیسے اور مجم خور کیجئے کہ اگر کے نگ ان مربی آخر آخر کشنا نغیر مہی ام ہوگیا تھا ۔

اکر آبی میں عینت سعملک میں شہوریں ، ووایک علنه نکارنقاد ۵۸۲۱۸ ۱ دو ۱۲۱۸ کی حیثیت ہے جس میں اظاوفت ( ۱۱۷ MO N ) نے جات ڈوایدی ہے ۔ اکبر کو او ب دنیا ہے ایک سیش نقاد کی حیثیت ہے جنی شہرت عاصل ہوئی کی مثال مشرق کے در پیچر میں کو گاندی ہے ۔ اکبر کو او ب دنیا ہے ایک مدافتہ کی مدافتہ کو مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کی مدافتہ کی مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کی مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کر مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کا مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کا مدافتہ کا مدافتہ کا مدافتہ کے مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کا مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کا مدافتہ کر کے مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کا مدافتہ کر مدافتہ کا مدافتہ کا مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کر مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کی مدافتہ کو مدافتہ کا مدافتہ کر مدافتہ کے مدافتہ کے مدافتہ کے مدافتہ کی مدافتہ کے مدافتہ کی مدافتہ کے مدافتہ کے مدافتہ کے مدافتہ کے مدافتہ کی مدافتہ کے مدافتہ کے

اک بیک مضمی نے یہ اسپیج میں کہا مسم کی کیا خرنہیں اے ڈالیو تھ میں اور الیو تھ میں اور الیو تھ میں اور الیو تھ میں اور الیو تھی الیوں الیوں

یہ مذہبی ایک است دوٹی داشت کی سے دوٹی داشت کی سے مدائی داشت کی است کی است کی داشت کی است کی ایک میں میں میں اس اس قسم کا ایک اورکٹنز کا حفلہ ہو۔ بنارس سے علی گڑیر کا کیج کے اونڈ جا کڑنے ایک ر راڈ اولڈ بوا کیے سے کا ان انتھا پراکٹر فرمانے ہیں سے

نکل برآب و تاب بنارس سے اور تر آئے اسٹران کو گونٹر بنی دے اور بر آئی ہی خواہم شن سے اسٹران کو گونٹر بنی دے اور بر آئی کی خواہم شن سے خواہم شن سے اسٹری اور لڑ آئی اللہ ہیں اور لڑ آئی اللہ ہیں ہورہ کی جائی ہے میں اور سے بیارہ میں ہورے کی وجہ سے بیا اجازت ہے جائی ہی احت ہے جائی کی بھی احت ہے کیا بردے کی وجہ سے بیا اجازت ہے جائی کی بھی احت ہے کیا بردہ اور سے بیارہ کی بیارہ بیارہ بیا ہی بیارہ بیارہ کی احت ہے کہا ہورہ کی کا ذمہ وارد وم دکو ذارد یتے ہی اور نہایت تعلیم انداز میں اس کا اظہار کرتے ہیں ۔ عورتوں کی آنا وار تعلیم اور بے بردگی کا ذمہ وارد وم دکو ذارد یتے ہی اور نہایت تعلیم انداز میں اس کا اظہار کرتے ہیں ۔ خواب اس کو نہیں آنا ، ایفیس خور نہیں کہ نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں کو نہیں

بيردي كاجونتيران في مكاوس تقااسه ايك سعري يون الامركياس، كياكزرى واكبيرف كے عدو، دوروكے پولس سے كہتے تھے ۔ عزت بھى كى دواست بى كى ، بى بى مھى كى ذيورى كيا كَبَرَةُ وى كاندنس كى منه كامراً رائيوں سيميى زياده خوش سنتھ اورسمجيتے كئے كديرمون كا تقيقى علاج نہيں سيے - بنائج الكھتے بي -مجرب ایماملان خر قوم بازی کا کرف در اُکھ گئی دنیا سے عشق بازی کی توم كيدرون أور رلفارمرون يرمي الحفول في خوب خوب طنزك مين وايك شعر العظر بوسه قوم کے غمیں ڈیز کھاتے ہیں حکام کے ما تھ ۔ ریخ لیڈرکو بہت ہے مگر آدام کے ساتھ دہ اصلاح قومی کے باب میں سبے پیلے اقتصادی اصلاح چاہتے تھے اورسلمانوں ک ترتی سے باب میں وہ اسی چیز کی کمی یائے عَد ، جِنَائِد ايك جُكُ لِكَفِيسِ ح

انگرمن خوش ہے مالک ایرو بلین سے مندومگن سے اس کا بڑا لین دین سہم بس اكتبي بي معطول من بول اورخدا كانام بكث كالروزي ريد لمنظم كالحيين سيع تمدنىي مديدى كورانة تعلير سيمسلما نول كوجوفا كروبيوني اسكواس الدازسي ظام كرت مس سه مجدكوآنے كى اجازت دى بنين بر روم ميں ره گیا دل می میں سوق سایہ الطاف خاص تهيس فقط چهر بال بي اور كاف مري مسوم سي كمانے كرے سے رفعت كرد بالجداز دنر

البركبب مذسى آدى كفاه رحديقعيم سعجوب بيني مجيل دى تتى اس برزبت دل كرها باكرت محق بعض الشعا واس فيال ملاحظ يل

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے بیدا نركابوں سے ذكالج كے سعد سے يا لا مزہبی سے ہونہیں سکتی فارح قوم سرگر گرز سکیس کے مذان منزلوں سے آب معدور فاكسار كمى ب ادر مباب مجى مذمب ہے کم ترتی بوروپ کے سامنے

الترك براكمال بات يس بات يبداكروا من اوراسي ك الدال مزاع والنزويا وه ترقافيول كي الاس ير مخصر بع -

ان کے ایک دوست بیاری کے بعد لا ہورکسی حلبہ میں شرکت کے لئے جانے لگے انفون نے کہاکہ اہمی قوت بنیں سے آپ کمیل

عارتے میں ردیس مانے راک اس فائی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں سے وه اسس كوسمجق بين لاحول ولاقوة مِن كُتِما بول جائے ہولا ہور با قوست

ا يك اورشعب منيايت لطيعت كذابير سائع بورك ملاحظه بوا

گھر بیٹھے ہوئے والتین برِعفا کرتے ہیں منت شایت کی تردید تو محد کرے نہیں نفظ تشايت كساته بى ،سور والتين كى طوف منتقل مونا اكبركى شوخ ز بانت كازبردست ببوت بع - قافيدكى تلاسشىكى جدرمثالين اور ملاحظر بون مه

> یا بجی میشن کے مدیے توحیلا ما نڈ لے یا ایمی شیشن کے صد تے چاد دود ہ اور کھا تھ شيخ رسجعے لفظ انگريزی بوے ہوتے ہیں بيعيسائی فضل فراس عرت بالى، أج موسى بس اس الى بنجاك ايك وكيل المن دين صاحب كوئى مذيبى كتاب كلهى تقى اس بداكبركا يشعر ملاحظ بوسه العت دين في خوب المسى كراب كه بے دين نے يائى دا و صواب

ى جسامه دين بين المائد بين المائد بين المرسعة لمائتا القصت عليه الخائدي لوجيلها كالعرضة كيول ما فيلي

- العيملي لا لنهن . شنعميه

المناسمة المنافرة المناسمة ال

نا در الارام المسندان الذار الماران ا

معناهم إلى الماء بي المنهوري معناهم بيده الاوعادي الموايات الماء الماء الماء الموايات المواي

ارت المعامية إلى المراسيان كراك الإرابالي المالي المالي المالية وسيمت كرنية المالي المالي المالي المالي المالي - المناف المناف المناف المالي المرابية المناف المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ا حبر كسيس يقي أوجب لاستهان م بي لي المين لاشارا المدين ستايده ولي تشرك ربي ي الماء المان المرك الم المعيم الا رية الخلالان اين القراد ولادرة كيرت منه لبله ين اين بان يور المصلال الذي يستلف كمرت لوي المقطير

الميونة إناؤ عرمتح حداركم ليعتفان كبالعة فالمعجب المرس إنرام زايوم، لاسايحة خاسه جمته بمرحوث أترجس استخ سيماح حسرتاكم المعج لنهاء

لايك يميك المالي المالية الذي ويذي ين المعالم بدان الاليالة والمالية والمالية والمالية ت، يم كنيز الب مي الايمار المار الما نغيب أميسوس غي حسرمه فالمزب المالال المالحة لأب

ستريمه لا لا لا لا لا له المعربة ت معولان اذباحي اكْرُمْ شِيرِ الْمِيمُ مَعْدُا الْمِيمُ مُعْدُا الْمُ الأناج البولان المنطقيك الموين لوريم المراه والمعاني وعالم १० मार्गिक के मेर いアリーの中かり لنطخينك يحد معتولي لمحد ليهار إلى المسالية لمايال لييير لوكترب ليتنه عجي المنافر المالي المركد المنا المعفقة هي باحداد آلاية ألفير سياميم يجرا سنعه البوك الألك بعيانا للأك الإليمرسي لناكداد ليعز ليه هـ ديايدد الدليمي دردران دآه داري الألا يتي لا يتي لا ين مل الانكثري للهج وتبرحة ايها الوليج حريمي بالأهء اله إلى المرايالانما ابخدا سنكمة حراكنوائ 出野为少当知 لاله ك يوكر را يموراي، النوكي المرايد لني المفرحة حدمة الأها استهام الرسيخ الره، مر مجمع المعراد مورد مورد يغرخه سرحيفي لذي يمكس ١١ و المر ١٠٠٠ المنه なりにこい ありい ت الاركان في المايان تران دكيك وقالع الإلولية المين المالي さんなれる からい ١٠٠ ١٥ ١٥ ١٩ ١١ ١١ الناسي ماليفاطيا ليمارسه الماياة يدا استهاكرسبحه كمراق يمغركمؤ الوشيكان خد وكعط 何かったかり لأك حرجماً يعما ولال الولاله لاتنباله كتبناله

د الاراد دريد د الله المراب بأراء إدرية لكمف لأيساليبورينيع لالاصشرى لهبلالغ المحاليا لأحر لنج دنادلاي لأجربي مع بعدران لييج ائاله لأخط حرية الإجرابه لاخطراقان ليبيغ حسد المبيناك الأ ليهيد لالالمرصعيف وسوس تميم الجريد لان الم جه برگراری به بی از ده ای الرساءزل وبم الخوكة المخراهنر المحسكية بعرفة لما يعيد له ن م جي العلمية الهوسة الغاءة المعراء المولقة لاستارك المحالة الابية لايرنكوند الخياه فاله لأهيخ نحثة نامي ميزهد مفه (2) ..... 3 B رأى مينيرا حراب العير لأ ليعيد على المواري لايُركه ألاله المرسنة لايك عاج المان المحتديد لا في المستخلية द्वितानुन्द्रभाईन्त्र देत المرندسي وسالتحالي المجورا بالمتسائد المؤيزالي المينات الجوادي كينك الميامة المؤلأة للالغه できかかいのい !! -- - ان وريت ميز ين الأركي المنظرة الأوات ع بالميزورة الأرات ي يمني لنوه دينه عموط مذاه والديون يوساذا

المبت والعاجة لتقلمية

را الباطرية تسمارة

بايدا في لا تايدا بي لونامه لا خسالا المنعاء كستان المنعاء كستان التغاديم التعامل المايدان التعامل المايدان المناهدة ال

وللبين لوتاب المثارك

المرخ والمجلي أراء

را بريمه وتناه (حيداته ليلور، عين دايد الارج حرب من كرغ و تنه و تسنه مديد اته لا بين المان المع المعلم عين

- المحيد لناعة و محدالة الأنابي - جدود با

كى يى يائالىكى بى المالالتوع سى تى د تى يىد دى يى الوي دى بارى دى بىت بىدادى . كى دى داي بىدى دى ال باستعنى لألكابى لأدارين مه واعز ويميز الجريعة الأحرب لابيط رعبسه تتنسع تتناه ليفطي للبياري ليارا لما الاراط اعتبري ل بإداعا كرمينة فالعليك ميسة المتاركة هي خلع جرب

" هي تي المالية الأركب المالية المنالية المناطقة

كالمتاحق المتمار عي عرب بايورونهارا

مراه کورندن معنی کی از او سراچ کرن امه که مغراه دانو سران شند معنی اعزا و کریا دهنی از ارار سرنون مغراه میراد براه کورندن معنی کی کی سراچ کرن امه که مغراه دانو سران شند معنی اعزا و کریا دهنی از ارار سرنون میراد ر بین براه که او ه به بری ه میشد. ۱۱۱ منار سنگاره در مای و در ترای پیزسته برگیر در بدوسید جنون به ایر سنوست سال یم سيبيكيليولا كالقلالتهماء الغزازيك لااءا لتفها لمايما الاخسرشبن لمجهوكة تنشه وميثر للتنجن خدرشب ولذلا العواتم المطالع لتبعظ ري حدى ديد تحسير تناه الهوايه العيجاني الحسط خدر كايتها وستبحر ششرر التواله ويتنا لاسبحر لبه بشعالي عالمه اله در الما والمرتبه الداد الدائد المداد المراحة المناه بالمارك المارك المارك المراء المنارك المناهمة

، نح مبيرين دريمهم الميني سلال كرمين البرك ينسك راي لي مني راي المن من من من المناه لهنو وهواي من من من من سب محددة عسم وتنه و نعية و لقواي المرين الانتهاد برا المعلى إن البرط ف المعرب لقرآ آيا برياي وفي المل تعرابها الأ لقراله بمناهبا والأكر بلمليين اجعل لقولت يشتناه لهجو القرار بيندين كمسرك القوات ويركا ليعرف القوايميل

- 当時、これはいいいとのかいしないといいままでして

المالي ميارد ويما ايد رجيد المراد المين المداد المين المداد المراد المالي ميارد المراد المراد المراد المراد الم اختلط كالمكنت كري م السيرة المجدّ الويره، المايية الميتا نحمة م

في الحر المقال الماليان ك يول إفريكي برواية الحيد و اوسرا دسرة الالاملاء للإدرائه وستعارض المعادسية يرجى かんしょう そりり 学さっにし たり وبخروسة مذء كثور والغ معرف من المانان 等はでんろう اله كسيحيول ابتحت لألول ليتحرب ستاي لاالاية الله در المركب المراد والمركبة رائي كر رايون ره بوانو يهي د يورياية لنهم لا منه مردانيا غرض كياسان

حيى راحدن إن المرساف معنوا كرجي الما المرضيمة والخيرل التر خليث إلى يون الها والما كالمتراني الين است لأندن رما حسر الان يمني المايي في .... بالعالات المن المن الدي الدي المايي الدي المايي المايوك الموك المراب مركبيد، بيد لنه المهاملة لل كارت سامه - له مدارا المالا العطب - لين المعلود - لهان العاملان ال رما-لالعلمة نعيم كعين وإنهاله لارسان المين فالتسخ البعث أرماط بورالي كرم الارامي لنعيم معيوس خِلْهُ الْمُوادَيْكُ لَكُنَّهُ عَنَى النَّهُ فِي المنهُ الْمُعْلِقَةُ الرَّبِي الرَّجِ الرَّبِي آحِيَّ عِن الدَّحْدُ لِيهُ فَي المُعْلِقِ اللَّهِ الرَّبِي آحِيَّ عِن الدَّحْدُ لِيهُ فَي المُعْلِقِ لِيهُ فَي المُعْلِقِ اللَّهِ فِي اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل خدولها والما والما والما المراعة والمراه والمراك المعيد المراعة والماء و عيُّ بالله و لعسه من سه و له المعالم ليسع أن لعنول الم ما لاست ب ما حيد له التوبية هد من احيد لله المن المنا المنا ب ليُذِ، المخر كه لذُسته كا نهنج الممامن المتراك لا تنعماه لا ما القلال تم سنه احتر ت تعلى الترسيعة له لذاله ال العالاله سائد لأفرة علالساءالألءابهم

ارايام منزين المن المنافعة ال اخريا فريا فعان تان التدن المعالية الدوي المواسة ا

سيسترز وعالان دالبنا تسنئه كمجا تسئيركان ريده بدر ازدوري دو کاه ولنزكر بعوية تسينورين بهيغ لتن ، دى بدرى د دى نهتني روي يمشرن با ويمر ىماك كالمراديمة الميوهي عرابي بالايب درواكد ري بغارة كسامته لرسته، المراة المرسمة ال. ملايان كم فرس بورد را ترو در الجدر

سناع كامار، الأربيين به ألمه وسيرال آلييز سناك الحساج للي والأي را الحد ما الجدارة ما العدارة والمرج لنبئ غنته المجدلات بمائي المياري الميدائي الدياه لتسينية المنجسات بالماديب نام الاسامة لأعيالة للألارة للاساري المعربات الله المعربي المعربي المعربي و المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعرب المعربي المعرب ا سريت أنه لا است يدى العون بسيدي إلى الا تعشيم على المراحية الديم المعرفي العلي المعرفي المعادية المعادية

ب لكراداد اجديد الماد ولأحد على الأرفي الماديمة الموادية الماسة للمولالا للالاليكا المريدي في المنه بها الم الولهما المجوفة لولولي التيامة وسال المريد و والمرك المراب المريد المامي السينول جوزي المام والمناعي إليه والمناسلين عد المنا ٢٧ - ٢٥ يد يخلي - جهل الدار الما و المراه من الماري الماري الماري الماري المارية - نوشور الأن له

- كينه الداما كالحت سيدنه الحيد لأك بكراكي ليناسن مين منه كاستعاه ماليا بخلة الأيايز والمياسين لمالال إلى وحيد لايؤن مخرك يرابغ

٥٤٠٠٠ سيرات ٥٠ للانتخال المتيه المي المان الماري الماري المراد مع وفيراه بالناق لوا، وخراك الماملين المرك

نائه المجسين المال المراه المالية المالية المالية المراه المالية المراه المالية المراه المالية المراه المالية المراه المالية المراه المراه المالية المراه المواقعة المراه المرا

سطر به مارسان سدار دفت سيند ساله و مه ما مع من المعرب الموادة المعربية الموادة المعربية الموادة المعربية الموادة الموادة المعربية الموادة المعربية الموادة المعربية الموادة المعربية الموادة المعربية الموادة المعربية الم

ين الله والمالات المالية المارية والمنادية المنادية المن

كدرانوش ما كادخاليت

نار المسلمة بسية خريمة الماري الماري المارية الماري المارية المارية المراجة المارية المراجة المارية المراجة ا

تسدال الحاب المحرفاء سل

### " كالبادفيال" 16231152

اليههمع استنه

كالمتراضين لأخرابه الاخرابهما فدن ولمسترول للعهدي استشال بالماليان لأمهان لايين الترايد البغ دؤاي رر الدلان ان منة لايلاديدك مي الايري بعد سبه لأهابي بير .... ميه والمرتب لعن سرايدان ى احداثة دوالولائد ارى درى المعدوية المعالية ويوسيولون لايركي مردوق لي يوم تولاي المعالمة والمعالمة والمعالم ومنه (جِلاَتِهِ مَهُ لِيُن هِوْمِ، مِهِ إِيتَ مِوْقِ الْعِي مِعِلَ خِيرَ فِل لامِنَةِ) لِيرْفِ لا مِلْ المُن مِي الْعَالِمَ مِي الْعَالِمِ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَمُ الْعِلَمُ الْعَلَمُ الْعِلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعِلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا كالمرخد ستهد في يجدل معارف إنبالبين يحيف المساوية للمارات لا المراي المناب جب والهالالالالالالالالالالالالالا ألنبنتنا لاخدن فيدان فولا لعزك يمويم التويت بالمئة لأشبوليا لمرينه بالأحب مدن الاجاثين المرتب فالمناجره مناشع إلى المايكيك والدوارالا الميداء والاديارية والمدالة سكاني كار المسين والعرائي. هي والعرك يهوك به المراك المراك المراك المراكمة المراحة المراحة المراحة المراكمة ا

- كينك بوخش في الديم المين في أل كيدي اب يدي كسرا الآخر به إلاه يعة المسعن الدينة المهد التراك مرتبز ويوهي الد الكارى الميامة والمعالية المراتع الموسود والموس المعادي الماليور معلوا بدور ليايدك بعدالالعادات وتعواله والمدا ؟ إن ال يمار المرتبخ لقولة لل ين ما يمن المري بنه العمة العمة المعرض يخدس؛ الالعبث لا الحسوي بمهم يجرش المويد - جروته مراب المنها الأسايان برائح " ويمترين

خىنىنى كىلى كى يود يىغان بى بومات مى دىنى ركنى كىمالى نا، منوجنى تىنى تنازى دودى كىدا وياي كى دولى كاروير كالعلمانان، يعدن المنها برعة لديمة كالرائة فطرك لتأفرن مدوعة عي الحسط المالمان العالمة المالعن المالالالالالا 

- المجة لاين المنتعمون في لل المرايين المين بهي المين المين المين المين

المين المرابع المرابع المرابع المرابع لائتانا ماء سنعلانب عزيرا بوالايدرسين بريد المالايلايلايل

نوادون به ديدن ولرلات 

كالألوبدر عيرك لأمتر وعفرك مدري كري ك مارا الاسيامية الولائع الميان ما منا لا ند ميتين لا لمعا،

المالينميداكرية وياذك ساءك

ولمنك يراق يبي يه لاشبيرل يح يحدره بالدير بمنهان م مارا القوسس، برناي لايوت بي ماله الاربرا

رتيتريال بيرايين الأني ريويين . جسالتُ لا يَهُ بِي بِالْالا كَالْمُ لِلسَّالِيَ بِي مِلْ لِلْهِ اللهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ اللهِ

لحدبه عالي البارا ليفارات سرسرا ري را آعيد هذاب احد وندرس الهافرون يمكر المكركبال حيد لاينهاء المايلات في لا لاناه و تدرب المعالمة والمايا لروا ولوا حيه المربهه وعز ملعفالاستينات باحثر المحيونة بعثي لى كى مىڭ دەر شەيۋر سىڭ ئىنى يى دالايمىيى

د وسيد اله اله المدار به الما وال بيوناله حدد مبردا مديان يد كالبأل عنونسس ونوط تبه ح-لايمنه مسنوليز بناه مثما لا لانابع ميه المعلاسانا، لمح لت کری سے یا دیا دیست دیڑہ ہے رأيئ بستالتم علاأملو الابية دىك ك المستنانة المانى المانى ليبيح نقام لمن لم من معدل والمارا

ليأكما لأيجي الكيفؤن ليمنعن يسله ليرْكُوني الأراء لايا هوخ بسبكريخ

فأرفز فأيلس يرشرن الاناعة

رُورُ وَ إِلَى اللهُ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ

المحارك الماركة المراسال المارك المار - حرب عجري ويترو مي -ではといいがらしないといいないにいいいといいか انبواو که ان او بدنه

بڑی ہے وہ برکہ تجھے ہاری جول کا گوارہ ہے کیونکہ تیرادل سخت تبھرہے ، مگر تجمی پر کیا منصر ہے ۔ تمام عورتوں کی بہر کیفیت ہوتی ہے ۔ عور توں کے بالے میں اظہار خیال | یہ کہ کر حاک تمام بٹیوں کی یوں مدح سرائی کی ہے ،۔

اوران کے دلول کی ٹا بوتی،
الفت اپنی طرف سے بتادین ہیں
دشمن عقل وموسش وانت جال
کچھ کریں دل نذان سے ٹوٹ سکے
لطعن حب چاہئے لیا کیجے
خوب اپنے تکیں بناتی رہیں
جویہ جاہیں سوخب کھایا کریں
خواہش ان کی جو ہو کیا کیجے
خواہش ان کی جو ہو کیا کیجے
بیٹ پرپٹ لا دے ان کے

کیا کہوں عور توں کی بھنبوطی،
رغبت اپنی کمجی جادیں بہیں
تھد کو تا ہیں یہ سنگدلاں
ان کے ہاتھوں نہ کوئی چوٹ سکے
جویہ چا ہیں انھیں دیا کے بحجے
حوصلہ سے زیادہ پاتی رہیں
مدسے افزود خرچ پایا کریں
نان نغتہ انھیں دیا کجی،
نان نغتہ انھیں دیا کجی،
نبیں بنتی بلا دیے ان کے
دیت پر کیسے کام آتی ہیں،

اگرنان نفته دے کر" لطعت حب چاہئ میا گیجے " کامصنون تھا تواپی مجبوب کی یہ داستان طویل رقمطرا زکرنے کی کیوں نوبت آئی دہجی عورتوں میں سے ایک عورت ہے ، نان نفعہ دے کرخوب کی چھرے الا استے ہوئے مکن ہے صدسے افرد دخرج " اور نان نفعہ دے کینے رہی عشق

جاددان كارسنته باندهناجا بامد عورتون كرمجداور تعريف ملاحظه مود

ان سے لبس کام لیجان کا دیکھفے کے لئے بنسائی ہیں سابھ ان کے کچھ اور بات ذکر صورتیں ہیں یہ دید کے قابل دیکھٹے اور کیجے ان کوسلام جا وسے اُسٹے طون ہی ان کا دہم شعر کا لطعت انخیس نہ ہوجا میل ند کھیو نام ہیں ان کا ساری مجلس کی خوشمائی ہیں دیکھ ان کو بغور بات ندکہ نہیں گفت وسشنید کے قابل بات سمجھیں سمجھیں طعن کام بیں سمجھی برگماں اور کی فہم عور تول گہ مزار ہول تا بل

كى بعد مائق محبوب سع فاطب بوكركم الب كرد تمام حديق السي بوتى إس مرتوتو

گویا جو کچے تجدیں پہلے تحقوری بہت عنل متی ہی وہ اب معقود ہے۔ اس پیام کو پاکر جوب ماشق سے بغلگہر ہونے کے داور جب جا ہوان کو لطعت حب اسے معلوم ہوا ہو گاکہ عاشق کے زویک حورت کی قیمت اس سے زیا وہ کچھ نہیں کہ اسے خوب کھانے پینے کو دواور جب جا ہوان کو لطعت کئی کا آلہ بنا و تو وہ فرط شوق میں وہوا ہز وار حضرت عامق کی خدمت میں حاضر ہو کہ عرض پر داز ہو نُہو گر کہ حضوت الا سیے پیسے اور انتھا کے لطف ، من کا کہ بغیر ہو اور کر کے دصل کے شعروں سے کتا بہنی ہے اور انتھا کہ من کو کہ احتمال کا جو گا کہ سے کہ من کا اس سے معان کا مشاعری میں شاید ہم کچھ ہو۔ شاعری کی ابتد اسے معشوق کے دہن ۔ عامض ۔ کم یکرون ۔ قامت ، ابر و ۔ چہٹم ، مز کال بگیر و فیرہ پرکٹر مت سے امنا کا کم اجد ہوں سے کتا ہو گا کہ بیار در تبدیل سے ہو کے دو بر پرکٹر مت سے امنا کا کا جا مہ بہنیا د ۔ ابت و فیرہ پرکٹر مت سے امنا کا کہ اس ایک دو بہیں سیکڑوں تنہ ہوں ہو وہ بہت ان کوا پنا ام گفتگو میں بنتے ہوئے اس شاعری کو خور و نوکر کرنا چرے کا جن کئی کٹیم ہول کا شائق ہوگا ۔ سرایا گھنے میں بعض ایسے احضا کا جن کا مام گفتگو میں بہتے ہوئے حجاب دامنگر ہوں ہر چند کہ دو اعضا تمام شعریت کا مخزان ہی کیوں نہ ہول ۔ فکر نہیں کیا جا تا ۔ مگر من بند و تیود میں عوام مکڑے و جانے ہیں حجاب دامنگر ہوں ہر چند کہ دو احتمال کا من شاعری ہی میں جو بار دامنگر ہوں ہر چند کہ دو احتمال کا منا تا میں جیسے کہ پھیروں پر تعواد از دارج کی قید نہیں لگائی کہ نام کھنا کو میں اور برگزیدہ سے بال آزاد ہوتی ہیں جیسے کہ پھیروں پر تعواد از دارج کی قید نہیں لگائی کہ بات

چنامخدم راتر درولیش خدارسیره مہونے کے باعث عام با بندیوں سے اُڈا دیکھے ۔ انھوں نے مرا یا یں سرین ۔ نامت ۔ ذیر نامت کا بیان بھی اٹھانہیں دکھاجن چیز دں کا بیان کیاہے وہ یہ ہیں ہ۔

(۱) موٹ سر - (۲) مانگ چوٹی - (۳) زلف - (۲) پیشانی - (۵) گوش وبناگوش - (۲) ابرد - (۷) چشم ونگاه ومرم و کاجل -(۸) مڑگان - (۹) بینی - (۱۰) دخیار - (۱۱) لب ود پال - (۱۲) وندال ومشی وبان - (۱۳) زنخ و چاه زقن - (۲۱) گردن – (۱۵) ساعد و بازد - (۱۱) دست و بند دست وانگشتال د مناوچودی - (۷) سینه ولپتال - (۱۸) قد د قامت - (۵) کرر -(۲۰) ناف وزیرناف - (۲۱) سرین - (۲۲) زانو وساق - (۳۲) پلے و پاشنه - (۲۲) کف پاویزا ر

میراتر میراتر میراتر میرسن میرسن میرسن میرسن میرسن میرسن می میراثر کناتی ہے میال ہویوں درسنی میں میرائی ہوج کے کیا کہوں ابر میں برق کی ہوج کے میار موبات ندی نے کیا ہے تفن میں ہوخوار دیا ہے گرہ دن کو دنبال شب میں ہوخوار دیا ہے گرہ دن کو دنبال شب

یراتر میواتر عقل دو کنگی دجو کی گلینی هان هان مان مان کی یاد جب کرے ہے دفیم کناری کا پیچھے جبکتا موبا سن مانگ کی یادجب کرے ہے دفیم کی کناری کا پیچھے جبکتا موبا سن میں مانگ لیتی ہے کہوں اس کی جب کی کا دنگ جان مجھی مغنت مانگ میں ہے کہوں آخری شب موجھے کا دنگ جان مجھی مغنت مانگ میں ہے کہوں آخری شب موجھے کا دنگ

| ميرحتن                       | ميراثر                      | ميرحش                       | ميراقر                     |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| الث كرز ديكھ اسے موشار       | توده طوفان قهرسيع جورا      | مه موكيونكه جرتى كارتبه برا | کیاہوں کیسی نبی چرٹی ہے    |
| كدده أك شاره بصد نبالدوار    | كانتهب يسكى دبركا جورا      | كاك نورب لتكريجي برا        | نب يدائبي مبس مجول ب       |
| د وپیشاس کی شفات اُمینه سا   | كوئى جيتے ہيں اس كے لائے ہج | می دسنبل اس بیرة ران سب     | دل كو برطرح جيسف سي ده تو  |
| تس ادبروه جون کا برنا د بان  | سانب كالاسب كندني المديوك   | كاس كى فك مي عجب إن ج       | بورا باتی ہو گھیوری ہو     |
| کیون اس کے مالم کا کیا ماجرا |                             | دیے ہاتھ آناہے اس کا کھن    | أرىست كركبعوج د مجع لبيث   |
| كرجل بوئ دريا باكان كمنا     |                             | كريد في الحقيقة في كالحام   | كياكهون اس كى يس لبيط سبيف |
|                              |                             |                             |                            |

ميرآ ترك يبال أيك آده شبيب سے اور وہ مبی بوج - ميرض كے يهاں ناورشنيوں كى مجمر ارسے -ان استعار كے علاوہ اورمجى اشعار تھے جود مطالت مہیں کھے گئے ان کے پہال بیسٹ سیسط " کے بجائے مد

الث كے مز ديكھ اسے بوشيار كروه اك شاره سے دنبالدوار

ہے اور انھوں نے بی ٹی اور میھے کے اجتماع کو دریا ہا کا کھٹاکی انوکھی اور لنشین تشبیہ دے کر جولطافت بیدا کی سبے وہ میراتر اگر عمر ضریاتے تربي درسكة ركوش وبناكوش برميراترف عرد جيأيشعر فكصه بين ورآل حاليكرا نكداد دومن وغيره برصغ سي معفى ونك وسنه جي كيونكموان مك لئ بسط سے تشبیها سے کامواد موجود مقا کان کی ایک تشبیر بھی انفیس ناسوجی بینی کی جو دوتشیبیں وی بی ان کاکمیا کہنا ،-

ناک ہے یاک اکس طوطا ۔ ہے جو پنج اب شہدس وبو السيے نتف ایسے ترے عظر کتے ہیں جانور دحتی جوں معارکتے ہیں

اکرلسی کی اک اس قدرجیلی مولی ہوکہ معلوم دے کہ دامن میں کھنے والی سے تواس سے کرمیہ المنظر ناک کیا ہوگی اورا گر جا نوروں سے بھڑ کئے ك طرح معشوق كے نتھے بھڑ كے رہى تواہد بھڑ كيدمعشوق سے خدا محفوظ ركھے ۔ دانتوں كى توميعت طاحظ مو -

> دل کلیجہ سبھی چاتے ہیں دانت جب مجد كوادة ستے ہى

سينه دليستان كا ذكركهين كهيب اساتذه كے كام ميں ملتاہيد مگرعوة ان دونون فطوں سے گرز كر كے " انجار" " جون " وغيرم اليس الفافااستعال كے جاتے میں - بیرائر كے سینہ ولبتان كى تعربیت میں ٣١ اشعار ميرد قلم كے میں و مجھ جوامرد يز سے ملاحظ محل :-

کون بیمرک دات جیاتی ہے ، سخی دل تری دکھاتی ہے ۔ اس گرفر شنہ ہو تری باتھ لکائے کو کسوطرہ ان کو ہاتھ یں لائے دل، سے سے میشگھات عمیج کیو کدالاؤں اتھیں میں ایکے پیج ا کو تحرب کے یاندرو معرب لگے الحدار صے کے جو اللہ کوئی جھلا دہ ہیں یاکہ بارہ ہیں اور سختی میں سنگ خارا ہیں کیا ہی خوبی سے منت ال کرے دل ہی جانے تراجو حال کرے مرم ك ارب بست بوجادي العقول بي المقدمت بوجادي

كياتيامت المنكس بين معرى أيشيال دوية والكس بين معرى

اكرشرم دحياكا يرده بالا في طاق مطنابي عقا توريت كى اسبيها زينت كوكمجه توشاء الم جعل عطاكرت كيافوب مثالين جن ، ایکطرف سنگ خاراً ادر دومری طرف پاره یاجها وه رسنگ خارا اور باره مین جومناسبت سبع دمی شایدمیراترکی اس شنوی کوهیتی شاعری

یرتشبیه مندی شاعری میں بکشرت دائج مقی ۔ (اڈیٹر)

سے ہے۔ ننگ بعری شینیوں کا تبدیکس قدر خوفناک ہے ،خیال کیجد کے عورمت کے سینے سے دنگ بجسری شینیاں نشکتی ہوں توانکی دائورتی كاكميا عالم بوكا. اب تولمي لمبي شيشيال دائج بين مكريرا في تسم ك شيشيول كي بعي كرونيس كا في لمبي بوتي تقيس -

اددوشعرامين شابدي كمي شاع ف نات اور ذير نات كي توصيعت مين شعر كيم بون بايون كينه كركم كرشائع كئے بون ..... لبکن اگرطیسیت کی جولانی کا تعاضایی مشاکر ان کا بران علی الا ملان کیاجائے تولیلیف مضایین کی لطانت کا کلا کھونٹنا کیا ضرور متھا۔ جصے سككة داسنيمي بادشاه كى بابت كمهاجاتا بحاكداس كى كوفى تقعير جرم نبيل رامى طرح مشائخ اور دروسينون كاكونى كام اخلاقى معيار سي كراموا بنيس موسكتا - جنائخ برگزيده مبدول كانجو برگنيده كل ملانط و وافن سيم كه ناحت اورزير ماحت كے بيان برد ٢ اشعار قلم بند كے كئے بیرجن میں ناف کوصرمنہ ایک شعر رِٹالد یا ہے اور باتی ۲۷ اشعار زیر نافٹ کی صفات کو دوشن کرنے میں صرف سکتے میں -

اس مگر ما کے بانی کھرتے ہیں موس اس کے جو کوئی دھرتے ہیں وال توریم کھی کوڑی رکھے ہے نهیں تنگی میں کم یہ بر مجبی مکال آگے اس کی زباں کے خدق ہے ا فرق جوٹے مرکجہ پڑے کا ہے میی اس آؤے اور کھڑے کاب

كياكبول ليخ معان مي يادآتى مع حب وه نان مجھ رفت وشسته صاحب كيسائي المحاكم برتوكون جهاكيس ب كجوزكه زيرنات كياسه ديكي وال نكاه تيلي ہے داں بیال میں قام بھی فن دیں

ان اشعار بركوئي رائے زنى كرنى كيچرميں رهيدا مجينكنا جركا - البته "فَق وق "كى فصاحت كى دادند دينا ظلم بع رصفت اسربي ميں

صرف ہا نجے شعر کھے میں ا۔

سیم کے کان میں سرین تیرے ر*شک آئیننہ سیا دہ* پر کا ر مثل متبور صاف، اور شفان خام نقرہ کے برنے وہمانے ہیں بركرت بنده بس كوه برن

دو دہ طوفان میں سربین تیرے كوه تمكين مين سبير دت ر أب بى عنقا بى أب بى كورة قات سادى خلقىت سے كچونرلسے ہيں عقل إوركرے ناكوية حرب

حب ذمن طوفان سیم کے کان ۔ کوہ تمکیں ۔ سپہروفار کوہ قات ۔ کوہ برت باخام نقرہ کے برجوں کا تصور کرے معشوق کے حيم سے يا علاقه وينا چا بتا سے تونها يت بهيب تصوريتين نظر بوتى سے دخدا محفوظ ركھير بالسے دخصوصا اس بت بهيبت فراسے ، ران محسنے کوئی آشیہ میر انٹر کودمتیاب بنیں ہوئی۔ شا پراس زمانے میں بہاڑا وربرج ہی ہو نے ہوں گے ، شیلے وغیرہ معدُم ہول گے گر قطب ميناد كوكيا موائفا - دوشعر طاحظه مول ،-.

جى ميں جاتى بيں بالمسى رانيں جسم میں ادرہی جان پڑتی ہے۔

بنبس مېو نے ده ترساكان مك

بِنَ قيامت عُصَى تُصْبِي وانين ران برجبكه ران برلتى سيس ایک شعرقد د قامیت کے متعلق کھی بیٹس ہے۔ بهونج نالهج أسمان مكك

السي مجبوب كاكسرين الركوه قات موں توعجب كياہے سرا پا بیان کرنے کے بعدمفامین کا ذخیرہ بالکاختم ہوگیامگرس کےبدیھی تقریباً مبرارنوسوا شعارا مدورج کئے گئے ہیں۔ مجد بہ توانی قدر قیمیت جو صرت عاشق کے دل میں تقی نینی ،۔ مهجوري دفقيري

نان لفقه الخيس د يا سيحج بخوامشس ان كى جوبرد كالمصيحة نہیں گفت وٹنید کے تابن صورتیں ہیں یہ دید سے قامل معن جب جا ہے کیا کیجے ج يرح الله النيس ويا سيج مدوم كرك ككرسي جائد ميشوري ا. باب تیری شکل دل میں بعجھے دہی ومجلى كمرين وإكسيطدريني نب عاشق نے ڈھٹائی اختیار کی ۔ كوئى جاتا مون بيان سے اب تواڑا يرتيرك دريه سي تواكن برا أكرا بيون سوكونى حياتا بون تبريظ المنهين مين متامون ہ محبوب سے کھیں کا نعم البدل ومیاس مذھلنے کے باہوش ایک عمر دیوا نگی میں گزاری تھی ۔ یوں نیٹا ب کیا :.. ہوس دعشق کی رہی یا تمیسنہ جب سے سردل تو موگیا ہے عزیز روز دل کا نیاشکار نه مقل اس سے آھے یہ کار وہارہ تھا بس بى تھا تىرى گەم بازارى كوئى كرتا مذبحت اخب ريداري خرج كرف لكا برايك مانع دلبرى كى طرح جو أَكُ المِهُ گواس كاصات ذكرينين ميكن معلوم موتا ج كواس تقرير يمغنز يرفيورسي كاشواريا كياكيونكم اسي صفح بربراشعار صقيم ب منع تب كرتواس ددا سنے كو اسینے کوچے س کھے اسم جرانے کو دورسے تجھ کو دیکیں جا سنے کی بے عبب ان ہے پہالے آئے کی مرًية ديورهي بروعشائي سے بدينا يركني كونيے ميں جكريكا فاكارآ مربوا حب قطعا مايوسى بوگئي - تب عاشق في البيع والكي جوكنًا دات دن اورا داس بتلے دل مراجعواس ربتا سبع سننے کی کھیرائی -برمجه اب كبال بين موس وحاس بطعت سے آن کے توسیھے پاس توتوردے یہ آجکا اب میں اس جمال سے ہی جاچکااب میں اس کے بداسی صنون کوغزلوں میں کھی بار بارا داکیا ہے کسی صنون کو جب یک دس میں دفعہ جباجبا کے نربیان کریں میرها حد کومز دمی تنہیں آیا ۔ مربى جانابس ايك بات باب زليت بونى تعماست سيحاب رُ تُوجِر رُ التّفاسّ سبط اب اتنے بے دیدو سیے شنید موسئے کچه می صورت بردمت کات اب بجركيبا وصال مو بالفسرض اَخریں اپنے بھائی واج میروروسے عقید تمندی کے اظہار میں بہت سے شعر کہے ہیں اوراس میں بے انتہا غلو کیا ہے ،-بمدروح ورواني مست دردأ بالكيدحيم وجاليمن ورواست مست معبول صاحبان قبول ولبرولبران من درد است جركسس كاروان من درداست ناله وآه ادست بإدي راه

دستگیر محدی در و امست خواجه مبرمحری در دامست. نفرم تووخواجه میر تو ی پردمن توئی و پیر توئی ،

اس تمنوی میں جا بجا اردواور فارسی غز لیات درج کی گئی ہیں جن میں سے کچھ میر در دکی میں اور زیادہ ترمیرا ترکی، [ ان غزلوں کے بہت سے اشعا دِ چھے اور پرکیف ہیں ۔ کاش علامہ عبد لحق ہوری شنوی طبع کرنے کے بجائے صرب غزلیں ہی چپوانے براكتفاكرت يراتر فيخوداس تننوى كواس قابل يسجعا بقاكد يوان بين شامل كريب اس مننوى ئے رائة غزوں كوشائع كرنا اليال بي جب اكدكورا كركے ا ادرانل کو الدیائے میں کو اگر نفیصات کے کھا میں تو مخصب مزوم ہو یفز لوں اور شنوی کے اشعاریں اس فدر تفاوت کی دجہ ظاہر ہے۔ شنوی کے كى مزارتْ عرفىددن ميں بے توجى كے يوں چانچى مصنعت خود كھقے ميں كە" ايك دو دن ميں كہدے بجيينك ديا "جب مزاروں استماره مند جنددان س كيم جائيس ك توده ان اشعار كم مقابلين جوغور وفكرو منت مس كي كي مون هرور هير مون مح يشنى كالمعادين الخيل كام بياكيات مرزىكينى سد اختلاد درسرا باك بيان من أكرشاعرى سكام بياما تو باوجود عراي ف كي يدمننوى آرم كابهترين منونه بوسكى كنى ننوى ك زبال صاحت خرورب مكر بب مغزى من موتو يهك كاكو كى كياكرے -اس ميں مذكو كى قصيم مذواردات قلبى -ميكووں اشعارا يك ہى معنی کے <u>ملتے ج</u>ے جاتے ہیں ہن کو بڑھ کر دل اکتاجا تاہے اورطبیعت کدر مورنے گئی ہے۔ تنوع اورشکفتگی جومیرستن کی تنوی سے البیبیآن کی وہ روال ہے ، اثر کے پہال مطلق نہیں ۔ اس تنوی کے مزار طریر مد مزار شعر بلا در یغ وال فلمز د کئے جاسکتے ہیں پھر جو مجیس کے وہ زیادہ ترغزل کے اشعار موں کے اور دوجار سواور۔

ملامر عبداليت كوسلاست اوردواني ، فصاحت اورشيريني اس تمنوى بين بدرج اتم ستى سبع - سلاست اوروداني تو ملامر میرای برای است اور روی می سب وریس می می برای ایران می ایران می باید و ایران ایمی بهیس می اکثر اشعار مغظی اعتبار می می ایران می باید ورثیری کیاتو (اگرغزلیس نظر انداز کردی جامیس) ، م و نشان می بهیس می کردور کیشن میت میت ست بهت مبک اورتعیل میں اور بھرتی کے الغاظ بھی (اور بیروہ - اب - پھروغیرہ) جو صوعر بود اکر نے کے لئے کھے گئے میں بمترت منے یں کہیں کمیں قوانی کی تھونس بھائس ہے جیسے تبدیس کے سائھ ہیں یا خندق کے ساتھ فق وق رجاد شالیس ملاحظ ہوں ،ح

ابیمی در ہے ہے وقت قابوکے گوبنے تو بلاہے کب چو کے محاک کر مچرویں پرے ہونا يبيك شيخى سے اور سے مونا ده تراریجه کا بحیا جانا لطف كاين كون بي ما نا دميرم ده ترا تھے جانا سیج کی بات میں جھکے جانا سالنس اوپرکوکھڑکھیل جانا بطرح تلملا کے بلجانا دل په رښلې نت سي الجيرا يك سرموننبس سيسلجعط ا دل مي ب ميشه گمان جي كيونكه لاول الخبس مي المحريك لعل میں سے کہاں برآب ورنگ بوسكے ال لبول سے جوہم منگ دے نکت کھون کر بچتے ٹریتے میں آن کریہاں قسدم پکڑھنے ہیں زلیت کرتا ہول اس بھوسے پر دانت دکھنا ہوں الن سے بیسے پر ہاں گرموکوئی کرشاع ہو فنِ شعری یں آپ ما ہر ہو

توتھی آ دیکھ تھیک اپنجی ہے یں نے تھورتری کھینچی ہے كياكبون اس كماس بيشيپيش كرى سے كرك جوجور كے ليس دماں بیال میں دار میں فق دق ہے آ گے اس کی زباں کے خندق ہے دوده طوفان ہی سرین تیرے یم کے کان ہی سرین ترے آه بيار هميري برحائت س الدتيري وي جهادت سے ذا براموطرح سن كرنبيس يركنهكارول كويز آنيا بميس آگے پیچیے وہ صاب رہی ہو بات ول كى درست كېتى مور، جوكراً كسي ان كے قالوس، جابرك ہے عبب جكابوس، وصف تیرایس کس طرح ذکرو زلیت معلوم *خیرکیچر تومرد ن ،* ناک ہے یاکہ ایک طوطا ہے جو رنح اب شهدمي دبوتاب اوران کےدلوں کی ٹا ہو تی ، کیاکہوں محدتوں کی معنبوخی آخرى شعرين "آب" دن دوراكر ف كسي تعونساكيله ودنكوكي خردت في داس تسم كربيت سے استمام با كيا ملت بيرا

تفظی رمائتیں بھی کافی ملتی ہیں۔

المحتيم جان سدائما تے ہيں بادر سے اوا سے ایس اب ملک توجیا ہوں مرمرکے اس سرایا کو یاد کر کے سختی دل تیری دکھا تی ہے كون بتمركى ذات جيماتى ب جال ملب آرہے ہے مرما ہوں جب بهول كاخيال كرما بهون لب تبری وراخیما دے تو گرج ماشن کومندلگا دے تو بھر تو بھارہ اس کی لذت سے جال بلب ہی دہے حل وت سے میکے کرتے رے ہونٹ شیریں کو کو مکن تحبول *جائے شیری* کو سارے کھٹوسے کی ناک بینی سیے حسن خوباں کی ناک بینی سے كىس كىيى محاورى ياضرب المثل كونظم كرفيس بور سے شعر كاخون كرديا كے --دانت ركھا ہول ال كيوسے پر زبیت کرنا ہوں اس جھ شت یہ بانخداندھے وں بٹیر سنگے بالتقص كے بدنقد دھير كے

جہاں تک میراخیال بدیرننوی اول درجر کی ننویوں میں جگر بانے کی مستی نہیں ہوسکتی ۔اس میں ماکوئی تقسم نہیان میں اعری ، مرد کی جِنصو برمبیش کی گئی ہے دہ نہایت جھونٹری ہے اگراس کی زبان سے قصد بیان کرانامنظور محقا توابتدائے قصد میں اس کی دیوانگی ادرخود فتائل کے انتہائی مرارع قلمبندر کئے ہوتے ۔ اس شنوی کی مثال البی ہے کدایک میار قدانسان کوم ودوقامت کے انسانوں کے کیے بہنا سے جائیں ظاہر ہے کواس ملبوس سے یدمیا مذ قد تحف کس قدر ضحک خیز اور بھیا کک معلوم ہو گا جس طرح ہو شاک کے مطے بدھروری ہے کوش تھیں کومینا نامنظور مواس کے ناپ کی سی جائے۔اسی طرح ایک قصہ کے لئے بھی یہ خردی سے کھوں تیم کے افراد بین کرنے منظور ہوں اس تسم کی صفات بیان کی مبائیں۔ گراس شنوی میں اس باکت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا گیاہے بعثن و رہج کا ذکرہے توجیف خیالات ا چھیرے ۔ خوشنا اور مجوز دھے شاعرکے ذہن میں آنے گئے سب کو قلمبند کر دیا ۔ اختلاط کے بیان میں شاعر کے یہ تک ماسوچاکہ ودكسى ايسى دوكى كاذكركريسي ميں جوابھي مك ايك آغوش كے علاده ووسر سے أشنانبيس يا ايسى ما مرفن كا جے سعركزدى سے اس درنت كى سياحى مين "كهيب كهيب وه باتين درج بين جودورشيز كى كوخير با دكهنة وقنت بيش آتى بين أدرا كفين كمسا كقد سالك ره معى ص كامظا مره ايك مشاق كسى كے علاوه كوئى اور نہيں كرسكنا - مرايا ين مهيشر سے شعرانتها أن مبالغه سے كام يست آكي بي مگراس مبالغے سے بطافت میں اضافہ کرنامنظور ہوتا ہے اور تمام تر کوٹٹٹ تھی ہوتی ہے کہ ایک نہایت دلیسندا ورلطیعٹ تصویر ذم بن منعكس موجائے "كوه قاف" "سيم كے كان " " سنگ خارا " رنگ كيمرى سيشيوں " بيں جومبالغرب وه مركزكسى لطافت كاتيہ نہیں دیتا۔ اگراد دو کی ترقی کا دارو مذا دا سے تھی اوب لطیعت پرسے توہیں اس کی ترقی کی طرف سے مایوس موجانا جا سے -

جو کچھ او براکھ الگیاسے اس کا اطلاق ان غزلول پر نرکیا جلئے جوننوی بس جابجا درج ہیں - غزلوں کے بارے میں میں میں ب

ى مقام براينى دائے كا اظهادكر يكا بول -

والمدت البيرو- باتفادرا كركود كوركود كيكراف ان كاريت ادراس كے مائن وائت بريم لك نے كان -

## حيوانات كى ذبانت

- ا۔ کوٹروں کی ایک سم میں جوا بنے کچوں کی غزا کے مئے پیلے کوٹرے موٹروں کوا بینے ڈنک سے ہلاک کردنتی ہے اور کیھر المبر اپنے چھنے میں بے جاکر رکھ دنتی ہے ، لیکن اس اند لینے سے کہ مباواکوئی چڑ یا اکھیں اٹھا نے جائے ، اس سوراخ کرجہاں کیڑ ہے۔ مکوڈوں کا ذخیرہ ہے رہت سے ہند کردیتی ہے اور کھرگنگری سے رہت کوڈبا دُبا کرسخت کردیتی ہے ۔
- صور ایک جانور سے جسے ANT LION کہتے ہیں بعنی چیونٹی کھانے دالائیر، یہ جانورایک ننھاسا گراھا کھنے دونیاہے اوراسکی تہ میں رہیت سے اپنے آپ کو ڈوھک لیتا ہے ، جوہنی کوئ جیونٹی اس گراسے کے کنا دے سے گزرتی ہے دمیت کا ذرہ جیونٹی کیفر ٹرے زور سے بھین کتا ہے اور حبب وہ گڑھے کے انذر گرجاتی ہے تواسے کھا جاتا ہے .
- ہے۔ ایک نفی سی پھیلی جو آیا م کے الا بول میں ذیادہ بائی جاتی ہے ، ان کیڑے مکوڈوں کا شکا رکرتی ہے جو ترکل کی جیوں پر بیٹھے مہتے ہیں۔ ہوتا یہ بہتر جب دہ تکارت چار با بیخ نٹ کے فاصلے پر بہو کی جاتی ہے توا بند منھ کو بندوق کی تال کی طرح لمب کریتی ہے ادراس سے بانی کا ایک قطرہ کو لی کی طرح اپنے شکار کی طرف نے بیٹ کئی ہے ۔ جس کے عدمہ سے اس کا شکا رہا تی ہیں آرستا ہے اوروہ اسے کھاجاتی ہے ۔
- ہ ۔ آسٹر بیپاکا گدھ ایکو کے اندوں کا براشایق ہے اور وہ اندھے اس طرح ماصل کرنا ہے کہ پہلے وہ ڈداکر آیکو کو کو کا دنیا ہے اور اند میں اندوں کو بینے کی دنیا ہے اور اندوں کو بینے کی دنیا ہے ۔ اس کے بعد وہ اپنے پنجوں میں اندوں کو بینساکرا بینے کی دنیا ہے ۔ اس کے بعد وہ اپنے پنجوں میں اندوں کو بینساکرا بینے کی دنیا ہے ۔ آتا ہے اور کھا جاتا ہے ۔
- ار اول اول جب نوگ آسٹریدیاکے اندرو فاحقوں سی پہنچے تواکھوں نے دماں بہت سے جید سے جیدو شے جھوٹے جوبی جھوٹیے مرکھے خیال کیاکہ ت ید بر بچوں کے گھرف ندے موں کے ۔ حالانکہ برگھولنے کتے دماں کی ایک خاص جڑیا کے جو درختوں کی جھالوں کوجوڈ کرا ہے نعاب دہن سے انھیس جانا کریتی ہے اور اکھیں کے اندراندشے دیتی ہے ۔
- ۔ پہیں اُسٹر کیاییں سیاوں کوا باب عجیب وغرب بیز نظر آئ کا بعنی انتھوں نے مابجاکو اسے کرکٹ کے تھے۔ انکو میر سے م انکھوں نے خیال کیا کہ یہ بیاں کے باشندوں کی قربی ہوگ ، لیکن بعد کو تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بیج تکا لینے کے اِنکو میر ہیں مخروطی شکل کے جن میں وی اندائے وکیر جاروں طرف سے اسے مٹری گئی بتیوں اور کو اُسے کرکٹ سے چھادی ہے تاکہ اسکی کرمی سے بیچ نکل اکیں ، وہ خود انداوں بینم بیر مجھے میں کیونکہ وہ بہت ناذک ہوتے ہیں اور مرغی کے بوجھ سے اُوٹ جاتے ہیں۔ مانب کا زبان بہلیا نا دیکھ کر سمبیں ٹراخو ف معلوم ہوتا ہے لیکن وہ ہیں ڈرانے کے لیے ایسانہیں کرتا بلکہ اس کی زبان درام ل
- ۸ سانپ کا زبان بیلیا ما دیکه کرسمین براخو صنععلوم بوزاسید لیکن و دیمین درانے کے سائے ابیا بہیں کرنا بلکہ اس کی زبان درائیل
   اس کے سونگھفے اور چھونے کا آلہ ہے ۔

## باب الانتقت الدين من المنتقت ا

ر. اغاافتخارسين

یہ کتاب ڈاکٹر وحید قرنسٹی کے تحقیقی مضامین کا ایک مجبوعہ ہے۔ ڈواکٹر وحید قرنسٹی غالباً طاہ ہا مصافحہ سے محکولہ ہے یں۔ ان کی تحریریں تنقید، کاریخ ، تبعدہ ، تحقیق اور دیگر موضوعات اور مضامین سے متعلق ہیں۔ اس عرصے میں ڈواکٹر صاحب نے ایسے مضامین ہمی لکھیے جن کی اسمیت کم و بیش وقتی نوعیت کی تعنی نیکن نہایت دلچے ہونے کی وجہ سے مہت سمراہے گئے اورا بہت تنقیدی اور تحقیقی مقامے بھی کھیے جن سے تاریخ اوب کے تاریک گوٹوں پر روشنی پڑتی ہے اور پر کہنا مبالغہ نہ ہوگا اوا بہت تنقیدی اور تحقیقی مقامے کو سیع ترکر دیاہے ۔

واکر صاحب کی تحریروں کے مطابعے سے ان کے مزاع کا ایک بہلو فوراً سائے آجا تا ہے اوردہ یرکہ واکر صاحب علاقہ مار تا ہم مزاع کا ایک بہلو فوراً سائے آجا تا ہے اوردہ یرکہ واکر محاصب عادتی بہت منتی محقق میں ۔ ان میں سے بیس بین کو تا ہے ہیں لیکن محبّت نہیں کو تا در بعض ایسے بین محقق کو محنت کی عادت نہیں تو وہ اورب اورب ایسے بین ہوں کا است نہیں ہوں گا ہے ہوں سے قریب کے وہو کتا ہے امانی با سے محت سے قریب کے وہو کتا ہے امانی با سے محت سے قریب کے وہو کتا ہے میں اور بی وہ خوبی ہے جس سے قریب اس محت اس محت میں اور بی وہ خوبی ہے جس کے فقد ان سے قدیم مهذب ایسے علی سے میں اور بی وہ خوبی ہے جس کے فقد ان سے قدیم مهذب آہت آہت آہت آہت آہت اپنا دی رکھو ہو ہے عرصے کے بعد انحطاط پذیر یہ غیر میڈ ب " یا ترقی پذیر" قوموں کے زمرے میں دال میں موجاتی ہیں ۔

ہوجاں ہیں۔ مینت کرنا داکھ وحید قریش کی " برانی عادت ہمعلوم ہوتی ہے ادربرانی عادتیں مشکل ہی سے چھوٹی ہیں۔ جانچہ زینظ کیا ہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ہی عادت کارفر ما نظراً تی ہے۔ اس کیا ہیں ڈاکٹر صاحب کے دئل تحقیقی منیا بین ہیں اور ایک محتقر لیکن اہم بیش نفظ حب میں ارد وا دب میں محقیق کی محتقر تاریخ بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک علیٰ و محلالے کا موضوع بن سکتا ہے اور چ کہ یہ موضوع محنت جا ہتا ہے۔ اس سے اس بر کام کرنے کے لیے ڈاکٹر دحید قریشی سے بہتر کون ہوسکتا ہے۔ محقیقی مفایین میں مواد جن کرنے میں بہت کا دکش کی گئی ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مواویر "کا اے ووڈی" کاعل نہیں کیا گیا۔ بعض تحقیق کام محفن اس سے اعلیٰ معیار تک نہیں بہنچ باتے کہ محق کوجوں ہی مواد حاصل ہوا اس نے اسکی تدوین اور ترتیب کی زحت کرنے کی مجائے اس میرفور الیک مصنون داغ دیا اور شائے کرا دیا۔ غذا کی طرح علمی مواد کو بھی جانے ادر مہنم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ورز وہ جبیعلی کے خون کا جزوئنہیں بنتا بلکہ کھید دوسرے ناخوشگوا ر نتائج کی صورت میں دونما ہوجا تاہیے اور علمی بڑھنمی کی مُنایس اکٹرسا ہے آتی رستی ہیں۔ وُاکٹر صاحبے اس سلسے میں احتیاط برتی ہے مواد جمع کیا ہے اسے بنیاوی اور ٹانوی ما خذ میں تقیم کیاہے۔ اس کے معتبر ہونے یا نہونے کے ولائل بیش کئے جس و اخذ تتائج سے پہلے ووسرے محققین کی را ئیں بیش کی جن اور ان کا تعابی بیش کیا ہے۔ اگر کسی محتق سے مہو ہوا تواکثر حکمی صراحت کردی ہے کہ یہ موکیونکر مہوا۔ نتائج اخذ کرنے میں جلدی تنہیں کی ۔ رائے ویٹے میں جا بی کامظام منہیں لیا۔ بمکدایک سائن مداں کے تعذیف دماخ سے استدلال کرکے حاصل تحقیق بیش کیا ہے .

کاردان علم کی کوئی آخری منزل بنیں ۔ محتق (جاہے وہ سائنس کا ہویا ادب کا) اس کاردا لکوآ کے بڑھا تاہے آلکوئی دوسراعت اسے الکوئی اسے الکی تحقیقی ہم مزید غور د نکرا در تحقیق کو دعوت دیتاہے ۔ زیرنظ کتاب میں تحقیق کا مرب ہم فیار کی برجیز کی طرح اعلیٰ سے اعلیٰ بائے کے تحقیق کا مرب سہو ہو جائے یا اس کے کسی بہلو کے تشذر ہجانے سے اس کی ام بیت پر اثر بنیس بڑتا ۔ بلکہ یہ تشنگی دوسے محققین کو دعوت فکر و تحریر دیتی ہے ۔ میں اس مفتمون میں صرف فرانسیسی مافذ اور متون کا تجزیب کوئی من اس کتاب کے نبیف مفا مین میں استفا وہ کیا گیا ہے ۔ ام مید ہے کہ فاضل محققین ان مفامین کے دوسے ستعبوں کی طرح اگرا وہ کا مول ہو کی کا مول ہو کا کہی صرف کسی صرف کے مقتین ان مفامین کے دیگر میرائے وکیا مفاکھ ہے ۔ دمائی کے دوسے ستعبوں کی طرح اگرا وہ کا مول ہو کا کسی صرف کسی صرف کسی صرف کسی صرف کسی میں کا دم ہوجائے تو کیا مفاکھ ہے ۔

#### مننوی چندر برن ما ہیا ر

مواکر وحد قرلینی نے اس متنوی کے بارے یں کارسیں واسی کی کتاب "تاریخ اوب مندوی وہندوشانی" سے
ایک اقتباس کا ترجمہ بیش کیا ہے۔ یہ ترجمہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کریم الدین کی مطبقات التعرائے مہند "سے دیا آبا ہے
ترجم حسب ذیل ہے (صفحہ مالا)

میر حیدرشاه دلنی جیساکه ده قابلیت اوائی میں رکھتا تھا دیساا سے شعر کھنے میں جی سبقت رکھتا (کذا) تھا۔ عمدداری احرشا و میں فوت ہوا۔ مجھکومعلوم ہوتا ہے کہ و و ایک تھتہ چندر بدن ماھیار کی شنوی کامعنف ہے۔ واکٹراسپنچ صاحب بہا در کے پاس ہوایاں کتاب مرشہ کی بہت خشخطہ ہے۔ اس میں چیدری کا سرشیہ بڑی دھوم وہام سے مکھا ہے ہے۔

داکٹرماحب نےاس بیان کے بارے میں لکھا ہے ،-

"کریم الدین کے اس بیان کا بہا حقد شا یرعلی ا براسم خلیل کے تذکرے گلزاد ابریم سے ماخوذہ ۔البتہ مجھوکا" سے آگے ان کا اناا خاف ہے اگر کریم الدین یا کا رسیں داسی کومغا لطرنہیں ہوا تو معیمی کے علادہ حید میا حیدتی مرثیہ گوٹے میں اس تعد کونظم کیا ..... "

اگرگارسیں دہاسی کی " تاریخ مسکے فرانسیسی متن کو پڑھا جائے تو مذ صرف اس متنوی اورمیرحید دشا ہ وکن کے بارسے میں مزید عسومات حاصل ہوتی ہیں بلکدوہ شکوکس بھی کسی حد تک رفع ہو جاتے ہیں جن کی طرف ڈوکر قریشی نے اشارہ کیا ہے ۔

گارسیں قاسی نے "میرمیدرشا و میدر" کا ذکر اپنی تاریخ کی جلدادل کے صفحات میں ہے ہی ہی اسے - اس تذکر بے میں میں جو یں میدر کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اور جن کا ذکر کرم الدین نے مذکور ہ بالا " ترجے " میں نہیں کیا ہے وہ مختقراً حید ذیں ہیں -

میر حیدرشا ہ حید رنواب شجاع الدولہ کی حکومت کے نہائے میں وہلی سے نبگال آئے اور نواب علا وُالدولد مرفرازخاں پسر نواب شجاع الدولہ کے دربار سے منسلک ہوگئے ۔ شکوسال کی عمریا ئی اور ممکلی نبگال میں انتقسال فرمایا ۔

" مجھ کو" سے آئے کریم الدین نے جو لکھا ہے وہ اس کی اپنی معادمات پر بنی نہیں بلکہ گارسیں د تاسی کی تاریخ ہے ماخو ذہبے ۔ گارسیں و تاسی نکوتا ہے ۔ میراخیال ہے کہ وہ (حیدر) ایک دکنی نثنوی ، چندر بدن و ما صیار کامصنف ہے .... ایخ "

گارسیں دئاسی نے زیر بحث شنوی کا نام (یا کم از کم حیدرکی تکسی ہوئی شنوی کا نام " قصر چندر بدن و ما حیال " ( بین چندر بدن ماصیار " نہیں - ( بین چندر بدن ماصیار " نہیں -

گارسیں دہاسی نے مزید لکھا ہے کہ اس متنوی کا ایک اسی حیدرآبا دے داجہ جندولال کے کتب خانے میں ہی ہے اور ایک انسی میں اور ایک انسی میں ہے اور ایک انسی میں ہے۔

### ميرشيرعلى افتوسس

میرشرعی افسوس کی زندگی کے حالات پر فاصل مصنعت نے ایک گراں قدر تحقیقی صنهون لکھاہے اوراس کے سے بہت محنت سے مواد جن کرکے مختلف ما خذکا معا برکیاہے اوروقیع نتائج اخذکے ہیں۔ سین مد معلوم کیوں ڈاکٹر صاحب نے کا رہیں دتاسی کی تاریخ کو اپنی مختیق اور محاسب سے بالکل خارج کردیا ہے۔ گارسیں دتاسی نے اپنی م تاریخ "کی معداول یس لئول صفحات (۱۳۱۰) میرشیرعلی کی نذر کئے ہیں اوران کے بیان میں طالات زندگی اور تصافیف کے ذکر کے ملاوہ آدائش محفل سے کے چندافتیاسات کا نہایت خوبصورت فرانسیسی ترجم کیا ہے سیکن ڈاکٹر صاحب نے بر ظاہراس تذکرے سے کسستفادہ نہیں کیا۔ صفح مندا پر افسوس کے کلتہ جانے کا ذکر میں کریم الدین کی طبقات " سے سے چیسط دن کا اقتباس و الی سے و دو و تاسی سے ماخوذ ہے ) لیکن یہ اقتباس دیاسی کے بیان کا ایک چواندان بھی نہیں۔ مثلاً کھکتہ جانے کے براسی رواسی نے کری سکاٹ کا ذکر کیا ہے لیکن کریم الدین کے اقتباس میں اس کاکوئی ذکر نہیں۔

صفی ایما فرس کاس وفات و تاس کی دو سے مقدمارم دیا ہے دیکن کتاب کا حوالہ نہیں ویا گیا .

وليت اريخ مين دماسي في افسوس كاسن وفات و مراع بي لكهاس وجلد ادل صفحه ١٢٢)

مرت کتابیات بیں دیاسی کی تاریخ کا نام لکھاگیا ہے لیکن دیاسی اوراس کی تاریخ کا نام کااملا غلط جھیا ہے ادر غلط نام میں جو اس کی صحبت کی گئی ہے دہ تھی صیح نہیں دیاسی اور اسس کی کتا ہے کا موں کا

اے دناسی غراج ویدولال شادآل کا تذکرہ اپنی تاریخ "کی جدرسوم معنیات عام ایج برکیا ہے -

سته اس تجزید سے برمبی ظاہر ہوتا ہے کہ کا رسال دتاسی گئ تا دیخ "سے استفا د سے کے لئے کریم الدین کی طبقات پر بیدی طرح بھودسنہیں کیا جاسکتا ۔ گا رکسیں دتاسی کی تا دیخ کا معبّر ترجہ شا لئے ہونا جا ہے ۔

صیح املاحب ذیں ہے۔

GARCIN DE TASSY: HISTOIRE DE LA LITTERTURE HINDOUIE ET HINDOUSTANI.

### سيرحيدرتجش حيدرى

صغیرع ۱۹ بر دتاسی کی تاریخ "زنام کا املائی غلط ہے) کے حوالے سے فرانسیسی متن کا اقسباس نقل کیا گیا ہے . فرف فوٹ میں کتاب کی جلد اول طبیع ٹانی کے صغیر مصن معن کا حوالہ دیا گیا ہے ۔ لیکن حیدری کو تذکرہ حبداول صغیاست۔ ۵۰ تا ۵۱ مرہے صفحہ ۲۰ پنہیں۔ یہ معمولی سہو آئندہ ایڈ نیشن کے لئے تصبیح طلب ہے ۔

### ميربها درعلى مستيني

اس مفنون میں فرانسیسی مآخذ کے استعال میں حسب ذیل کا ت محل نظر ہیں ،-گارسیں دَاسی کی تاریخ "کی طبع ٹان جداول کے صفحات مد، 4 تا 11 4 پر میر بہا درعلی سینی کا ذکر کیا گیا ہے جس کا فرانسیسی متن اور ترجمہ زیر تبصرہ مفنمون میں دیا گیا ہے ۔ دَیاسی کی " تاریخ کے فرانسیسی متن کے حسب ذیل اتبدائی الفاً مفنمون میں موجود نہیں میں اور ان کا ترجم کھی شامل نہیں ہے ۔

QUI FTAIT PROFESSEUR EN CHEF (MIR MUNSCHI) AU COLLEGE DE FORT\_WILLIAM, AU COMMENCEMENT DU SIECLE."

جن كاترجمه يه بونا جائي ١-

مجو (اس) صدى كے شروع ميں فورٹ ونيم كالج ميں جيت بروفيسر (مينشى) مخف " اسى بىراگرات كة تحريب مندرج ويل جوامنقوله فرانسيئ شن اوراس كے ترجمہ سے غائب ہے -

"N. LEES EN A DONNÉ UNE EDITION REVUE ET CORRIGÉE; CALCUTTA 1862, IN- 80 "

یعنی "این دیس نے اِس کا ایک مرحمہ ایٹرنیشن بعدنظر تانی کلکتہ سے سلامٹ کے معمدہ کی ملہ نہ میں نسائیع کیا۔ دُسالاً گلکرائسٹ سے بارے میں حسب ذیل جد دتاسی کے متن اور زیرتم جرہ کتاب میں منقول فرانسیسی متن ہیں

ا تاس کی " تاریخ " کے نام کا لا کے بارے میں ایک دلچیپ بات یہ ہے کہ ذرانسیں لفظ " لِسَراتیود " کو بیشر ہندوشانی اور کیکیا نی کا بول میں " عاد معلم معلم کے " کھا ہے یا لفظ انگریزی لفظ الریجر کا صحیح ا ما ہے لیکن فرانسیں لفظ " لترا تیود " کا صبیح ا ملا عصر معلم کے اس میں معلم کے اس معلم کے اس معلم کے اس معلم کے الدین معرم کے کہ کم کم الدین کی " طبعات شعرائے مہند " کے مرورق بریجی جہال یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ داس کی تاریخ کا ترجمہے وہاں اس کما ب کے نام کے امل میں ہی ملطی کی گئے ہے ( کا منطق کا مند ہے وہاں اس کما ب کے نام کے امل میں ہی ملطی کی گئے ہے ( کا منطق و طبعات الشعر ہے وہاں اس کما ہور )

موجود ہے دیکن نرجے ہیں تہیں ہے .

"AFSOS EN A DONNÉ UN EXTRAIT EN TETE PE SA TRADUCTION DU GULISTAN EN HINDUSTANI"

ترجير حسب ذبل بونا عالمين بيء -

افوٹس نے آس کو اُتناہ سے (اپنی کاب) گلتان نے ہندوستان ترجے ( کے سرورق) کے بالائی حصے پر نعت ل کیا ہے۔

وتاسی کی تاریخ سے فرانسیسی نتن کا حسب ذیل نظر الکان نیر تبایس مکتاب میں مقول فرانسیسی متن ۱۱ در میم مجے دونوں میں موجود نہیں ہے .

"IL FXISTE NOMBRE DE GRAMMAIRES URDUES: SOIT EN HINDOUSTANI,

SOIT EN FERSAN, QUI SOUT MENTIONNEES AILLEURS: D. FORBES ON

AVAIT DHE ("A TREATISE ON DROUGRAM MAR!) DONT L'AUTEUR

EST INCONNU ( N "94 DU CATALOGUE DE SES MINUSCRITS)"

سرف سرف ابترائی دومیراگراف کے فرانسینی متن اور تدیجے کے بارسے میں معروفات بیش کے اس والگی اسی طرح اسفام موجود میں وجیوس میں طوالت کے فوف، سے فنطا نداز کرتا ہول ۔

واکٹر قرائی نے فرانسیں زبان جانے کا ادعائین کیا ہے۔ اس کے تراج کا فاجوں کو میدادی بھن مین ہے۔

ناصل مترج کے بابیں بھی مجھے کوئی سود طن مقصو د نہیں ہے۔ ترجہ اچھا ہے۔ اس طرح کے استعام اور متر دکات فرائیں

زبان کے اکثر تراجی میں میتے ہیں ۔ حدید، ڈاکٹر حمیداللہ مقالات کارسیں قاسی کے تراج میں نظر بانی کو ہے تحق تو انھیں

الٹر مقامات پر استعام اور متر دکات کی تھیے کرنا بڑی حرکا انفوں نے بیرس میں مجھے تریں پول ساوتری ناول

میں مقد جو ملک کے بہترین فرانسیں وانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابھی حال ہی میں مجھے تریں پول ساوتری ناول

مدہ مذہ مرح علی عموم نی کے فرانسیں سے انگریزی ترہے برا ہوانگلتان سے شاکع ہوا ہے ) کئی غلطیاں ملی بیں

مدہ مذہ مرح کے مائد والنسیوں کو قوم وال کئی سے ۔ دیکن اس کے با وجود یہ وا قعہ ہے کرتر جمہ بہت المجھاکیا گیا ہی

اس معذرت کے ساتھ مجھے امید ہے کہ میرے معروضات کواسی خلوص سے تبول کیا جائے گا جس سے وہ میت کھ گئے۔

ہیں اور کتاب کے آئندہ ایڈریشن میں ان حصول پر نظر ٹانی کہ کے مناسب ترمیمات کردی جائیں گی۔

جیا کہ معنون کے متروع ہیں ہیں نے عرف کیا ، مجھے اسد ہے کہ فاصل محقین زبرنظر کتاب کے دیگر پہلوؤں کی تنقیع و تجزیہ فر اکر مفامین کتر پر فر اکیس کے۔ اس کے نہیں کر کتاب کے بختے او عیل فا فروری ہے بلکہ اس سے کہ اس سے کہا جا سے اس معیاد کی ہے کہ اس کا مطابعہ اسی محنت سے یہ کتاب الله میں گئی ہے اسس کتاب برمن قرومی فی تبھر سے بھی گئی ہے اس قابل ہے کتاب برمن قرومی فی تبھر سے بھی کئی ہے جن کی یہ بھینا استحق ہے ۔ دبیکن ان کے علاوہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ مناسب تحقیق کے بعد اس برانسیت قارئین کی فرومی برانسیت قارئین کی فرومی بیں بیس بیس بیس بیس بیس ہیں جن کے دوراس برانسیت قارئین کی فرومی بیس بیس بیس بیس بیس بیس ہیں ۔

جيساكر واكثر وعيد قريشي نے كتاب كے "سنى بائنتى" بى كىمدىد اردوس تحقيق كى روايت زيا و ، پرانى نہیں -ان سے ابھی ہیں بہت سی رواییں قام کرنا ہوں گی ۔ ان میں سب سے ابھ بات یہ ہے کہ میں اجھی طرح سے سمجدلینا چاہیے کر تحقیق کی بنیا دایک معروضی اور سائنسی انداز ف کر برہے - تحقیق بہت سے دحم عل ہے - بیاکسی کو مہیں مجنعتی معلق کی تلامش میں یہ مشا ہیری علمی تغرشیں در یافت کرکے یہ نا بت کرتی ہے کہ یہ مشامیر ماری طرح عِلَة كِيمرة النيان بِس جو تجبى تعمو كريمي كلما تع بين - ابن ادب كا رجمان .... بعض تعقيق كم باد عين يرماي کانفین طحرمین سے استعدر مبدرکردیا جلے گروہ پہلے قضامیں اور پھے خلامیں پرواز کرنے لگیں اور اس کے بعدولی اور قطب سے مقا مات سے گذرتے ہوئے میمبری ادر الوہیت کی منازل کا رُخ کریں ۔ محقیق اس قسم کی آڑتی ہوئی شخصیتوں کو آسمان سے آبادلاتی سے اور ان کے قدم ذین پرجادیتی ہے ۔ اسی کے ساتھ ساتھ تحقیق کا دوسراعل بر سے کر وهان غرمعرد من ستخصيتوں كومرورايام اورامتدا وزماند سے كوشه كمنا مى سي جلي كئي تقيل بامردوشني مي لاكران كا صح مقام متعین کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ چانچہ ذیرنظ کتاب کے مطابعے سے ایک طرف تو یہ کسلوم ہوتا ہے کہ اقبال مبن بی - اے س تھ وورین سے سکتے تھے اور ایم - ایے کے امتحان میں فیل ہوسکتے تھے ۔ خالب مونوں شعر کو غيموزدن اودغير ووستعركومودول قرار وسيكقه تنفه اور فالباً خودكهى غيرموز و مشعركهد سكته كفه اور حاتى مختيق مي لابراي كے مركب ہوسكتے كيف اور دد مرى طرف يهمى بيره پتاہيے كہ سيدا حد خاں سكه ايك ساتھي قاحنى مراج الدين احركى علمى خدمات کوجس قدراء ان کیامانا جا مئے تھا نہیں کیا گیا۔ اس ما فنروری ہے کہ کسی بڑی سے بڑی سخصیت اور اس كى تحرير كوتحيت سے عمل جراحى سے بے نياد قرار نہ ديا جائے ، جهاں مک مكن ہو برايك اہم تحقيق مقامے برمزيد تحقيق كى جائے، دوسرے بدکراس مزیرتھیں سے اگرکسی تخریر سی فامیوں کا انکشات ہو توصاحب تخریریا ان کے مداحوں کواس پرخت نمیں ہونا چا سے رسائن کے زیادہ ترنظریات محتیق اور مزیر محقیق کے بعد بدستے دستے ہیں ۔ سیکن اس عمل کوسائندال كى طرف سىسو وظن كبهى قراريبي ويا جاتاك

تیسر سے پیر کر تھیت سے محاسبے سے اظہاری زبان میں دہی سنجیدگی اور وقار برقر ارر کھنا چاہیے جو تھیت کی زبان سے اعلی مفتو اور ضروری ہے ۔ تحقیق کی زبان طنریات کی زبان بہیں ہونی جائے کداس انداز بیان کے دیے اور بہت سے موضوع ہیں ۔ چوتھے یہ کا کرتھیتی یا اس کے محاسبے میں محقق کوئسی تحریر میں نقائص اور مدائب نظر ائیں تو معروضی طور پران پرانل ا خیال کرنے کے ساتھ یہ بھی صروری سہے کہ اس تحریر سے محاسن کا مجھی فراخد نی سے اعترات کردیا ما سے تاکہ بخریر کی قدروقیہ سے كباميدين الك مجوى تا شرقارى كے زمن ميں اسكے . حبت مك يه ددنوں بہلوبيش نه مك جائي سكے تحقیق سے تمانج ميں توازن يىدائنيس موگا ـ

تحقیق کی روایات کے بارسے میں اور بھی چندسخن مائے گفتی ہیں جن کے بارے میں میں اسپنے ایک مضمون میں کچھے مروضا بیش کرجیکا بول می ادر آنده مجی بیجها رت کرول گا۔

" كلاسكى ادب كاتحقيقى مطالعه" ايك كرال قدركماب سيحس كامطا ودادب كيم سنجيده طائب علم كے ليے بھيرت افروز موكا . يذ حرف اس سے كداس مي معبن اہم مارى اورا دبى حقائق سے قارى كوروشناس كراياكيا ہے . بكداس سے معبى كواس ميں فن تحقيق كا جو طریق کا راختیارکیاگیا ہے وہ محتقین کے ایک اچی مثال قائم کرا ہے۔

# بالسنفار

ئىتاق خىيىن - سى 🗝 كىتىرىدائىف مرى -

محترم بنده اسلام عليكم -

بعن حصرات کاخیال ہے کہ مازیں قران پاک کا ترجمہ پڑھنا، عربی بڑھنے سے زیا وہ مغیرہ ہے آپ کو خیال ہو گاکہ معیطفے کمال پاشا نے اپنے ووریس اس طرح کا حکم بھی صادرکیا تھا۔ معرب بعن یہ بخریک المفی تھی اور پاکستان میں توایک بارعیدئی نماز بھی مجھے لوگوں نے لاہورہ ، عربی نے بجائے اردویی اوا کی تھی۔ یس جا نماجا ہتا تھا کہ اسس سلط میں آپ کی کیا مائے ہے ۔

گار) آپ نے اِس استغسار کے ذریعے سے مجھے ایک لیے مسلم پر افلا ارخیال کی دعوت دی ہے جوحد درجہ نازک واہم ہے۔ اور عس پر ارنے کے لئے ندھون ندیمی ملک بعض اجتماعی دعمرانی وسیاسی واضلاقی مسائل کو بھی بیش نظر رکھنا ھزوری ہے ۔ بزان میں اور تیکن زندان کر برس کر دربران جی مل بینی برزی کا این سے معرف کی درسری میں ماہ میں میں اور اور میں م

نمازیں اصل قرآن الغاظ کے بجائے ان کا ترجہ پڑھنے کا خیال نیا نہیں ہے۔ بلکہ اسے بہت قبل جب اسلام سلطنت حدد ہور ک دکر سرزمیں عجم مک پہنچ گئی تھی۔ اورعربی زبان مذسمجہ سکتے والے لوگ جوق ورجوق واکر ہو اسلام میں وافل ہو رہے تھے۔ ال زیر بجٹ آیا کھا اور با وجود اس کے کہ نعیف ختم اونماز میں کلام مجید کا ترجمہ پڑھے ہے کو کوید سے لیکن آخر کا فرجیسلہ واکراصل قرآنی الف اظ کا پڑھنا افروری ہے خام ان کامنہ وہ مجھ میں آئے یا فرائے۔

ایک مارسرت دمرح م سے کسی شخص سف سوال کیا کہ " اگر بجائے سور کا فاتح اس کا ترجی ارکود میں پڑھلیا جا سفتوکیا بے نزدیک اسمیں کوئی نفقدان ہے سے

سرية بنجاب سي ال كولكماكه به نقصان تو كيه نيس سيع مكر بما زنه معكى -

اس میں شک منہیں کہ بطام سے امر مہایت عجیب وغریب معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں ایک شخص ان الفاظ کے اداکر نے پر لیام اے جن کے مغہوم سے وہ قطعی ناواقعت ہے دلیکن آئیے اس سے گزد کراور فدا غائر مطالعہ سے کام لیس ممکن سے بعض کہ باتیں معلوم ہوں۔

سے پہلے اس امر پرغورکرنے کی خردرت ہے کرعبادت کس چیزکا نام ہے ادراسکی غایت کیا ہوسکتی ہے۔ غالبااس لیاکس کو انکار نہ ہوگا کرعبا دیت سے مرادھرن اسپنے ادر پرکیفیست عبود میت کا طاری کرنا ہے ادراس کی قایت بہے

و بہاں کہ توعبا دت کے مفہوم اور اس کی غایت کا ذکر ہوا جس سے غالباً آپ کو بھی انکارنہ ہوگا۔ اُب آ کیے اسی کے ماتھ مقدارا مانفیا ہی مطالعہ بھی کرس کیونر بغیارس کے ہم تعمیل تقدید و کی دا دمتعین نہیں کر کئے ۔ پرحتیف غالباً آپ سے بھی نغتی نہ ہوگی کہ اجتراعیت کارسے بڑا راز افراد میں کسی خوص مٹنہ کہ ۔ کاپ اگر نا اور امیال وعواطعت کوئی ایک مرکز ۔ سے والب تمہ کرمریا ہے امنی جب مک بہ افران کوکسی ایک فیال کی طوت ماکل نے کہ ویں ، اجتماعیت سے کا مصول ممکن نہیں ہے ۔ لیکن جس طرح اس کے گئے افراد کا مہم خیال ، مونا حرد ری ہے بالکل اسی طرح سہم خیال سر سہنے کے لئے ، حراس ہند و فعال ، کی ہم اسمنگی بھی خردی ہے کیونکہ افراد خیال کے محافظ سے تو باہم رکھنف ہوں ادر افعال ان کے مختلف مہوں تو " اجتماعیت "کا ہید" ہوگا جمہوں نہیں ۔

کیور عباوت میں اگرکوئی حورت ہم ابنئی ہی ہدیدا کی جانی توف ہرسند کہ اسلام میں وہ اجھاعیت نہ بیدا موسکتی جواس کا تہام تعصود تھا اور اسی ہوا ماٹی کا نم دکھنے کے رین پر خروری ہے کئی ایک ہیں امل کوا واقعی کیا جا سنگ خوا دا گیسے والا اس کو سمچھ سکتا ہویا نہ سمجھ سکتا ہو۔

اگراس امرکی اجازیت دیدی جائے کو برشخص کلام مجید کا ترجہ نمازیس پڑھ سکتا ہے تواس کے مینی ہول گے کہ ہم نے اس مرکز کو جواصل الغافا قرآنی کے احرام سے متعلق ہے اورجو ذرایوسے تمام دنیا نے مسلمانوں کو ایک دشتہ سے والبستہ کروینے کا دن میں مدین درکر دیا ۔
کا دن میں مدین درکر دیا ۔

ساری دنیا کو بھوٹی ہے ایک ہندوستان ہی کو ہے لیجے کہ اِس اجازت کے بعدصورت کیا بیدا ہوگی۔ میں اگروسی عباد کروں کا راب بنجابی میں ۔ نبکال کا رہت وائ اُسے بنگلہ زبان میں اداکر نبے کا ۔ تو گجرات کا باشندہ گجراتی میں ۔ الغرض ایک بھی جی نبکلہ نہ بات کے ایک بھی تنہ کے لئے سخت مصرت دساں ہے ۔ کھراس کا نتیج ہرت میں ہندس ہوگا کہ عبادت کے لئے تھا تھا ہے کہ بھائی میں ہندس ہوگا کہ عبادت کے محافظ میں ہوجائے گا ہوئے گا کہ ونکہ دفتہ دفتہ قرآن کی اہمیت بالکام موہوجائے گی ۔ اور ہما را مرکز اصلی پراس وقت میمی تمام سلافول کا بہو نبخ گا کہ ونکہ دفتہ دوجل ہوجائے گا ۔

اس وقت نویہ حالت ہے کہ اگریں دنیا ہے کسی گو ننے ہیں بہو کچ جاؤں اور دہاں کسی حکم کھڑا ہوکر قرآن مجبد کی کوئی آیت باآ واز لبند بٹر سے نگوں نووہاں ہے تمام سلمانوں کومعلوم ہوجائے گاکہ سے انھیں میں سے ایک مہوں اور وہیمی معدد ک سے لئے تیار ہوجائیں گے۔ لیکن حب رفتہ رفتہ کا م مجید ہے اصل الفاظ کی اہمیت کم مہوتے ہوتے وہ ہماری ذبان سے او ا منہوسکے گا یا ہمار سے حافظہ سے معدوم ہوجا ئے گا توظا مہر سے کہم اسلام کی «عالم ٹیر «خصوصیت کھومیٹھیں کے اوروہ تمام بني نوع انسان كوايك دسشترس منسلك كرنے كى المبيت كھو بنيھے گا۔

الفاظ قرآن سمجه میں آئیں یا ما آئیں لیکن چونکہ ان کے منائب النگر ہونے یا کم از کم منطوقات بنوی ہو۔ نے پر سب کا اجتماع سے اس سے اس اعتقاد و منیال کے ماتحت جوائز باا تنا اسب پر ہوسکتاہے دہ مجبی ترجے سے بود انہیں ہوسکتا ہمارے عقائد کے ماتحت الفاظ قرآنی ہیں بیک ایساطلسی اثر پہدا ہوگیا ہے کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے لیکن اس سے متا ٹر ہوئے بنیر نہیں رہ سکتا اور یہ اثر و می کیفین و مقتاہے جوا یک فرجی اخرے کمانڈ میں موتی ہے کہ سیائی اس کے الفاظ کا مغموم جائیں یا نہ جائیں لیکن ان کوشن کروہ فوراً تعمیل وا متثال کے لئے طیار ہوجا سے میں -

اس بیان سے میرامقصودیہ مرکز نہیں ہے کہ کلام مجید کو بلاسو چے سمجھے ہی ٹرمہنا جا ہے کلکہ مدعا بہتے کہ حس حد تک نماذ و مبادت کا تعلق ہے ہیں ترجہ کے بجائے اس سکے بے سو ہے سمجھے بڑھنے ہی کو ترجیح دوں گا اگر واقعی کمی مسلمان کو اس کے سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ درنہ یہ توظا ہر ہے کہ سمجھ کرکسی کلام کو بڑھنا بدر فبرا و نی مغید ہوگا ا درہم کوایا ۔ مسلمان سے اتنی توقع رکھنی جا ہے کہ جہال وہ اپنی دنیاوی نفردریات کے سلے بہت سے علوم یا پیشے حاصل کرتا ہے۔ دہر بھو واسا وقت اس حدیث عربی نعیبم بر بھی صرف کرے کہ کلام مجید کی جندم شہور سورتوں کا سمجھنا اس کے لئے اسان ہو جا۔

ایک اسم اعلان
" نگار پاکتان " اوراس کی مطبوعات کے سلطے میں جد خط کتابت صون
حسب ذیل بیتہ پر کی جائے:منیج شگار پاکستان - ۲۳گازهی گارڈون مارکیط کراچی نمبر س

# منظومات

## فراق گورکھپوری

لیکن اس ترک مجت کا بھر وسر کھی نہیں اور ہم کھول گئے ہوں تجھے السابھی نہیں آہ اب مجھ سے مجھے رنجش بے جاہمی نہیں مسرمين سودانهي نهين دل بين تمنامهي نهين مرتبی گذری تری یا دیمی آئی من ہمیں فہر یا نی کو محبّت نہیں کہتے اے دوست چل پڑے تو محراہے رک کے توزندان قيدكياران كيا، بهمين برعالم ترے دم مجرکے آجانے کوہم بھی کیا سمجتے ہیں میاں کا وصل تنہائ نے شاید جیس برلاہے ده تری یا دس موں یا ترے مجلا نے میں غرضكه كاط ديئ زندكى كے دن لے دوست توج چاہے توغم ہجرمبی آساں ہوجائے توندچاہے تو تجھے یا کے بھی کاکام دیوں -----نٹار برسٹ غم کے میں کیا کہوں آخسہ كخفصاب وه مرى سرگرانيان نديين ايك كوايك كي خرمنزل عشق مي ربحتي كو نُ تجبى ابل كاروال شا مل كاروال ينتفا. په کو کی وعده مه کو کی بیتیں مه کوئی امید مكربهين توتزا أتنظ اركرنا تحفا بره حولا تيرااعتبا رببت گردیش کشماں سے ڈرٹا ہول

| 26.5                                                                              |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| مونث جلتے ہیں محبت میں دعا سے پہلے                                                | اتش عثق مظر می بد ہوا سے سیلے                                                  |
| يفرقِ مرگ وزليت تو كھنے كى باشىسے                                                 | ستی کوتیرے در دنے کچھ اور کردیا                                                |
| تم دل دكھا وُ وقت العيبت تو بات ہے                                                | یول تومزار ر کخ سے روتے ہیں برنھیب                                             |
| سوچے تومشکل ہے دیکھئے تواساں ہے                                                   | اے فرآق الحنیں الم ہم یہ دل میں کہتے ہیں                                       |
| جن كوجنائ ياركالهي أكسرالني                                                       | یرنگی امیدکیم ان سے ہو جھے                                                     |
| جن کوجنائے یار کا بھی آسسر انہیں<br>مجھ کوخدا نخواسستہ مجھ سے مگلا نہیں           | میرے سکوت یاس پراتنانہ ہوملول                                                  |
| بببت ہے اس قدر می دخیر، یا درفتگاں ہونا                                           | برآوِاز جرس براک صدائے بازگشت آگی                                              |
|                                                                                   | مظهركوني                                                                       |
| جودامن بطِستامانا ہے گربیاں ہو ناما ماہے                                          | جنوب فتنه گرتعمبرسا مان بهوتا جا تا ہے                                         |
| جودامن بطنتاجانا ہے گربیاں ہو ناجا ماہے<br>بنائے آشیاں کا طرفہ ساماں ہوتا جا ماہے | جنوب فتنه گرتعمیرسا ماں ہوتا جاتا ہے<br>اُڑے آنے ہی تنکے خود مجود باد مخالعنسے |
| میرالہوینریک ہے رنگ بہارمیں                                                       | دعنائی جین مری منست پذیرسیے                                                    |
| میرالہومنٹر کیب ہے رنگ بہا دمیں<br>جلوے ترک سے بین ترے انتظار میں                 | رعنائی جن مری منت پذیر ہے<br>انٹھا ہے نگاہ شوق بڑی دیر ہوچکی                   |
| دنیا کے باتھ میں کمبی عقبی کے باتھ میں                                            | کونا ہی خیسال سے ہم کھیسلتے رہے                                                |
| سوبارماجیاہے ہے آآ کے باکھ میں                                                    | ما تکیس کہاں یک اس دل حس آنشا کی خیر                                           |
| آرزد س کا خوں تنہیں ممکن                                                          | زندگی میں سکوں پنہیں مسکن                                                      |
| احتياطِ جنوں نہيں ممکن                                                            | جيع دامان سيهوشيار أعدد                                                        |
|                                                                                   | 10.1 Tu :: 1 è                                                                 |
|                                                                                   | غياث اله آبادي<br>قير براية                                                    |

ان الدأبادي تعمت كا بانته بع نه ستادول كا بانته به دل كا تبابيول بين نظارول كا بانته بع من تعمل من تبابيول بين نظارول كا بانته بعد منظلي موى مهد و تشرادون كا بانته بعد منظلي منظلي

### برباديون سرمس كىسمارون كالمتحرب

ده بنیاز دمره موکس کے غیاف

آرزد شعله بدامان سبع تمنابیتاب پدهٔ در دس سبع دوج مسیما بیتاب سبع مرسه سائقه مرا دفق تماشا بیتاب ایک ذرب کیلئے ہوگیاصحرا بیتاب نیری یا دول نے کیا ہے ہیں کیا کیا بیا ہا وکیمیں کیا گذرے ہے اب نادسیا ئی پر چھور آیا ہول زملنے کومگر غم یہ ہے آر بلہے مری وحشت کو بگولوں کاسلام

صآب عاصمي

ہم نالہ خوش سنانے جلے گئے ہم برلط حیات یہ گاتے چلے گئے باگیسوئوں کورُخ سے شاتے چلے گئے جن کوفرازِ دبال سے بلاتے چلے گئے

سوز نهاں سے آگ لگاتے چلے گئے ہم نالہ خوش وہ اوسین نگاہ دہی یول ہی زخمہ نن ہم بر نبط حیات یا بدلیوں کی اوٹ سے سوئرج ہوا طلوع یا گیسو کول کو گرز ان تک یہنے سکی نہ فعان حگر شرکا دت جن کو فران حیال صابح بیں دکور ہو ناگیا ا پنے آہے جوں جو سے مرب وہ تے چلے گئے

عبراظبر

سیس بوسف جوش جول میں رہ مذسکا پاس دھنع کا دامن کوجائے کہنے یہ مجبور ہوگیا قدمت کا پھیر بخفا کہ محبست کا انقلاب بہنجا جو میں قریب تودہ دور ہوگب دہ شیٹم نیم بازجو یا دا گئی شکیل محرایا باتھ جام گرا چور ہوگیا

### بهاری مطبوعات همرسه طلب کری

| ق ہ         | صفحات | سالنامے ا-            | رِ پاکستان کے       | -  | 4    |          | فتحيوري                       | منيف علامه نبياز       | تصا |
|-------------|-------|-----------------------|---------------------|----|------|----------|-------------------------------|------------------------|-----|
| N/-         | م. س  | P.A                   | مومن تمبر           |    |      | صغحات    | جريراً دِننِ بِتَمُولَ عِلَةً | تى<br>انتقاريات        |     |
| <b>M</b> /- | ror   | 1.                    | تذكرون كاتذكره تم   | 19 | 1    | 100      | (יכל) כככח)<br>-              | ایک شاعرکا انجام       |     |
| 4/-         | ۲۲۸   | i                     | حدمد شاعری منبر     | 14 | 1 10 | ۸.       |                               | مذبات بمجاش <i>ا</i>   | ,   |
| 1/-         | 124   |                       | مبندی شاعری نمبر    | 16 | -120 | 04       |                               | نقاب آنھ مبلنے ک       | 1   |
| <b>%</b> -  | 14h   |                       | ماحبرولتين نمبر     | 14 | 17-  | 124      |                               | تاریخ کے گشدہ اور      | 1   |
| Y/-         | mp.   | (حقته اول)            | نبياز تنبر          | i  | 4[   | 44       | _                             | -<br>خلافت معا دیه ویز | 1   |
| 1/-         | my.   | ( حقد ددم )           | تنياز تمنبر         |    | 15   | 94       |                               | فرامست البيد           | 1   |
| <b>1</b> /- | Ι .   | مرت چند کار           | اقبال نبر           | ۲۱ | 7/-  | 101      | ت                             | شہا ب کی سرگذش         | 9   |
| /-          | וצת   | 11                    | تطيراكبرا بادى تمبر | 77 | 1/40 | 94       |                               | عرمن نغمه              |     |
| 1-          | 122   | 11                    |                     |    | 1/0- | W24      | (تنهوانیات)                   | ترغيبات جبنى           | ı   |
|             |       | # 1                   | تعجف دوستري         |    | 1/10 | ITA      | اسطا لعه                      | مذابب عالم كاتقابل     | 11  |
| 1-          | 2     | از والطرفر مان فعيدًا | اددودماعی           | ٦٧ | 1/-  | ۱۳.      |                               | مشكلات غالب            |     |
| /-          |       | "                     | تندرنسين ارد و      | 10 |      |          |                               | -                      |     |
| /-          |       | 11                    | تحقيق وتنقيد        | 4  | ×    | <i>y</i> |                               | K                      | 1   |

### لعض نادركتابين اورسالنام

من و فردال (حصداول و دوم) مطبع مبند و تان بها الرس مرب المحد المح

# مطعات مصوله

افبال اورعور سے اس مطالعہ کے نتیج میں آئے دن ان پر مقالات کھے جا دہیں اور اندازہ ہے کہ پیرکوشنے کا بغور مطاا کی اس مطالعہ کے نتیج میں آئے دن ان پر مقالات کھے جا دہ ہیں اور اندازہ ہے کہ یسل المجھ کا بغور مطاا عرب کہ اس مطالعہ کے نتیج میں آئکا ممکن بہنیں کہ کچھ کھا جا دہا ہے وہ کرار بے جا اور رطب دیا بس عیا کہ بہیں ہے ، ضرورت اس کی ہے کہ اقبال پر جو کچھ کھا جا دہا ہے ہی دی باخری کے ساتھ لکھا جا ہے کہ رصوف ان گا میکن بہنیں ہے ، ضرورت اس کی ہے کہ اقبال پر جو کچھ لکھا جا دہا ہے ہی دی باخری کے ساتھ لکھا جا ہے کہ رصوف ان گوری ہے باکہ بہیں ہے ، ضرورت اس کی ہے کہ اقبال اور عورت سے ایسا موضوع ہے جب پر انہیں کچھ ذیا وہ بہیں تھوا گیا اوراس اس کے جس فرا آبادی کی میکوشن بڑی سے میں وہ نوری ہو ، واضح کردیا ہے ۔ محاکمہ کاحتی البتہ اضوں نے اوا بہیں کہ سے گفتگو کی ہے اور مشالوں کے ذراجہ ہر بات کو بوری طرح واضح کردیا ہے ۔ محاکمہ کاحتی البتہ اضوں نے اوا بہیں کہا سے محاکمہ کاحتی البتہ اضوں نے اوا بہیں کہا سے محاکمہ کاحتی البتہ اضوں نے اوا بہیں کہا سے وہ تعلی منکر وسٹو کے بیرو محق اور ظا ہر ہے کہ اس فدر توسی می جانے ہیں ہو تی ۔ ہو کہی مقالے کی اسمید کسی طرح کم نہیں ہوتی ۔ بھر کھی وہ تو آبادی کے مقالے کی اسمید کسی طرح کم نہیں ہوتی ۔ بھر کھی وہ تو تی اور میں میں کہ نہیں ہوتی ۔ بھر کھی وہ تو آبادی کے مقالے کی اسمید کسی طرح کم نہیں ہوتی ۔

١٨ صفحات كايكتابج عم بيدس ميناره بك استور ١١٨ ميناره دود سكوس مل سكتاب -

رم کی است میں بیں بیں بیں بیں الے اوک ان کا تا م جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کامجودہ کلام " بچھر کی لکے" اباؤہ سے خواج کی تحسین ما صل کر حکام " بچھر کی لکے سرمانی سے خواج کی تحسین ما صل کر حکام " بچھر کی لکے سرمانی سے خواج کی تحسین ما صل کر حکام ہے۔ میچھر کی لکے سیم منتخب نظیس اور غزلیں تحسین لیکن " رخم کل " نام ہے حرف ایا طویل نظم کا : الیسی طویل نظم ہے تمثیلی اخداز میں مہیں اسپنے سماجی گنا ہوں اور جرموں کا احساس ولاتی ہے۔ المیاا حساس خواد و معاشرہ و دونول کی صحت مندی کے لئے زندہ لکھنا حردی ہے۔ بچھر کی کیر کے مطالعہ سے بچہ جباتا تھا کہ مختفر نظم و دونول کی صحت مندی کے لئے زندہ لکھنا حزوری ہے۔ بچھر کی کیر کے مطالعہ سے بچہ جباتا تھا کہ مختفر نظموں اور غزلوں کے سوا مرشا رکچھ اور نہیں کہہ سکتے ، لیکن ویر نظم کتاب نے اس خیال کی تردید کردی اس میں موما بچہ جبات کی اس میں موما کر گئی بھرد سنے کی صلاحیت کھی ان میں ہے۔ انمید ہے کہان کی پرنظم ان کے اولین مجدد کلام کی طرح تبول عام حاصل کرگئی بھرد سنے کی صلاحیت کھی ان میں ہے۔ انمید ہے کہان کی پرنظم ان کے اولین مجدد کلام کی طرح تبول عام حاصل کرگئی بھرد سنے کی صلاحیت ہوں ادارہ و سے باجرہ آباؤگراجی ہوتا سے سکتی ہے۔

سائنس نامم المعشر بايدن اددركان ممنانشعرا مين مين علااشاعت كمر

کے ہیں، کسی ذمانے میں ان کی نظول کا چرچا مقا اور "تاج محل ، لوگوں کو اذبر کتی ۔ پھروہ غزل کے میدان میں آئے ۔
در "شہر نوا " کے توسط سے لوگ ایک ایسے غزل گو شاعر سے متعار ن ہوئے جوغزل کو نیا اسلوب وآ ہنگ بختے کی قدر کا سے متعار ن ہوئے ہوئے اور " شاعر نامہ " کے ذریعہ کا اسلوب ور ان شاعر نامہ " کے ذریعہ بنان ان ملی مرفوں کو اور ان شاعر نامہ " کے ذریعہ بنان ان ملی مرفوں کے ایک ہونہا را ور کا میاب شاعر قرار پائے اور اعترات کمال کے طور پر انجن ترقی اور وسے انھیں نمامہ " ہما د سے نمام کھی گا ۔۔۔۔ اس سے ان کی دلیم بی بجت کے اور بڑھی اور اس دلیم بی کے نیتے بین سائنس نامہ " ہما د سے مائے آگیا ۔

ا سائنس نا سے میں پچاکس نامورسلم سامکندانوں کے حالات وکمالات انظم کئے گئے ہیں اوراس انداذ سے کہ نہ کا کہ کا ہو کہ عکمیں شاع ی برباد ہے اور نہ شاعری کہیں موضوع سے مجروح ہوئی ہے ، وزن و مجر ، زبان و بیان اور مواد و میار برب میار رب ہیں بچل کی نفسیات کا پورا نحاظ دکھا گیاہے ۔ ساکندانوں کی تصویروں نے اس کتاب کو اور بھی پرکششش بنا دیاہی نین ہے کہ بچے اس کتاب کو بطعت لے کر ٹرھیں گے اوراس کے ذریعے ایک طرف اپنے اسلاف کے کارنا موں سے باخر وں گے دوسری طرف ماکنس کے مفہون سے ان کی دلچیں ٹرسھ گی ۔

سلمی اصول کی فلاسفی مرزا ما مرزا فلام احد بان جاعت احد بر کی طریل گفر برہے ۔ یہ تقریر اصل مرزا فلام احد بان جاعت احد بر کی طریل گفر برہے ۔ یہ تقریر اصل میں کا تقی جس جیس ایک ایسے مذہبی اجلاس میں کا تقی جس جیس اندن خلام بہت کے علماء نے تقریر میں کی تقی میں احداث کی احداث کا منان کی جسمان ، احلاتی اور روحان حالتیں ۔

۲ - انسان کی زندگی کے بعد کی حالست بعنی عقبی

س - دسناس انسان کی مهتی کی اصل غرض کیاہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہوسکتی ہے۔ مم - اعمال کا الله دساو عاقبت بر کیا ہوتا ہے -

٥ \_ علم معرفت ك درا لع كيابي -

نائج مَرَ کِ قل کے مطابق مرزاصاحب کی یقویرصد ورجب کینگئی تقی اوراسی چند میدگی کے مبداحد یہ جاعت نے اسے سبے پہلے موارم میں الکے کہا ایر 1900ء میں موہری اوھی اورمیا اولین اس وقت میں نظر ہے۔ یہ اولین پہلے دونوں سے بہرطرح بہتر ہے۔ کہ ابت و طباعت میں است کالمحاظ رکھا گیاہے اور کاغذ و حبار بتری کی جانب بھی توجہ دی گئی ہے۔

کتاب کی قیمت کہیں درج نہیں ہے۔اس سے انرازہ ہوتا ہے یکتاب تبلینی نقط نظرسے شائع کی گئ ہے ، رطور الشراکة الاسلاميد ليندو وور سے حاصل کی جاسکتی ہے -

رور استرکه الاسلامیه نمیند راده مصر طر ماید تارا | از غلام عبارس

المشد كلة اشاعت ككر-

ہار سے بہاں بچوں کے ادب کی جو کمی ہے وہ کسی سے پوشیرہ نہیں آج بھی ایسے لوگ موجود میں جو کچوں کے ب اورا دمیوں کو درخور اعتناد مہنیں سیجھتے ۔ ظاہر ہے کہ اس تم کے لوگ یا توادب ، شاعری ، زندگ اور تعلیم سے مغہوم سے اشنا ہیں یا بھر بچوں کے معیادی اور اس کم وقعت سیجھیں اور اس معذوں کا محیویا نے کے دہ اسے کم وقعت سیجھیں

ا پیے دگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو بجرف کے ذمن کو جلا دینے ، قوت تخلیق کو انجفار سنے ، متخیلہ کو بروان چڑھا نے ،
جمالیا تی حس کو بدیاد کرنے ، شعر وا دب کا شوق ولا نے ، ورس کو کھیں کی طرح و مجب بناتے اور کھیں کے ذریعے اسباق کو ذمن نشین کوا سنے کے سلطے میں نظریا تی بجرٹ تو کر بیتے ہیں لیکن عملاً کو کی قدم نہیں اُسٹا نے ۔ خلام عباس صاحب نے اس طرف عملاً توجہ کی ہے ۔ جا ندتا ما کے ذریعہ ، وہ رسمی یا تفریحی طور پر نہیں بلکہ شعوری اور اصولی طور پر بجیل سے اوب کی طوت وجری ہیں۔
طوف رجوع ہوتے ہی اور کیا عجب اس طرح دوسے رہمی اس طرف قدم کم میں ۔

" جاند تادا" میں ہم بنظمیں ہیں اُدر مرنظم بچوں کی دلچیں و توج کا پودا سامان رکھتی ہے ۔ کا غذہ طباعت، کتابت تعماد پراورخار کے مذات و شعور سے کسی منزل میں تعماد پراورخار کے سب میں رفغاست و باکیزگی کا خیال دکھا گیاہیے ۔ لیکن برخیال بچے ل کے مذات و شعور سے کسی منزل میں بھی الگ نہیں ہوئے ہیں اور کے ممثا زاویہ ہیں ان کی تحربروں میں تاذگی وشکفتگی کے آثا رہمیشہ بائے کے کی وسک مقبولیت حاصل کریں گا ۔ گئے ہیں اور اسی لئے امید ہے کہ ان کی کہا نیوں کی طرح ان کی نظمیں بھی مقبولیت حاصل کریں گا ۔ بھرے سائز میں ، وصفحات کی برصاف سخری کتاب تین دو بے میں مل سکتی ہے ۔

# جديدشاعرى كمبر

\_\_\_(سالنامر<u>ه ۱۹۲۹</u>)\_\_\_

جس میں جدید شاعری کے آغاز ، ارتقار ، اسلوب ، فن اور موضوعات کے ہر میہ بوپر سیر ما مسل مجنٹ کی گئی ہو اور اس انداز سے کہ بہ مجنٹ آپ کو حاتی و اقبال سے لے کر دور حاضر تک کی شعری تخلیقات و بخر بیکا ت کے مطالعہ سے بے نیاز کردے گی ۔

اس کے چند عنوانات

جدید شاعری کے اولین محرکات ۔ جدید شاعری کا ارتقائی منزلیں ، جدید شاعری کی داخلی دخارجی خصوصیات ، جدید شاعری ادراس کے اصناف، جدید شاعری ابرام داشاریت کامسکر، جدید شاعری میں کلامیکل عناصر ۔ جدید شاعری ادراس کے اصناف، جدید شاعری کی محربیجات، جدید شاعری کی معبولیت دعدم معبولیت کے اسباب، نظم آزاد ، نظم محربی ، سانٹ اور جدید خزل کی خصوصیات ، جدید شاعری کا سرماید ادر اس کی اوبی قدر وقیمت وغیر خصوصیات ، جدید شاعری کا سرماید ادر اس کی اوبی قدر وقیمت وغیر محدومیات ، جدید شاعری کا سرماید ادر اس کی اوبی قدر وقیمت وغیر محدومیات ، دو یے

نگار پاکشان ۔ ۱۳۰ گارڈن مارکیٹ ۔ کراچی سے



مشرقی اورمغربی باکستان مین بیشنل بنیک کی نناخوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ بیرونی ممالک میں ہماری شاخیں - لندن - برنگھم - بمیٹر فورڈ - دارلت لام -جسدہ - کلکتہ - ہانگ کانگ اور نیویارک میں موجود ہیں - اس کے علاوہ دنیا بھرمیں جگہ جگہ ہمارے نمائند سے بھی ہیں -



قومى ترقىميں معاون

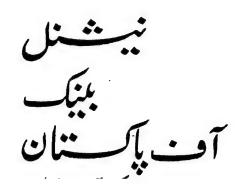

f.



# كويادرر كليخ

المرثل مینک آپ کوفوری خصوصی اور ذاتی توجه دیتا ہے آپ کے بنکاری کے تمام سائل ہاری مندرجہ ذیل خدمات کے ذرایع جل ہوسکا كرنى ،سيونگ ، كال ادر فكي له د پازه اكا دُ نش كمرش ليشرآون كريشه میل زَر ( اندرون د بیرون مل*ک* 

بلول کی ادائیگی اور وصولیابی

سكيورىثيز اور ڈ آکومنٹس کی حفاظت

مادر<u>کھ</u>ے مسکر کمرشل آھی کا بینک<sup>ی</sup> ہے

ياكستان بهرس تقربياً ٢٠٠ شاخيس - غيرملكي شاخ لندن ميس. ن بھرمیں تھربیا ۲۰۰ ساری دنیا بیں ایجنے طب اور کارسیا نڈینٹ موجود ہیں ۔ ساری دنیا بیں ایجنے طب اور کارسیا نڈینٹ موجود ہیں ۔ ایس ۔ تھیطفا آ

ا سئى الله 1944ع



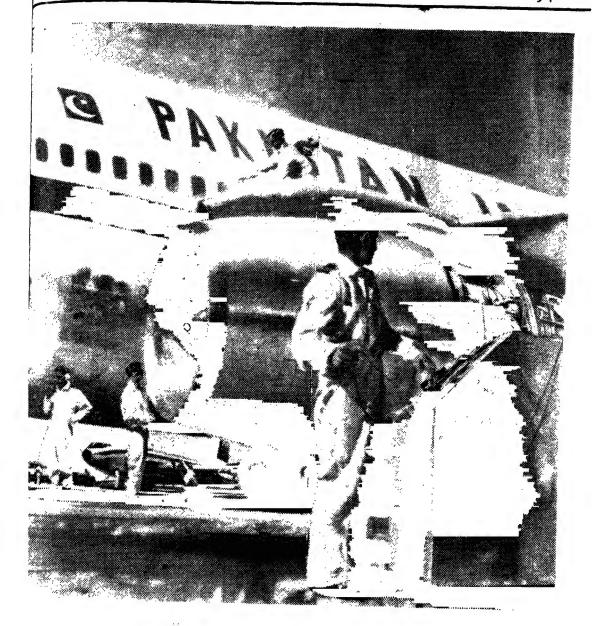

بى آئى اے كى انجنىت ترنگ كا عسلے معيار

دنیای برائرلات اپنے ہوائی جہازوں کی آچی طرح دیکھ بھال کرتی ہے ہی وجہ ہے کہ موجود و دورس بوائی سفر دنیای برائرلات اپنے ہوائی جہازوں کی آچی طرح درکھ بوس میں سائنسدانوں اور انجنیزوں کو ہوائی سازوسامان میں درجہ بے فعلے مہترین شتی دی جاتی ہے۔ اس کی بدولت بی آئی اے نے چھلے پانچ سال میں اپنی پروازوں کی تا فیر کی ششرح کو اء ۳ فیصد سے مزید گھٹا کر اء ۲ فیصد تک پہنچا دیا ہے۔ عوض کے ذرور بی آئی اے نے دیکھ بھال اور بابندی اوقات کے بلند معیادت کے بنین بلکہ دنیا بھر کے مسافر ہے اس کی تابی دائل جو اس ہے۔ دنیا بھر کے مسافر ہے اس مشرق کہ بل کہ آئی اے با کمال لوگ میں اور ان کی پرواز لاجواب ہے۔ دنیا بھر کے مسافر ہے سافتہ کہ استحق ہیں کہ بی آئی اے با کمال لوگ میں اور ان کی پرواز لاجواب ہے۔ پہنے ہیں۔ پاکھال میں سے بیکھ انسان کی مشرق کہ ملی دوس ۔ پورسی ۔ برطانسی میں۔

پاکستان انٹرنششن ایرلائشن باکسال لوگ لاجواب پرواز فوی انفسراوبت کے نشانات؛

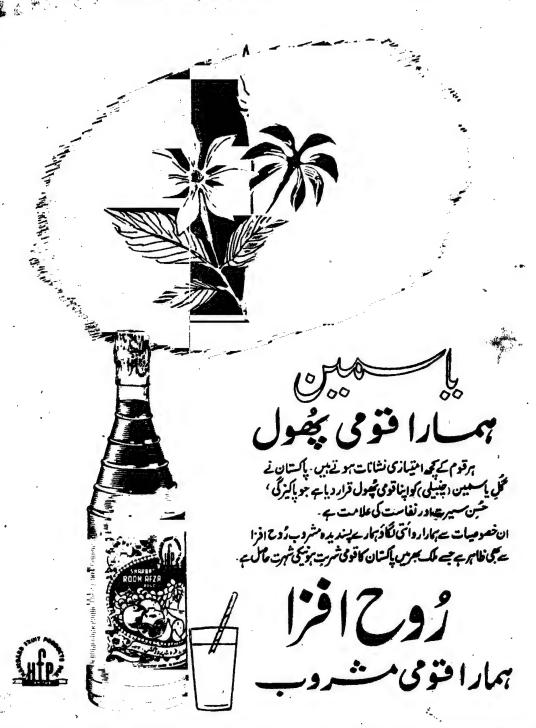

### گلیکسوے پرورسٹس پانے والے بہتے



#### س مُکھ ہوتے ہیں تنب رست، توانا اور منه

بچۆ*ل كو* تندرست و توانا بنا نا ہے



تغدرست مبم افياداب بهره اورمكيق مولى تكايي اس حقيقت كادلسيل بي كريمه كى يرويسف كانكسور بربورى ب. بيشنها بيشت سيسيرسنا دادر مِرْمِ كارما مَن اسِن كِول ك فَ كَالِيكسوري كُونْنْ عَلْب كرتى مِن يمن نص اور فذائيت مصهر باور دووه مزمرف بقريول اور داستول كرمفنوطب تا ب بکدیوں کی نشوونا اورتندرستی کا بھی ضابن ہے عام ارو دودھ کے برمس مليكسوم بسم كى ميزش عيك بهاور ويول الك معد إسع إسان أعنم كرسية بي-

الهاجه كالمليكسوى ديجة يمليكسوس بيعصمت مندا توانا انوكسنس ادرمليتن رسيطيل-

لليكسو ليب إرسيريز (پاكتان) لميث له براي لايور: چناگانگ دوماكه



منظورشدہ برائے مدارس کرای بمو حب سرکار نمرڈی / ایف بویی ۹۲/۳۹۹ محکم تعلیم کراچی پلبٹر ایم عارف نیازی خاصہور آفنٹ پریس کراچ سے چپو آکرادارہ ادب عالید کراچی سفائے کیا 

| شماره ۵    | 1944 C                                           | هم وال                           |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| ۳.         | د اکر فرمان نتجبوری د اکر فرمان نتجبوری          | ملاحظات                          |
| ۵          | نظربات ڈاکٹرسید محمد پوسف                        | جماليات يفتعلق اقبال محافكارور   |
| IY         | رشيداحمدارث                                      | عربی اضانه نسکاری کے علمبردار    |
| 1^         | تنان نیآز فیچوری                                 | روج وبقاءروج كى دلچىپ دار        |
| ٧٣:        | منبف نغوی                                        | مصحفی کاسنه ولارت                |
| Y4         | سعادت نظير                                       | . مَيْرَكَاغُم                   |
| ٣٣         | عِلَّن ناحَة آزاد                                | ا قبال اوراس كاعب                |
| ۲۷         | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | عساكراسلاميكانظام                |
| 41         | ت ظهوراحمدانْلِمر                                | عربى ادب اوز نفيد برفرآن كا تران |
| 44         | واصل عثماني                                      | لکھنا ٹاگزیرہے                   |
| 4          | احمرد فاعی                                       | باب الانتقاد باون پتے۔           |
| 46         | کے اوقات کے نیاز فتیوں<br>کے بعض الفاظ           | باب الاستغسار :_ ا- منازر        |
| <b>4</b> ^ | ری ، شارق مبرکظی ، سبر حرمیت الاکرم<br>سعادت نظر | منظومات جميل بظه                 |

# ملاخطات

### ڈاکٹرفیمائے تیجیوری

فروری اور مارچ کے شماروں میں ہم نے کمار کی کسٹ نے نے ایک و مدیرا علی حفرت نیبان فی تعجبوری کی محت پر اطمینان کا افہار کیا تھا ، اور سوچا تھا کہ ان کی مکم صحت یا بی پر ہم ایک جشن منا میں گے۔ اس جشن میں ملک کے ممتازاد یہوں اور دانشور و کوشرک دعوت دیں گئا ور اس طرح نے گئار کی کسٹ نے کہ گئار کی کسٹ نے بھی کہا کوشرکت کی دعوت دیں گئار سے اور آئندہ نکار کے معاونین و قارئین کو کس کسے میں شما بہت کا موقع ہے تا میں شما بہت کا موقع ہے تو جہ کر ایسے ہیں شما بہت کا موقع ہے تو کہ ہو گئا ہے موقع ہے تو ور نہ دی ہوگیا ہو ، ور نہ دو موف ادادہ پر سست ہوتا فعالی سرت نہ ہوتا ۔ بقول لیگانہ وہ موف ادادہ پر سست ہوتا فعالی سرت نہ ہوتا ۔ بقول لیگانہ

بخرارادہ پرستی فداکوکیب جانے وہ آدمی کے جے بخت نارس نہ ملا

ہوا یہ ہے کہ اُدہر تنباز صاحب کے روبہ صحت ہونے کی خبرشائے ہوئی کہ اِدہران کی طبیعت پھر کرنے نگی ، حبنی تیزی سے
آپرٹین کے بوا کفوں نے سبح الا بیا کھا آئی ہی تیزی کے ساتھ ان پر دوبارہ صنعت واضع کلال طاری ہو تا کیا۔ بظاہر آبرٹین کا ممیاب تھا
تبرا دار دموا ہے بھی مطمئن تھے ، ٹانیے کھی گئے تھے ، زخم بھر بچ تھے ، منہ کا ذائقہ بھی داپس آگیا تھا۔ دل نوان کا ہمیشہ سے زندہ تھا ہم
یری تازگی و توانائی کے آثار بدیا ہوگئے تھے اور اس درجہ کہ ان کے ہاتھ میں قلم پوری طرح سنجھلنے لگا تھا۔ فذا میں انڈا ، دلسیا
دورہ ، چاول ، پھی اور دوسری ہلی پھیلی چیزیں لینے لگے تھے۔ ان کے چلنے ، پھرنے ، اٹھے ، بیٹھنے اور ہننے ، بولئے سب سے اندا نہ ہوتا کھا کہ ان کی طبیعت بہت جلد اعتدال پر آجائے گئے ۔ ان کے چلنے ، پھرنے ، مازکم آٹھ دس کھنٹے بھے ٹر سے بین مرت
ہوتا کھا کہ ان کی طبیعت بہت جلد اعتدال پر آجائے گئے اور وہ پھر اپنے معمول کے مطابق کم اذکم آٹھ دس کھنٹے بھے ٹر سے بین مرت
کرنے دگیں گے۔ دیکن یہ سب کچھ ہماری نظروں کا دھو کا کھا۔ چیند دن بعر سرطان کا موذی مرض جو آپرٹین کے ذریجہ بلظا ہرخم ہوگیا تھا
پیرا بھرا یا۔ ہم تی شوا بین بھردی جانے دبکس اور چبرے کا تھا میں جونے لگا۔

واکٹروں کا خیال تھا کہ اصل زخم مجرح کہاہے ، سرطان کے اثرات بھی ختم ہو چکے ہیں ۔ مرت یہ کہ زخم کے کہی ایک مقد میں مواد باتی رہ کی ہے اور اگراسے فارج کردیا گیا تو یہ ورم جانا رہے گا ۔ چنا کچہ مواد فارج کرنے کے بہانے ان کا دوبارہ آ پرلٹن کیا گیا جمیک اس سے بھی کوئی مفید نتیجہ نہ نکلا ۔ دوسرے آپرلٹن کے بعدان کی حالت خواب سے خواب تر ہوگئ ۔ درم کا اثر سارے چرے پر مہو گیا ۔ می زخموں کے منہ بھر کے کتھے وہ از سرنو پیدا ہوگئے اوراس طرح کہ غذا کے ساتھ ساتھ دوا دُں کا استعمال بھی مشکل ہو گیا ۔ دان زخم اورزخم دہان میں فرق باتی ندرہا ۔ نتیجہ صنعت بڑھنے لگا اوروہ و بیکتے ہی دیکھتے بلنگ سے لگ گئے ۔ پھرکھی آ واڈ و گفتاری جانواری باتی تھی اور نظام رہے اندرسے بالکل ٹوٹ چکے ہیں ۔ پھیلے رہو ہفتے سے بدھورت کھی باتی ہمیں ہے ۔ عندا کیمر مندہ ہو جانے کے سبب کروری نے پورا غلبہ پالیا ہے ۔ اوران کی کر عبوارا واز اس درجہ مدھم ہوگئ ہے کہ ہمیت قریب سے بھی صاف سنائی ہمیں وہی ، وہ سب کی سنتے ہیں ، لگا ہوں سے جواب ویتے ہیں لیکن لب ہلاتے سے خودکو معذور پاتے ہیں ۔ ان کی اس مجبوری کو دیکے کہ خوال اور اس مجبوری کے دیکے کہ ان اس کے کہ طالب آ ملی نے یہ شعرشا یدا ہے ہی موقع کے لئے کہا تھا کہ

لب اذگفتش چناں سبتم کدگوئی دہرت برجیرہ نہے ہود ہرشد

بہیں وہ مشکلات جنسے ادادہ دو چارہے اورآپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اُسی مالت میں دلجمی کے ساتھ کہی کام کی طون متوجہ ہو نامشکل ہے ، پھر بھی ہم ملقہ نسکاس و نبائل کی دلجیں ہوں ہے بیاز نہیں ہیں ۔ بہیں ان کی بحد د اور قدروانیوں کا پودا صاس ہے ۔ ہم یہ بھی جائے ہیں کہ نبآئل صاحب کی صحت کی طرف سے اوادہ کی طرح نسکاس کے معاویان و قادیکین بھی مشوش ہیں ، اس سلسلے میں انہوں نے بطور عیادت جو خطوط بھیے ہیں وہ سب نسکاس و نیائل سے دیر بنہ و تحلقان تعلق کا بھوت ہم بہر بہر بہر بہر بہر اور دعاکر تے ہیں کہ اللہ تعالی نبائل و نسکاس و کی باب میں آپ کی نیک دعائیں قبول فرمائے۔

### خرى اعلان

ماہنامہ نگاریکیسٹٹائمراچ کے لئے ہر عبد سینوں اور ایجنوں کی فرورت دلچیے دکھنے والے حفرات

منبح :- نسكاس بالسِنات \_\_ الله كاردن ماركبيث مرحي تا س رجوع كري "منيع"

### هندوستا فيخويدار

زرسالانه جناب على شيرفان ، محله كهترانه كلاب را يع بريلي كوبيع كررسيد وصولى اداره كوارسال كريس

# جماليات ميرلون فبال كافكارونظريا كلرز جاويدينامه

النرمت بزمخ يؤسف

ایک رات بین ماحل دریا پرمحونظاره تقاعالم رنگ و گواپی ساری پینائی اور عنائی کے ساتھ میرے سامن جلوه ریز تقانظارہ حن سے

ہ پرایک گہرے انفعال کی کیفیت طاری تھی۔ یکا یک مجوای محوس ہواکہ میری خودی طائر زیر دام کی طرح المجن میں ہے۔ اساحساس سے بھے

د نظر بنا دیا۔ میں سوچنے لگا جسُن کہا ہے بحس کی تا شراوراس سے تاخر کیا کوئی مقصود بالذات قدر ہے ہی یا کاروان زندگی کو ہر دِم

دان ، بیم وواں رکھنے کے بے صدی ناقد کی حیثیت رکھتا ہے ہوایک طرف مین دامن دل کھنچتا رہا ، دوسری طرف ف کر حور وضی میں بادہ

جام سے گذر سے کھیے ہے تاب بنی ، اس رستیز میں میری نگاہ والہاند آسو نے افلاک المنی ، کئی بارای ہوا کہ میں سے تار نگاہ سے زمین اور

مان کا درمیانی فاصلہ نہا۔ یکا یک کیا دیکیتا ہوں کہ دورزمین پرایک سیماب با پیکر مجھ اذن سفر سے رہا ہے ، میں تیزی سے آگے بڑھا

دیں سے اتفاہی کہا تھا اسے نفروا ہ کے دو میں پیکر میری نظور سے او تھیل ہوگیا اور نیفیا میں یا نفرہ کو بخے نسکا ،۔

دہ جب لوہ گاہ ترہے خاکداں سے دُور ہنیں عنیں نہ ہوکہ تنے ہمشیاںسے دُور ہنیں قدم انتقایہ مقسام ہسماںسے دُور ہنیں یہ بات را هسرو مکتداںسے دُور ہمیں توا ہے اسپرمکال کا مکال سے دور نہیں دہ مرغزار کہ بیم خسنواں نہیں جس ہی فضائری مہ ویرویں سے خرد اسکے کھے نہ را مہنا سے کہ چھوڑد سے مجھ کو! کمے نہ را مہنا سے کہ چھوڑد سے مجھ کو!

کے نہ راسماسے کہ چوڑ دے مجد کو

خفر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے پرایک لمحہ کے لئے جودل مبٹھ گیاتھا دواب سوز دروں کی طاقتِ پروازسے ہسٹنا ہو کرخوشی سے اچھنے لگا۔ میراجہم اپنے مدار پر دقص کرنے لگا۔ اور پیرزمین سے اللہ گئے۔ سامنا انق پر قاب توسین او ادنی ایک وز اکشٹر نقل سے اُزاو ، ہے کا وش دہے لذت ،سے رکم م پرواز نہیں ،محض سردطاعت میں نرم سیر بھا۔ اس نے ہم فقاب کی کرون جیم بال م رمجھے پیش کئے۔ میں نے کہا:

 حب ريل ميرى بات يمي زميجاالبت على مكالفظ من كريرة ك نكاد البلس كهيل قريب تقاداس س فبط في يواد بهرم ديرمين ك فبقيدى أوازير مبريل الله هو الله هو الله هو الله هو كرابوا يرجاده جا الادول كي فضايس كم بوكياً س ف مستعباب سے گردوپشیں نظروال استفیں میرے کان دور سے آن والی اس ترالے کی آواز پر لک ساتھ ،۔ يه پوربيد كليم چكورون كى زيب مرانسيدكون اسال بي كواند!

بل کے بل یں ایک سے بین جھیٹت بلٹتا بٹ کرجھیٹت ، پردم و پرسوز میرے پاسے گذرا ، اس کے ابو کی اگری لے بھے الكداد كرديا- بن اذخود اس كا بم سفر بن كيا در بم دونون بمعنال حسكم الأمت كے كامت أن جنت كى طرف رواز بوع. نفسے باہر نگلتے ہی خلایں اِکا وکا امریکی شال پُرکاہ آوارہ مچرتے نظرات ، یں سے ان کی طوف دیجیا تو انھوں

نے " حام و كبونز" كى ميشكش كى دست اين سے فوراً مجھے إلى طف متوجه كيا اور يون نغمسرا موا : -

خيا با نيون سے بيے پرمېينر لازم ادائيس بين ان کي بېټ دلمبراند كهازكي زاهسداند

حام دېو تر کا بحو کا نېسيل يل کھا ورآگے بڑھے توستاروں نے اپنی گردش کے امنکے ہمارایوں مقبال کیا:

الجع عشق کے امتحبال ا در بھی ہیں ہتی زندگی سے نہیں یہ ففس کیں ۔ یہاںسنیکروں کارواں اور بھی ہیں ترے سامنے اسمال اور کھی ہیں

مستنارول سے تسکے جہال اور بھی ہیں تو شاہیں ہے پروازے کام بٹرا

مدىست نا تدكى طرح ستبين كى برداز يز بوتى جار بى تنى- يس ا احراد كياكه مزل تمريس چندے و تو ف كرنا بوكا- شايد توبيچانا بنيس، وه ديكھ يو نائنم نُه افسلاك كے عجائب خان كى زينت بنى ہوئى ہے ۔اس نے ايك طائرانه نظر والى اوربولا: جی سکتے ہیں ہے روشنی دانش د فرمناک۔ چینے کا جسگر چاہیے شاہیں کا مجتسب

ونا نہم نے فا موشی کے پروہ می یوں سرود آ غاز کیا:۔

ب ذر ترفید اگرچه فیطرت --- جواسے ندھوسکا، وہ توکر

یسے سابین کی ایکھول یں آ مکھیں وال کرد کھا۔ مجھالیا معلوم سواکہ وہ کھ اور دیکھ رہاہے ۔ یس نے پوجیا توبولا: بال إ والمنهم ك تريب ي محص ايك تفس عديدى نظراً د باس يس ايك مندى فراد محبوس ب:

مرف برسرمست وعربال بدن مركردا ومائد مفيد علقرن

یں اے کہا: یں پہچان گیا۔ وہ عارف هندی جہاں دوست ہے اوراس کا جسرم یہ ہے کراس نے آیا مضاب کار "منه عن ایک محسرم رازک دربید ملکت روسید کے باہر شائع کوایا۔

جب ہم جنت کے مدود یں داخل ہوئے توسٹ ہین سے فضایس بالقصد تیز تیز جھپنا پلکا شروع کیا۔ یس نے تعجب سے و کھا تر دِلا: یمال کی پرسکون نفایس ہوگرم رکھنے کی خاص ریاضت درکارہے۔ یسے کہا: هندا فسواف بعنی و بدنیک یں تو فرمش جنت کی داہ بیائ کا مشتال ہوں جنابخریں ایک غریب الدیار کے الذاریں وائیں بائیں ہرمین روجنم موق

ے ریجتنا ہوا خوا مال خوا مال چلا ، ول میں سیم الا مت کے کا شامذ کی تو ملی تنی ۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک دورا ہے پر پہو منجا۔ وہاں ایک لمائى ستون نصب تفاجى پر دائيس بائيس و تختيال زمردكي ويزال تقيس - بيلي دومهرع ايك تختي برا ور دوسكرد و مفيع وومرى في يرنق رئي حدوف ين يون تحريق :

جنّت آزا دگال مسيره وام!

جتنت لملے وحور وغسلام جنّت عاشق **تماث** بي وبود! بننت لما فرر وخواب ومسكردد

یں اس شایع پر ہولیا جو بلندی کی طرف جنت آزاد کا س کو جاتا تھا۔ چندقدم پرایک دروں کا جورمٹ سامنے سے آتا راد کھائی دیا۔ یں مفٹ کر ایک طرف ہوگیا۔ دوراہے کے تریب بہوئی کر حوروں نے یکایک آپنی ڈالے اوربتی کی سمت بدحرجنت ملا كورامسته جاتا تقاء بیش مرزی می سے بلٹ كرد محياتو دور تحبت بركفرا بوااكب ملا منديرى آر بي حرون كوللجائى برئ نظرون سے مک رہا مقاد اس بد دوتی اور کستانی پر مجاسے نربا گیا۔ برافروخت ملاکی طرف بڑھا۔ کیا و مجھتا ہوں کہ میرے بَرِيْخ بِهِ بِخَةِ دِي مَلًا يَنِيح اُتُرَكُراً مَعْدُومِس مرمدِ ول كِح علق مِن صكابِّوالمصوت بِروعظك انذاذ مي كهر باب : " جب سے م ببان آئے ہیں ہم سے بوری کومشش کی کدفت نہ و نساد کے الزام سے بچیں لیکن اب فامومش نہیں رہا جاتا ۔ حد ہو گئی کرمبنت میں می ایمان مسلامت رکھنا مشکل ہے ۔۔۔۔قبرآن میں خداتعانی نے فرمایا تھا : "حور منفصورات فی المخیم" لیکن بہاں تو دریں مظاہرہ کرنے مشاع عام پر بیل آئی ہیں ہے ۔۔۔ مظاہرہ کی مشین کریں اُلٹے یا وُں واپسس لوٹا۔ دیکھا وا نعی حدیں احستجاج اور ظاہرہ یں مصردف ہیں بہتے تران یں سے تختیال کے ہونے ہیں جن پر انکھاہے:

حوروں کو شکایت ہے کم آمیزے مومن!

الي دور في برع فرادر تمكايت كي لهج من كها:

عجب این که تو نه دانی ره ورسم استنانی!

نه به باد همسیل داری مد برمن نظر کشائی امك ا در حدر برا ع كفية ا در سوخي سے بولى:

یے یہ سے کہ ملاے مشکو ، کو اگر کسی نے سجماتو و عطیر سیا ٹے نیفی ہیں۔ کچھ نیخ ہے کرا کفول سے اس موقع کے لئے ایک محفوص نسام بھیج کر ہم کونوازا ہے۔ وہ فر ماتی ہیں: \* مجھے آپ سب کے ساتھ گہری ہدردی ہے۔آسمان کی حور ہو یا زبین کی در شکب حوراسب اس باسے میں مکسال شکایت ہے اور آج نہیں بلکہ مہینے سے رہیہے۔ انفاذ جوانی میں بھی اقبال کی نظر حمن سے اُلھے بغیرحمن کی مسیر ر فی اوراس کا عشق حس کے دام می اسیر ہوئے بغرحس کا آزاداء تماث کرتا تھا۔ اس سیرددام اور تماث نے مسلس کا است بھد کم شق خود می بے قسسوار دمبتا اور مین کو بھی بے قسسوار دکھتا۔ یں تو کہتی تنی کراس دوطرفہ بے قراری کی ذمہ داری ہائے دنیاوی معامشہ ہیر الد ہوتی ہے جو جلوت حن کو گناہ قرارد بتا ہے لیکن جنت تونام ہی ہے حور وں کی حب لوہ گاہ کا۔ وہاں مبی اگر حس کو مايوسسى نعيب بوتو باركاه ايندى بوجهاچا بي كرهن كو پيدامى كيول كيا ؟

تقرِر ختم ہوتے بی کسی نے با وار بلند کہا " تغیرة بجهمبیل اورسب حرود سے بل کر "اللہ حبکمبیل" کا نفرہ نگایا. يكايكُ الْك كولات بشكام الله ركياد كيمة بول كم الك " نازك بيكر" كي ولنا جابتى ب ادمج أك منتف ك تياديني سبب يوهب تومعلوم بواكم "ظامِرش زن باطين او الدن است " سنبتيك مرسيخ كي طرف سي تذكير كرنا چا بتي ب رجب زراح تاج امواتوبرے بی دلکش إندادے وہ بولی:

out.

ما نظ خود با مشس وبر مردال مُتن مرستن از ربط دوتن توحميبرزن مچرا وازیس بلند ہوئیں کر حرو ول کے مجمع میں یہ کلام نازیب اور بے محسل ہے مسروش سے فیصل صادر کیا ہد اير موت دلاويز ادرخ فطرت نيمت مهجورحبسال حواري الله بدر باب اندر

حن كى بابت جو سوالات يس عالم رنگ و يو س إي دل يس اي كر جلاكفااس مظاهره س ان كي جي او خلس مي اوراف ہوگیا۔ یں بے تابا دیکم الاست کے کامٹ نگ واٹ ٹرھا۔ بل کے پل یں ایک قد آدم نصیل کے سامن کھڑا تھا جس کے دروازے پراکھا، بيشي صاحب نظرال حورد حبال جرك نيست

جیسے ہی میں نعیبل کے اند داخل ہوا جنت کے سامے کھا کھ باٹھ میری نظرے اچھل ہوگئے۔ مجھے عرف اتنایاد ہے کہ مین ر

بستد كواعف اورمرك سلف عيم الامت بتجدي معروف تفيد بهلى ركعت بن أب الذي تظم الاوت كى:

كياعثق ايك زند كئ مستعاركا كياعثق بائدار سے ناپائيداركا پیردوق و شوق ر مکھ دل بے قسسرار کا

وعِثْق جَس كُرُقُم بِعِوالساجل كربورنك اس مِن مرابعيت بتبطار كا میری ب الکیاب تن تاب یک نفس سعلے محل کا محمد المحمد الم كربيطي مجه كوزندكى جب ودان عط ا ور دومسرى ركعت ين آبيسن جونظسم تلاوت كي ده يالمي :

زرة درخود فروبيب سيايل نگر

اے فدائے مہروم فاک پر اُسٹ کے اگر اُن در فود فرو پی بیا یانے نگر من بے پایاں درون سینہ فلوت گرنت آنماب فویش را زیر کر بیا نے نگر بردل، دم زدی عشق بلاانگیسنرا استش خودرا با عوش نیتا نے مگر

اس دوران مي مجه يه مي محوس مواكر ملائك مع غفر صلقه بالذعف محو ممّات الم جب عكيم الامت مجده مي جات تو الما تكرع مسجرے میں گرڑ تے لیکن جب حکم الامت قب م کرتے تو ما کر ایک دوسے کو صیترے تکے اورب میگو میاں کرتے جب حسکیم الام ك سلام كيراتو للاكري نغر ككن بوئ خصت بوع :

ھروں کو شکایت ہے کم اسسندہے مومن كتي نرشته كردلاويز ب موسن فوراً می مسکیم الامت میری طرف متوجه بوے - من دافر بد کر کے بیچہ گیاا وروف کیا:

ي مشرمار بول كدوق و شوق يم مخسل بوا . فسسر ايا : يس النخود متبارى أبث ياكروض شوق مخقركروى الم وال پاک سے امرے موجے میرے خواب کی تبیر کہا جاناہے۔ اتنا کہ کروینداں تو تف کیا ،مجھے ایس معلوم ہوا جھے کھے مو ہے جہ کی ریاب ایے آ سے ولے: تشدیرات ان خواب من ارکٹرت تعبیر ہا۔

یں لیسیند لہیند ہوگیا اس ڈرے کرکہیں ارض پاکسے اووال نہ و بھے لکیس جنا پخریسے اپنی طوٹ سے موال کونے می عجلت عض كيا؛ أب في مستاة حدول كوشكايت كم الميزب مومنة فرايا : كيول نيس ؟ من ورب بي مي منتارم المون يهال میں اور و بان کی میں ابھی کے وصدی بات ہے کہ " اَل ماریہ شائل این ماری شل اے بڑی مایوسی کا افہار کیا تھا کہ یں اس س دالبتكى كى باعت جاليات سى بىر مى رما. بات حرف اتى كى مى كى مى كى كى دوك التى اعصاب برمواد بهي برك ديا يى کہ میرے کی معاشقہ کی تشہیر نہیں ہوئی۔ ورنیجال کی اثراً فرینی موض کوت میں نہیں جمال کی تاثیر تو خان کے منرکی کارفسٹر انی ہے اویس کا منگر فطرت اسنان کامنگرا ورکا فرہے البتہ یہ سرحیت ہوگا گھجال کو بچو بی نقط نظرے رکھے جدی یا مختلیقی نقط نظرے۔
اگر جال کو مجود جال کے طور پر اور جمیل کے تخلیقی اعمال و د فطائفت جدا گر کے درکھیا جلٹ تواس سے جال پرستی اور لڈت اندوزی پیدا ہوتی ہے۔
جال تو بے شک زندگی کی ایک قدر ہے لیکن جال پرستی اور لڈت اندوزی کوئی قدر نہیں کیا ہے سے نہیں کیما کہ جال کی فرادانی وہیں ہوتی ہے۔
جہاں تخلیقی تو تیں سے درکر محل ہوتی ہیں اصل جیات و عمل تخلیق ہے جو تازہ بہتازہ تو بنوگل کھلاتا اور حبال کے بمیانے وجود میں اتا ہے اس محل تخلیق سے جال کو پورا پورا ربط ہے جال عمل تخلیق کے اناد پر شرح کا تا ہے۔ اگر ایس نہر ہوتا تو مس بارکھ کے دربط بفتا فاور مربط استی کے موجود میں ہوتا ہے۔
مدی ہیں ہے و بی ربط جال اور زندگی کی تخلیق قدروں میں ہے مبحد قرطم میں تخلیق اور تعمیرات بی کی ساری تو تیں جال کے پر بہن میں جو ہا کہ اس کی میں ہوئے ہے۔
میں برس کی مبحد تخر ہی تو توں کی گھنا و بی کھے تاکہ کے جال من کا نقاب اور بھے ہوئے ہے۔ و تنی معابد کے نقت و زنگار میں کھوجانا کو سے مودی کے موالے وہیں یہ کے کا کم

تو ہے میت ایہ ہنر تر سے جن زے کا امام نظرائی جے مرقد کے سنسستاں میں سات جال پر سنتی اور نظر سنتی اور نظرت کے ارادوں میں رکا وٹ بعد اکر کی المرکھونا فاطرہ المرکھونا فاطرہ المرکھونا فاطرہ المرکھونا

بانوے آن تاجب دار هل انی مرتفیٰ شکل کت ستیبرخدا مادرآل مرکز پر کار عشق مادرآل کار وال سالارعشق جب دید کی والدہ حنجوں نے لا الدسکھاکرجادید کو دولتِ جاوید کختی۔ شرن النام: آل ذوغ دورۂ عدالهمد فقاولغشے کہ ماند تاامد

اک فروع دورهٔ عبدالعمد فقراولمغفی که ما مذ تا ابد در کم تیغ و و رو قسرال بدست من بدن ابوسش وحامس الله مست فاطمته بنت عبدالله اور کال استاق زادے "

دل زالام امومت کردہ خوں گردپشمش طلقہ ہائے شیسلگوں

اچھااب فرض کر وکہ مضرف الضاء اور فاطمۃ بنت عبداللہ ہزار ہا مشتاق نگاہوں کے ہجم میں ملکہ من کا آج بہن ہی ہیں۔ ہی جالیات کی معراج ہے نا ، فطرت کے حصن کی پرستش میں۔ ہی جالیات کی معراج ہے نا ، فطرت کے حصن کی پرستش میں سیخر فطرت سے مزام ہوت ہے مخرق بعید کی قوموں کی ایکن اس کا تبوت ہے۔ اس کے قوائی میں تو ہے جال کی صفت کا فہروفل کے عمل کا تابع ہے بسراتی میں سیاد ، ورنگین حقیقت ہے۔ افسانہ وافسوں کی تلاش پر حقیقت اور جیات دونوں سے رشند و شاہ جاتم ہے۔

وكان بى مي القاكرايك امريكي خاتون مسيّا ي كالابالي اندازي واخل سرئ - چارون طرف نكاه وفدائ واليسامعلوم مواكيم بل نظريس اس كتاب بر ہوگئے۔مند الگی تیت دی ادر لے کریل مجمعے تر ر باگیا۔ یس نے ترب جاکر کہا ، مجع بھی عرف ادب اور بل کے قدیم مخطوطات سے مقوری می دلیسی سى منامبت سے تورف چاہتا ہوں۔ وہ بولیں: میں عربی تو بہیں جانتی البته مشرتی فن کی قدر دان بول - ایسے نووں سے میں ماون آرامستدكوتى مول اورآئ جلي والى مرك شوق كى داددية بي يس بغرمتكريا داكة اب رامسترجل ديا- تقور ى دير ليد النا بين نفس كو المامت بعى كى كرد رشك ورقابت سے مغلوب بوكريں سے ايك حسين اور بطابر معموم فدود اب فن محے مسابق براغ سالتى برتى اب موجبت ابول كدكيايه بهى زندگى كى كى ئى تسدر بى كرعلم وادب سىدى بهره ربت بوف دىك انسان عرف خطاور جلد كم عشن كو تكنّ ا وراس مع نطف اندوز بوعلى وادبى تحسليق اصل ب ورزمهل اور يصعنى الفاظ كحال خط اورمن مورت كا عاشق مميت، جابل اوزاكاره بيكا \_\_\_\_ الساعات فلاتى من كبي حصيد بنيس المسكمة اور الي أس كبي معاف بنيس كرسكتى.

حريم الأهمت كي جرك رب التا اورستايش كى وورا الراخايال بوئ جوايك مشاكردا ورمريكا عاصل عربوتي إلى -نے تسرمایا:

كئ دن كرمتن الفايس الجن يس جین مرے رازداں اور می میں يسك محوس كياكداب مجي رخصت مونا چلهي وض كياكه اجازه كانواستكارمون ماكر براه راست آپ كيسندس ان افكار ا عت كرسكون. فرمايا " بان الله الما الت ك ابل مو ميرى فيحت مجه كراس دعا كا ور در كاكرو :-

بهمسره ازعلم دين بخسسيدة آب نیسانم گہر وگر داں مرا

دولت جان حسزي بخشيده درعل یا یت، ترکر د ال مرا

یں با ہرآ یا تو کیا دیکھتا ہوں کر ایک مسن رسیدہ بردگ موخسارم ہیں اور د جری اواز یں گنگناتے جاتے ہیں :

جس دل به ناز تقا مجه وه دل تنهين رما ماصل موائع حرت ما مسل بنيس را

عرض نیار عشق کے قابل نہیں رہا جاتا ہوں داغ حسرت مستی لئے ہوئے ہوں شع کشتہ درخورمحف ل بنیں دیا ول سے مولئ كتت وفامك كتى وال

س نے پہان لیاا ور پہانے ہی نوراً بے اختسار زبان سے نکلا:

دل كى بېلاك كو فاكب ياخيال الجعلب

ا كے بل ميں وه فضايس او برائھ اور نظروں سے فوائب ہوگئے . مجھ بہت ندامت ہوئى اورغم بھى ہواكراك موقع إلى فواسى محل شوخی کے سبب ہاتھ سے مکل گیا۔ یں سے او پر دیکھتے ہوئے لجا جت ہے کہا: بڑا ہی نادم موں ، معانی کا خواست کارموں جرت جلے گی کرآپ سے احوال دافعی نرمشن سکا " میزاا تی " اچھامعاف کیا " اوراس کے سساتھ ہی مرزا غالب پیر میرے معاصف آ گھڑے ہوئ ، فاموسس ر با توخود بى بولى: "كوى بات بنيس بحقيقت نوي سى كم مجع متهارى طفلانه سوخى كا برانبين ما شاچ الميني جب كم مي خودايي فى طبيت كى بدولت اس حال يى مول ير يرح چېسى پرموالبرت ان عيال تقا، زبان ياس اوب سے ال كافر اتى تقى. فرالم لىك، منو ودوان تو اركار ايندى ين مقبول بواليكن جِندميت قابل موافده قرار باع عم ملاكه تم جنت ين رموك مرجين كحيثت مع الكرين م مبدری تفرول میں اے ادراس سے مودی کا داغ دل میں ارا دیے۔ یں جنت یں باجنت و بے حبنت مول فرش حبنت پرقدم رکھنے کی ات باليكن دير الرابل منت كوشكل جوانى كى مرخلوت سے ذار اكيلي وه برك لئے مقسوم نبير. يراسى طرح برترالول كا بوجه

الطفائ بعرتا بول جب وري ميك جب ريبتر جعانيان ويجتى بن توطعندرين بن كي يدوي توب بوكهتا تفاكر مؤربس كالحدين اجرن برجا ئیں گی۔ فلان مجھے گھرسے میں نے لیتے ہیں اور کہتے ہیں " آپ کی صورت کو دیجیا جاہیے" یکبارگی ایس ابواکہ مرزائے وضع کا یا س مجی ش كيا ورفدا عافظ كئے بغرفات بوگئ ، دور كھ حدو علان ميرى طرف برج تن بوئ وكلائ ديئے تسرمي أكر حدول كانا مشروع كيا : يك دودم بالانشين بالانشين

یں فسے دوس تخیل میں کم یا شعر گٹ گنا تا ہوا جل ریا ،۔

جهد ازّت، بد وصل بے اِنتظار ت ربید ببوگن د ونمیش کجب د ہدکام و بتورد کشش کام جوئے نظربازی و دوی د پدارگو بفرددسس روزن بدیوار کو

بحب منت بنب ذائشناما نگار گرز د دم بورسه انبرش کجب برد حسكم وبنودلبش تلخ كؤنے

" قسلند كى بات ادر اور ندكى بات اور ب" ميري آنكه كله كلك كيا و كيت بول كه معاني الفرمشي مادريس ب وه اسكامنه و تقلار بي بي اوركهني بي -" بينا پرمعو كلم" اورجان بدرتت اللي مان من كهدر اس:

"لالاالاالكة الله مومد سول الله"

کے میراجاوید

جسيرتض بيبا باك ومندك مك مسادا بإنسلما وراكابرادب في حصب لياسي اسيس نیاد فنچوری کی شخعیت اورفن کے مرمیاوشلان کی افساند نگاری تنقید اسلوب نگارسس النايردازي مكتوب نكاري ويني رحجامات صحافتي زندگي، شاعري وا داري زندگي ان كے نكاروعقامذ ا در دوسے رہیاؤوں برسیرحاصل کوٹ کرکے ان کے علمی دادبی مرتبے کا تعین کیا گیاہے . کو یا یہ مبرحفرت نیآن كالشخصيت درفن كأايسا ترتعب جواس سليلي من ايك مستندوستاويزا ورار وصحافت من كرالفت ر افاف کی حیثیت رکھتا ہے. \_\_\_ صفحات مہمد سكارك كستان - ۳۴ كارون ماركيث كراچى

# عربي افسانه نيگاري كے علم زار

رمشيدا حرارش

بنولین کے حلم مصر سے مشرور وسطی کے نئے علی و ثقافتی و در کا آغاز ہوتا ہے ۔اس کے بعد اسلای عکومتیں خواب غفلت سے بدیار ہوئیں اور عومت مصر نے طلباء ، تعلیم و ترسیت کے لئے یور پن بھی شروع کے اور وہ مغربی تعلیم سے آسٹنا ہوئے لئے ۔ بم علی انقلاب نے وبی اور اس کے ساتھ مائی مصر و علی انقلاب نے وبی اور اس کے ساتھ مائی مصر و خالی انقلاب نے وبی اور اس کے ساتھ مائی مصر و خام کے عید ایروں نے اخلاتی اور اصلامی اضافے مصر و خام کے عید ایروں نے وبی زبان میں جدید تھی تروع کیں ۔اس دور میں سین عید ان بی اخلابی اضلامی اضافے طبی را بی وروں کے اخلاتی اور اصلامی اضافے طبی نظر میں اس کے عید ان میں اصلامی اضافے اور میں میں اور اس کی تعلیم اس کی میری تران میں ایک ان ایک ان ایک ان ایک ان ایک بیٹ بڑے می محمد و تران میں ایک ان ایک بیٹ بیٹ معمد و تا بی معمد ان میں اور سائل میں تک اے میں اسلے میں معمد و تا بی تا بی اسلیم اور بی بی معمد و تا بیک کا معم

ماری اول اس عصدی ایک شخص مؤدار بوارد و شخص جرزیدان کفارجری زیدان غرمه لی د بان اورها فظرکا ما لک کفاده وه ماری فاول اس عودی این از در مولانا عبدالحسیلم شرر کا معاصر کفاراس نے ان دو نون ادبیوں کی بہت سی ضعر صبیات ایسے اندو جس کر لی تقییں ۔ ابنی تاریخی نقا نیف کے ساتھ ساتھ اس نے تاریخی ناووں کا مساسله بی شرع کر دیا تھا۔ یہ سلسلاس قدر مقبول مواکد دیگر ذبانو یس بھی اس کے تراج مشائع ہوئے اس کی ضعوصیت یہ تھی کراس نے اصلای این کو کو سلسلہ دار او محیب نادوں کی شکل میں لکھنے کا طریقہ لکالا جواس سے سینیت کرسے ناووں کی شکل میں اس کے تراج می اس کے تراج میں باروں کو الم مقبول ایک اس میں اس کے تراج میں اس کے تراج میں باروں کو المحسل اس کے تراج میں کاروں کو المحسلال کی کمت کے سیسلے میں جدید و خوب مورت معمور اور ایشن میں شائد کر رہے ہیں نادوں کو المحسلال کی کمت کے سیسلے میں جدید و خوب مورت معمور اور ایشن میں شائد کر رہے ہیں نادوں کو المحسلال کی کمت کے سیسلے میں جدید و خوب مورت معمور اور ایک شائد کو کر رہے ہیں نادوں کو المحسلال کی کمت کے سیسلے میں جدید و خوب مورت معمور اور ایک خوات میں بادا کو کا کو کہ دول کو المحسلال کی کمت کے سیسلے میں جدید و خوب مورت معمور اور ایک خوات کی میں دول کو المحسلال کی کمت کے سیسلے میں جدید و خوب مورت معمور اور ایک خوات کی میں دول کو المحسلال کی کمت کے سیسلے میں جدید و خوب مورت معمور اور ایک خوات کو اس کا تو کو کو کو کی دول کو المحسلال کی کمت کے سیسلے میں جدید و خوب مورت معمور اور کی کو کو کی کار کو کار کو کو کو کو کو کو کو کو کار کی کار کی کار کی کار کار کی کو کو کو کو کو کو کو کو کار کی کار کو کار کو کار کو کار کی کو کو کو کو کار کر کار کو کا

بہروال اِس سے انکادہنیں کیاجامسکنا کہ حبسرجی زیران کے نادوں می تاریخی ادرفنی میٹیت سے بہت می فامیاں ہیں بایغی حثیت سے اس کا نقط نظرا یک عیسائی موّیخ کا ہے ۔ اس سے "ناریخی نقدا نیف اور تاریخی نادوں میں اسلامی تاریخ کو کے پیش کیا ہے ۔ اِسسی وجہ سے مولانا کوشتبل سے اس کی تردید میں عربی میں ایک مبوط متقالہ "الانتھام علی النتدن الاسلامی" تر کیاتھا۔ تاریخی موادیس وہ پورپ کے متنشر قین کا خوشر جیں نظر آتا ہے۔ پلاٹ اور قعتہ کے کاظ سے بھی بہت ہی نئی کر دریاں ہیں۔ کیونکہ

تاریخ کے رکیپ مواد کو حاصل کر نامعمولی کام نہ تھا۔ ایسے زیانے یں جبکہ ناول نوسی اورا فسانہ نگاری کا نون عربی زبان میں بت وائی مراحل
ط کرر ہا ہور صحیح طریقے سے تاریخی ناول کھنا بہت مشکل کام تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہیں جو بچے نے سدان کے ناولوں میں فتی کر دیاں نظر کئیں تو قابل تیجب نہیں ہے۔ تاریخی ناول کا مرحوں کا یہ طویل سلسلہ جرزی نسیدلات پڑستم ہو گیا کیونکہ اس کے متوازی تاریخی ناولوں کا مسلسلہ کوئی عرب اور میں بعض عمدہ و متم کے تاریخی ناول اور ڈورام انتحالی ہیں ہوز بات کا مسلسہ کوئی مسلسلہ کوئی مراح کے تاریخی ناول اور ڈورام انتحالی ہیں ہوز بات بیان نیز تاریخی نقط تظریب جربی زید آن کے ناولوں سے بہتر ایس کم دو میم اسلسلے کی شکل میں بیش نہیں کے گئے ہیں۔ ملک جب ترجم تدرج بی زیدان کے ناول ہیں۔ بعض معد فین کی انفرادی کوئششوں کا نیتجہ ہیں۔ ملک وہ بی اس قدر معتبل اور حام فہم نہیں ہوسکے جس قدر جربی زیدان کے ناول ہیں۔ بعض معد فین کی انفرادی کوئششوں کا نیتجہ ہیں۔ ملک وہ بی اس قدر معتبل اور حام فہم نہیں ہوسکے جس قدر جربی زیدان کے ناول ہیں۔ بعض معد فین کی انفرادی کوئششوں کا نیتجہ ہیں۔ ملک وہ بی اس قدر معتبل اور حام فہم نہیں ہوسکے جس قدر جربی زیدان کے ناول ہیں۔

اردوز بان میں جرجی زیدان کے اکثر نادوں کے تراجم ہو چے ہیں۔ کئی تراجم تیس چالیس سال پیٹیر شائع ہو شے جو اب نابیدیں ادراب تقیم ہند کے بعد اس کے مرجمہ ناول تقریباً ناپیدیں اورجو موجود ہیں ان کا ترجمہ دیجیپ اندازیں صحے طریقے سنہیں کیا گیاہے اوراس بات کی فردرت ہے کہ جدیدا ندازیں اس کے نادوں کے تراجم شائع کے جائیں ب

قومی ناول اوراف نے جربی زیران کے تاریخی اوروں میں قدیم زمانے کی تہذیب دمعاشرت کو بیش کیا گیاتقا۔ان یں اپنے زمانے کی قرم معاد الدم الدم میں کا میں کا میں اور مجانات کی جوعکا سی نہیں کی گئی تھی تاہم بعض نقادوں کے نزدیک اس کے ایک ناول معاد الدم جبین کو پہلا تو می ناول کہلانے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ناول مسلف علیم میں شائع ہوا تھا۔اس میں ایک حدثات اپنے زمانے کے جبلات و جذبات کو بیش کیا گیا تھا ہوا

مگر عام نقادوں کے نزویک جری زیدان می معنوں میں قری فدانہ نکاری کابان بنیں ہے بلک وہ جدید توی افسانہ نکاری کی بنیاد مترر ناول زمینب سے قائم کرتے ہیں جے تہ ہوتی اور لبرل لیڈر محرضین سکل نے کھاتھا۔ یہ می معری ناول ہے جس میں معری ریبات کی جی جائمی تھو پر پیش کی گئے ہے۔

مقرکے اس مشہور لیڑر کے ناول خاتے مرکے وقت بعض مصلحوں کی بناپر اینانا مظاہر نہیں کی ہقا۔ مرکوب یہ شائع ہوکر بہت مقبول ہواتو اعنوں نے اپنانام شائع کیا۔ اس کے بعدا عنوں نے کوئ قابل ذکر ناول شائع بنیں کیا ۔ کیو مکر معرکی میاسی کر میوں نے انفیں اوب کی طرف زیادہ متوج بنیں ہونے دیا۔ تا ہم اعتوں نے معرکے فوجوان او میوں کے لئے جدیدا فسانہ نگاری کی نئی شاہراہ کھول دی تعریب پرجیل کر دو کام یاب ہو گئے کے

مصطفی فی فی اس سے بیٹ مصطفی فی فلولی کے اف زیا ہے بھی بہت مقولیت عامل کی تھی۔ اس میں افسانی مواد مصطفی فی فلولی کے افرائز کر میں فلوس اور بھی موزو گراز پایاجا تا ہے۔ وہ فسانہ نگاروزیادہ ایک صاحب طرز اور زبردست انشا پر داد کی هیشت سے بہت مضہور ہیں۔ ان کی طرز تخریر بہت عصر تک توجوان عربی ادیبوں کے کئے مشعل راہ بنی رہی۔ ان کے افسانوں کا مجوع "العجوات کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ "المنظوات کی درجلدوں میں بھی ان کے جندا نسال ہیں۔ ان کی فرانسیسی فسانوں کے تراج میں اپنے دوستوں کی مردسے کے۔ اس طرح ان کی تام مقانیف عبد معربی بانشا پروازی کا بہتروین مؤرد ہیں ،

اله المنام الاديب بيروت شاره ما وحزرى تلفظ عنون محديد سف غم ك الرسال كم ابريل تلتك مقالاستاد حبيب

ان کے افسا قول میں بہت می فتی خاصیاں میں کیونکہ ان کا مقصدا ف انگاری نہیں تقابلکہ رو ڈرپی نذیر احد کی طرح معاشرہ اور قوم کی اصلام کرنا چا ہتے تھے۔ اسی وجسے ان کے کردار میں کہرائ اور نفسیاتی تخلیل دیجز بہ نہیں ہے ، ان کے افسانوں میں را مضوالیزی کی طرح حزن دہال کا عند بہت غالب ہے۔ مگر مشہور عوبی نق د محت مود العقاد کے قول کے بوجب اُن کا حزن و ملال عام بچوں اور عور آوں کا صلب جن کا بینے جذبات کی کہرا بیوں تک نہیں بہری نیت ، اُن کی نظوظ ہری سلے ہی برمرکور دیتی ہے ، دونقرہ فاقد ابھوک ادرا فلاس کے ظاہری مصائب کوریکے بیتے ہیں گر اُن کی نظام اُن اِندر دی ناسوروں تک نہیں بہری تی من وجب سے انسان اندر ہی اندر کھا کی کرنما ہر جا تھے ا

اِسى بنار پر اُحجى كے نقاد فنفلو تھى كے افسان لى كوپ ندائميں كرتے دو ہجتے ہيں كدائ كى طرز تخرير ہيں مبالا آميزى او جذبات انگارى زياده ہا اورا صل حقیقت اوركروار لكارى بہت كم ہے كيونكم اعوں نے اپنے افرادا فسان كى زندگى كا گېرامطالا نہيں كيله اورائ ميان انى دندگى كى تايى مثابدہ اورمطالا كى بہت بڑى كى ہے ۔ ان نف دوس كے نزديك ان كے افسان اوركرواد مردہ لاشكى ما نند ہيں عن برلوگ فوھ خوانى كر سے مول .

بہر جوال اس نے انکارنہیں کیا جاسکتا کر فنفلولی کی طرز تحریرا درانشا پر دان نے جدیدا دب کے لئے مختلف راہی کول دیں اور جدیدا نسانہ کاری کے لئے راہ بحوار کی جس پرچل کر جران فلیل جیوانقللی انشا پر دانہ پیدا ہوئے۔ بھی ہے کہ انفوں نے انسانہ نگاری کو ایک فن اور سپنیہ کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا۔ اُن کی زندگی کا مقصد معاشرہ اور قوم کی اصلاح تقالہ اوراس اصلاحی مقصد کے انوں نے بہت مقررے وصد کے لئے اف تہ نگاری کی شکل بھی اختیار کی اسی دجہ سے ان میں فنی فن میاں باتی دہ گئی ہیں۔

جران حلی استان کے ملاقہ میں ہیں الا توائی میں ہیں الا توائی میں ہیں الا توائی میں ہیں ہوا ہوا۔ اور است میں اللہ اس و جران کی اس نے دوات باتی راس نے دوات باتی ہیں ہی اس نے دوات باتی راس نے دوات باتی ہیں باتی ہے دوات باتی راس نے دوات باتی ہیں ہی اس نے دوات باتی ہی اس نے دوات باتی ہی اس نے دوات باتی ہی اس نے دوات ہیں ہی اس نے دوات ہی ہوئے دوات ہی ہوئے دوات ہیں ہی دوات ہیں ہی دوات ہی دوات ہی دوات ہی ہوئے دوات ہیں ہی دوات ہی دوات ہیں ہی دوات ہیں ہی دوات ہی دوات ہیں ہی دوات ہی

مگل مجدداد ادیب مرے خیالات کو پڑھ کرا در پرلیتان موکر کہیں گے۔ یہ انہاب نہے۔ یہ ندگی کے ادیک مرخ ہی کو دکھتے ہوں کے در اور بیان کے ساری کے ساری کے سال میں ہوئی ہے۔ یہ انہاب کے ساری کے سواا در کچے دکھائی ہی نہیں ہیں۔ اور مہت ہوئی ہوئی کہ ان اور برائے جواب میں یہ کہوں گا۔ یس مشرق کا ماتم اس لیے کر تا ہوں کہ روہ لاش کے اگے رتص کرنا محض پاکل ہیں ہے۔ یس امل خراب میں محض میں مرکب ہے۔ یس ایسے مجوب وطن کا اس لیے ماتم کو انہا ہوں کہ بیار یوں پر شہنا محض میں مرکب ہے۔ یس اس لیے انہتا ہیند اس لیے ماتم کو انہتا ہیند اس لیے انہتا ہیند میں اس لیے انہتا ہیند ہوں کہ جو شخص اظہار حق میں اعتدال اختیار کرے۔ وہ نصف سیجاتی کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا آدھا حقید وگوں سے خوف کی وضیح میں مور کے خوف کی وضیح میں مور کے خوف کی وضیح میں مور کے خوف کی وضیح ہوں کے خوف کی وضیح میں مور کے خوف کی وضیح میں مور کے خوف کی وضیح میں مور کے خوف کی وضیع ہوں میں مور کی میں مور کے بھی میں کو دیکھ کر دل گھن کھا تاہے اور اس کا آدھا مور کے بھین

ك ماخوذار الملحى الثاني كتاب د معامروني ادب كم بينواي ارطابرغرى برونسر برك يونى ورشى جنى -

وجات اسی حالت می جام شراب نے کرس کے ملے بیٹے میٹی مسکما ہوں" اے

ربی مندید بالاخیال سے جرآن سیل کے تقورات درجانات کا ندازہ نگایا جاسکتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کا ناول من سے بازہ سکتا ہوں اور بالا اور تدا مت پسنداد یوں ہے اس کی بہت خالفت کی بیت خالف کی بیت کی بی

المراح ا

عام طور برظار تحیین کی طرز تخریف کسفیاند اور بهت بلند ورجه کی باس کے فی حیثیت سے اس میں یہ خامی رہ جاتی ہے کہ اس کے متعدد تھے ایک ہے کہ اس کے متعدد تھے ایک ہی طرح کی گفت کو کرتے نظراتے ہیں۔ اور تہم کے ویک عالم نا ماداز میں سوچتے ہوئے وکھائ ویتے ہیں۔ اس طریقے سے قصّرین تھنتے اور بناوٹ ایجانی ہے اور تھ تولیس کی حیثیت مضروری کی رہ جاتی ہے۔

بہرسال ان تمام خابیرں کے با وجود ظاحبین کی حیثیت جدید او سوں کے رسماکے برابر ہے۔ اس کی طرز محرورا تنقید، اور عالمان انداز نے حدیدا ف ندنگاری کی راہ تعین کرنے میں مہن بڑا کام کیا ہے۔

عبدالقادرالماری المند ب، معرکے صحت مندا ورز ندہ ا دب میں آرتی کے ناول ابرا میمالکا تب کا زینب کے بعد درسل درجہ یہ ناول ابرا میمالکا تب کا زینب کے بعد درسل درجہ کے ناول ابرا میمالکا تب کا زینب کے بعد درسل درجہ کے ، ناول المقالی میں شائع ہوا اور مازی کا کاشا ہمکارہ، اس کا طرز تحریر کتاب الاغانی ا درجاحظ کی طرز تحریر صحت بہ اس کا طرز میران سے بواس کے سامت ہی ختم ہوگئی مرجہ میں اس کا طرف اور مراجہ انداز کو اخت یار ذکر مکا۔

اس كادومرا عول "ابراتهم الثاني" زندكي كي جيتي جاكتي تقوير بصحب بي بي مثل كرداد نظري باي ما لتب ايك ادر

تصنیف بعنوان آغاز کی طف واپی می دا قد تمکاری می ب مزح اور طنوک سات ای این می دا قدیت فرار کا بوز بر بی پایا جاآ میدا فوس می که ناموافق حالات نے آزنی کوهرت تقد نوسی پرئیس رہنے دیا بلکہ حالات سے بجود ہو کہ وہ محافت نگادی کرنے نگادواس وجہ سے کمی ایک صنف میں مجرکہ کم نہیں کر سکا ابلائے اور سے مختلف شبوں میں طبع آز مائی کرنی پڑی اس سے انگرنے ی ف اول کے تاجم بھی کے اوم ترجم کی حیثیت سے بھی دہ کام یاب ب

گذار است معریل معریل منزی مالک کی نوجین موگئ تقیل دان کے قیام سے قاہرہ کی رو مانی زندگی بہت متاثر ہوئی۔

مازتی سے اس کا بھی عمیق مثابرہ کیا تھا دراس کے اس عمیق مثابرہ کا دلچپ فساؤں کی صورت میں تیجہ برآ مد مواجراس سے مثہر رمجب آلووا باق

والرسالة ين سفاكع كرائع فق اورعوام بن بهت مقبول بريث فق له

ار قی کاچندسال پشیترانتقال ہواہے۔ دہ معرک اُن مشہورادیوں پی تقابن کے مضاین تقریباً تام مشہوررسائل و اخبارات پیرسٹائع ہوتے رہتے تھے۔اور حبرائدورسائل اُن کے مختفر مفاین شائع کہ کے عوام بیں مقبول ہو جی تھے۔ اُز نی بہت زوزوسیں تقااور ہرمومنرع پرطبع آزائی کرتا تقا مشہور معری نسانہ اور سی عبالحمیدالتمار نے اس کے متعلق یہ کہاہے۔ اگر حالات سازگار ہوتے تو اُر تی اینے وقت کا میں سے بڑا تعرفوس میزائے۔

توفیق استی استی استی می آجیل کا برد لوز ادیب اور است است اس کی تربیس بنگار فیزی اور مکالمات بنایت دلکتن مختلف اور است استی کو برس بنگار فیزی اور کا لمات بنایت دلکتن مختلف استی وصف نگاری کے ۔ اور منفرد ناول - ڈراے اور منقرا ان ول کے مجموع مشائع کئے بین جن میں تروح کی واپسی (عود قالوح) اس کا مشارک استی بها جنگ عظیم کے انقسانی آثار واضع طور پر منایاں بیں کتا اور مصرکے دیماتی اور توی جذبات کو میری طریقہ سے بیان کیا گیا ہے اگر آپ فا مرت حقیقت نگاری دیکینا جا بین تو دو آپ کو تونسیتی اسکی مصرکے دیماتی اور ان وزن میں ملے گی۔

کو ہم اس کے ات نوں کو بڑھ کر ہی اُس کی شخصت اور اس کی ذاتی زندگی کی جسند نیات سے بے جرر ہے ہیں تا ہم اس کے ا ا ن اوں کے کر دار جیتی جاگئی نقریروں کے ما نند نظر آتے ہیں۔ کیونکہ وہ انفیس نہایت خلوص اور سیتے دل سے بیش کر تاہے تک ذکورہ بالا ناول کے علادہ اس کی تقانیف میں منارج زیل قلیل آؤکر ہیں :۔

۱) شهرواو (۱) غاروالے دس خیالات کے تناب کے پینے دُم استیطان کا زبانہ (۵) سبز مواغ تلے ۱۹۱ انف ت کی بول بھلیاں۔

اس کا ناول الفان کی بھول تعبلیال اس قدرد نجب ہے کاس کا انگرزی میں بھی ترجہ ہوگیا ہے۔ اس میں اُس نے بہایت لجب ا انداز میں مفرکے دوافت دہ مقامات کی افردہ زندگی کی عکاسی کی ہے یہ ناول ایک روز نامجہ کی شکل میں ہے جس میں مفری زندگی کے مختلف خاکے بیش کے گئے ہیں۔ اس کے مکل لے اور تنام گفت گوعای زبان میں ہے تاکہ اصل حقیقت سے میرچے مطابقت ہوسکے۔ اس

> له الادیب بیروت اکست مشده فلاء شه الادیب ماه ا بریل مشده فلاء بیروت شه الادیب بیروت ماه اکست مشده فلاء میه مامنا مه المیزان قاهره معرمقاله در اکثرا براهیم ناجی ذم بر مومی فلاد

یں بتایا گیا ہے کہ ملکی قوانین کو تشد دکے ساتھ نا فذکر النے کی وجبہ سے ملک کے ان مسید مصاد صعوام کو کس قدر دشوار یول کا سامنا کر اپڑنا ہے جو اپنی جہالت اور دقیانوسی دہنیت کی بنام پراس کی اصل روح کو مجھنے تاحرر ہتے ہیں بلکہ تو انہیں۔ انصاف اور عدالت کی مجرل بھیوں میں ہمیشہ مجھنے تو ہے ہیں۔ اس ناول کے کردار چالس ڈکنز کے کرداروں سے بہت زیادہ شاہبت رکھتے ہیں۔ این میں زیادہ گہری نہیں ہوا ہے اور اس ہوا ہی وجب ان کی حیالت میں اُن کا ہمدرد معلم موتا ہے اور اس اُندازے انتقاعے کہ پڑھے والوں کو یہ بنیس معلم موتا ہے اور اس اندازے انتقاعے کہ پڑھے دالوں کو یہ بنیس معلم موتا ہے اور اس معاشرتی اصلاح کا کوئی جدید کا وفر اس سے یہ بھی پنت چلتاہے کہ اہل مرد ویک میں منتقب کہ اہل میں مرد ویک میں منتقب کہ اہل میں ان کر مرد کھی سنتے ہیں اور دوسروں کو کھی ہندائے ہیں۔

مرانی حاقوں پرخود ہی سننے ہیں اور دوسہ دوں کو بھی ہنساتے ہیں۔ تونسیق الحسکیم کے ذکورہ بالانا ول اور دیگراف وَں می حقیقت نگاری اور طنز و مزاح کا عفرامسی قدد خالب ہے کہ اگر کوئ غیر ملکی ان ن معری کسانوں ، دیہا تیوں اور مفصلات کے عوام کی زندگی کا گہرامطا احکرا چلہے تواس کے لئے توفیق ایحسکیم کی تقانیف کیا مطب احرکرنا

ات مطری ساون دید پیون اور مسلوت سے موام می ریدی کا ہم مرحلا اور اور بیائے وائی سے معنی کوئی ہے جسم می مسابق کا زمرف مفید بلکه نہایت خروری ہوگا . وہ افسانه می اور بیس اس قدر کو نیاز کی جسم سے میں کا در اکثرا ساعیل اوم نے توفسیق کیکم میں مستقد کا ان سی کا میں اور افسانہ میں اور اور افسانہ کی جسم کا ایک کا انگریکی کے اور انسان کی میں اور انسان

پرایک متفل تاب یخرری ب ا

JAMEA MELL TILAMER

ئەكىچول بليىن معرد انگرزى، ماداڭسىت شىلىلدانۇ

کاریا کیستان کا خصوص شماره منته در بیشتان کا خصوص شماره

موسرفيبر

مومن اردو کا پہلا غزل کو شاعرہے جو شیخ حرم بھی ہے اور رندست امد باز بھی اس لئے اسی شخصیت اور کلام دونوں میں ایک خاص فتم کی جاذبیت ہے ، یہ جاذبیت کس کس رنگ میں اور کس کو فوج سے اس کے کلام میں رونما ہوئی ہے اور اس میں اہل زوق کے لئے لذّت کام و دہن کا کیا کیا سامان موجود ہے اس کا صحیح اندازہ

مومر منبر ع مطالع سسه هوكا!

# روح وبقاءروح كالجيبيان

نياز فتجيورى

النان کی زندگی اس میں ٹمک نہیں بہت سے معتقدات و فرعو مات سے کھری ہوئی ہے اور برعقیدہ کے لئے وہ کوئی نہ کوئی دلیل ہی خرور رکھتا ہے لیکن اگر اُن دلایل کی توت پر غور کیا جائے تو معلوم برگاکہ مب سے زیادہ کر در دلیل وہسے جو بقت بے روح کے باب میں اس کی حان سے بیش کی جاتی ہے.

قبل اس كے كراب اس دليل رئيس معلوم كرنا مناسب كر بقاء روح كے معتقدين كيتے كيا إي ؟

ان س ایک جاعت ترکہتی ہے کے مرف روح کو بقاہے مینی وسنان میں جس چیز کو احساس شخفی ، حافظ اور تأثر سے بتیر کیا جاتا ہے وہ مرفت کے بعد بھی قائم سے گا دوسری جاعت جس میں زیادہ تر ذہبی درگ شامل میں وہ بقاء روح کے ساتھ حشر اجساد کے بھی قایل ہیں ۔ بینی ایک دن ایس آئے گا جب میوں سے جا ہوجائے والی رومیں بھر ایسے جموں سے مل جائیں گی اور وہ تقریباً اس متم کی زندگی بسر کویں گی جیسی اس دنیا ہی بسر کی ہے۔
دنیا ہیں بسر کی ہے۔

حیات بوالموت کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ اتنا ہی قدیم ہے جہتی نویج ان نی ۔۔۔۔ اول اول جب ان ان کی عقل بہت محدود تھی، نو واپنے مردہ عزیروں اور در ستوں کو خواب میں دکھے کر سمجھنا تھا کہ یہ خرد دکھی، نو وہ اپنے مردہ عزیروں اور در ستوں کو خواب میں دکھے کر سمجھنا تھا کہ یہ خرد کی کے ساتھ وہی نقل باتی ہو ہے جو ان کی زندگی میں بایا جاتا تھا اور بہیں ہے یہ اعتقاد بیدا ہوا کہ فرح اور سم دو یا لکل علی خدہ علی و چزیں ہیں اور دوج بم سے جا ہوئے کے بعد اس کی قبر پر کھلے بین کی چزیں رکھ دی جاتی تھیں اکا مسلم اول میں مرائے کے بعد فاتحد وعنی مرائی کی تعلیف نہر پر کھی اسی اسی اسی اسی مرائے کے بعد فاتحد وعنی مرائی کی تعلیف نہر پر کھی اور ہیں مرائے کے بعد فاتحد وعنی رہمی اسی اعتقاد کی یا دکار ہیں )

نیر، اگرعبر قدیم کا جا بل السان ایسمجهاجآ، و جائے جرت نہیں ، کیونکہ وہ غریب حیات کی حقیقت سے واقف ہی زنفاء لین اب کہ عادحیات کے اسباب سے برشخص واقف ہوگیاہے ، روح کے بقا کا قابل ہونا سخت حر تناک امرہے .

حیات حسیوانی کی تنام ترقی یا ننه تمکول کی بنیاد مرف ایک خلید یا کو یا در 211) ہے لیکن حقیقت آحیات کا آفاذا س تت بونلہ جب اس کا پیوند دوسرے خلید کے بور اس پیوند کے بعد بے شارخلایا بنتے رہتے ہیں یہاں تک کرچوانی صورت فہور نیر بردی ہے اور ایک و تت معین کے بعد دو اس دنیا میں قدم رکھتاہے کھر حیات دنیاوی میں کبی بے شارخلایا اس کے جم میں پیدا اور فنا ہوتے رہے

كى نبانات يم م طورېركسى دوسرى خليدى يوندېوك كى خرورت نېيى بونى بلاايك بى خلية ترتى پاكرا درايد الندس كنيرخلايا پدياكم كونشود ما كاباعث مؤلب-

میں رہاں تک کرکسی بماری یا حادثہ یا برها ہے کی وجرسے خلایکا نظام درہم برج ہوج آہے اور ندگی ختم برجانی ہے: نظاہرے کہ اگر مناصب حالات کے تحت خلایا کا پریند نہ ہو تو وجد حیات نہیں بایا جاسکتا۔ یہ درست ہے کرمب سے پہلا خلیۃ جو

دن حيواني كا باعث م خود مان ركعتام، ليكن وه هات اليي بني برقى جركسي دومر فليد سے بلے بغيرظام مرسكے۔

یوں یوں میں تقریباً وس مزار پہلی متم کے خلایا موجود رہتے ہیں اور مرد میں ارب درارب د بلکہ بے شار) خلایا دوسری فتم کے باغ جانے ہیں، لیکن ان میں سے مرت چند خلایا کے پیوند ہو لئے سے حیات رونا ہوتی ہے ۔ پھراگران غیر پیوند شدہ سیکار خلایا میں ہی وج کا دجود باناجائے ادر مرینے کے بعد حیات با بعد کی وہی صورت سیلم کی جائے جو ان غیر نیتج فیز خلایا میں پائی جاتی تو میں نہیں مجم کتا کراہے جیات سے کیا فایدہ ہے اور کیوں اس کی متاکی جلئے ہ

اگر دہ چیزجس کانام" روح سےجم سے بالکی علیٰدہ کوئی شے ہے تو بھرلا محالہ یا سوال بیافی ہوتا ہے کہ وہ کب کہاں اور کیونکر حبم کے انرا آگئی۔ حب النانی وجود عبار سب و وجہ روح خلابا کے انصال سے تو بھرروح ان میں کہاں سے آگئی۔ اس کا جواب دنیا ہارا فرض نہیں۔

آپ نے مسئا ہوگا کہ ایک جنین جس نے رحم اور میں پوری پر ورش یا ی تھی اورجس میں جان پڑ گئی تھی کسی صدمہ سے بالکل بے جان پیدا ہوالیکن بھی اور دیگر آلات کی مدد سے اس میں جان پیر عود کر آئ اوروہ اپنی طبی زندگی پوری کرکے مرا اسی طرح آب نے یہی دیکھا ہوگا کہ ایک تنفس باتی میں ڈو بارہ پیدا کردیا گیا۔ بھر اگر روح واقعی جسم سے بالکل میلی ہوگا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میلی میں میں نفس وو بارہ پیدا کردیا گیا۔ بھر اگر روح واقعی جسم سے بالکل میلی ہوگا کہ ایک میں اس مروہ جنین اور اس غرق شدہ ان میں است عرص کے لئے روح کہاں جلی گئی تھی اور وہ کیوں ان تدامیر کا انتظار کرری تھی جو کہ اگر اختیار مذکی جاتیں تو بھر روح کے واپس آلے کا امکان نہ تھا۔

کہاجاتہ کہ مفرحت کا دجرد، جورو کے لئے عرور یہ بیں، ادر نہ ہم یہ کہ سکتے ہیں کرجس چیز کو ہم جمان ان میں حبات مو تبییر کرتے ہیں، اسی کا دوسرا نام رو ج ہے۔ کیونکہ دیگر ذی حیات مخلوق اوران ن کے درسیان ما بدالا ستیاز یہی احرب کر ان ن میں روج پائی جاتی ہادران میں تہیں، ایک درخت میں جبات ہے لیکن روح نہیں ،ایک جانوریں " زندگی ہے لیکن روح ہنیں۔ بھریہ ترجیح ہے کم زندگی کا افاز ایک خاص و تن سے خروع ہونا ہے اوراس لئے اس کی انتہا ہی ہوئی چلہیئے لیکن اٹ ن کا حافظ اورا دراکی نفس مرائے بعد بھی قایم رہ سکتاہے اور یہی دہ چرزہے جے روح مرکبتے ہیں ؟

عبدت دیم میں جب النان ما اپنے جم کی تغیری حقیقت کے واقف تفااور نہ کا مُنات کے دوسرے مغلوقات کا اسے علم تفارا رکا کے جود کر جم سے علیارہ مجنا تھیک تفاکیونکرا سانی جزانیہ کی حقیقت اس کے زود کی مرف یر تفی کرزین کو اسمان گیرے ہوئے ہے اواس میں تا اسے جڑے ہوئے ہیں، آسمان کے او بربہ ہت ہے جہاں فرشتے او بر ہنے آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اب کہ سکان و زمان کا مقہرم ہہت وسیع ہوگیا ہو اور ہماری وور بینوں نے کرہ ارض سے بہت زیادہ عظیم لمرتب اجرام سماوی ہمائے سامنے بیش کردئے ہیں۔ ہمائے لئے یہ با ورکرنے کوئو وجہ نہیں کہ لا مثنا ہی فضا کے ان بے شار دنیاؤں میں حرف کرہ ارض ہی کے بامشندوں کوئوئی خاص ہمیت حاصل ہے اورانھیں کی روحوں کو بقاء دوام کے خلعت سے سرفراز کیا گیا ہے کھوا ورکروں کو جانے دیجے۔ خودا سی زمین کے تام مخلوفات کو لیجے تو بھی سوچنا پڑے کا کران ان کی روح کو بقار کیوں حاصل ہوا در جانوروں کی رومین فناکردی جانیں اوراگراس کا جواب فرف صلحت خواردی ہوسکتا ہے تو کیا وہی رضاء الہی ومصلحت دبانی روج ان بی کوفا نہیں کرسکتی ایسا کرنے سے اُسے کونِ با زرکھ سکتا ہے اوراس میں کون استحالہ عقلی ہے ،

کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعدروح عالم برزخ میں رستی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہا ہی وقت بہت و دور خ کی طوف ہے جاتے ہیں لیکن ال
یہ ہے کہ عالم برزخ یا بہت ، دوز خ ہیں کہاں ، وروح کا یہ سفر کیو نکر ہوتا ہے اور اپنی منزل ناک پہو پخےنے کے بعد وہ کہاں اور کیو نکرستی ہے
کہ خوالے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں عزیزوں اور دوستوں سے بھی الماقات ہوگی۔ گو یا کوئی جگھ اسی ہے جہاں ان مسب کا اجتماع ہوگا اور وہ اسی دنیا
کی طرح آپس میں تباد کہ خیال کرسکیں گے ، اب اسی اعتقاد کے ساتھ ان علی حقایتی کو بھی سائے رکھنے کو زمین لینے محور پر بہا بیت تیزی سے گردش کررہی ہے اور مہم گھٹے میں پوری ایک گردش کرلیتی ہے لینی فی گھنٹ ایک ہزر میں کی رفتار سے وہ گھرم رہی ہوتی ہے مینی فی منٹ ایک ہزارسیل کی آئناب کے گرد ہوتی ہوتی ہے اور مہم کو دی کہ گانا ہو تا ہے۔ بھر یا قصہ یہ بین جو بات یا کسال میں پوری ہوتی ہوئی فی منٹ ایک ہزارسیل کی رفتار سے زیادہ زمین کرا تنا ہے گرد چو کھانا ہو تا ہے۔ بھر یا قصہ یہیں ختم نہیں ہوجاتا بلکا ایک اور تیسری گردش ہماسے نظام تھمی کی ہے وقعہ میں کے ساتھ فضاء کہکت سے مدا ہو کر کہ اس کے گرد جو گرانا ہوا ہے کہا اس نظام تھی کی ہے جو خوا معلم کے نظام مہا تے تھمی کے ساتھ فضاء کہکت سے جدا ہو کر کہا ہاں تام چکروں اور کر دشوں میں باست نگان کر والی کی ردحوں کا جسم سے جدا ہو کر کہا ہمار کر ملنا یا کسی اور جگر قرار

میں جنے ہم ایک جلنے دو تھام تغرات جوال ان ہم ولی میں تنوونا۔ بیاری بندینی اور موت دیڑہ کی صورتیں اختیار کرتے رہتے ہیں ، بالکل ایسے ہی ہیں جی جی جی جی جی جی جی ایک ایسے ہی ہیں۔ جی در گائی ہے ہی ہیں۔ اس کا کیا حشر ہو تلہ ایک حقد اس کا دھواں بن کر خاش ہو جاتا ہے ۔ ایک حقد حارات میں تبدیل ہو کہ آپ کے کمرہ کو گرم رکھتاہے اور کی حصد را کہ بن جاتا ہے ۔ بالکن بہم الت النان کی مجھے ۔ فعات ہر قبت جو شرح نا میں جو شرح نا میں جو ترف میں تبدیل کرتی رہتی ہے مجر کوئی دجہ بنیں کمان اور میں تبدیل کرتی رہتی ہے مجر کوئی دجہ بنیں کرانسان جواسی دیا اس منظام اور اس مادہ سے متحل ہے اس عمل سے بچارہ کا ۔ اگرانسان کو یاحق حاصل ہے کہ وہ ایسے آپ کو غرفائی

سم و ایک چیز شی میں دعوی کرسکتی ہے ، ایک گف س کا تشکایمی میں کرسکتا ہے ۔ وج ہم س بی ہے اور اُن میں میں ۔ اور اگر ہاری روح کو بقا ہے تران کرروں کو میں ہوناچاہیے ۔

حشردنشریا بفت در دح کاعقیده مرف جذبه محبت کی بنا پر بها ہوا ہے جس سے مقعود اپنے آپ کوت کین بہونجانا ہے۔ ارلاول جب اس نے دکیھاکواس کے ماں باپ اس کے بیتی اس کے بھائی بہن اس کے سروادا ور بزرگ دفعہ مرکئے تو اس سخت صدمہ ہوا اور اس کورخ یقین نہ آیا کہ واقعی مہینے مرکئے فنا ہوگئے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے انھیں خواب میں دکھیا۔ خواب میں ان سے باتیں بھی کس تواس کواورزیادہ بقین ہوگیا کہ ان کی دو میں موجود ہیں اور ہم سے دی تعلق مجت کا رکھتی ہیں۔ بھر یعقیدہ برا برا س وقت می تا مرا با جب اس کوارزیادہ بقین ہوگیا کہ ان کی دو میں موجود ہیں اور ہم سے دی تعلق مجت کا رکھتی ہیں۔ بھر یعقیدہ برا برا س وقت می تا مرا خواب بھی انھیں تو موں میں باتی ہے جواس حقیقت سے نا دا قف ہیں با اوا قف رہنا بھا ہی ہیں گران بہت کر دو ہوگ جریا عقیدہ و میقین کا فرق بنا حکا ہوں اور نا بست کر کیا ہوں کرتام دو عقت تدجن کا تعلق ما بعد الموت سے بر مراح بات ہی حقیقت سے ان مواجو اس اور ہما ہے اور اس موجود سے بان برائی ہوں کرتا میں موجود ہو اس اور ہما ہے اور اس موجود سے بان برائی جو بر بنائے تواتر محوسات کا عکم رکھے ہیں سے اور میاں دو دون میں سے کوئی بات ہمیں اس کو بیاں دور دون میں سے کوئی بات ہمیں اس کوئی اس بان جو بر بنائے تواتر محوسات کا عکم رکھے ہیں سے اور میاں دو دون میں سے کوئی بات ہمیں اس کرتا ہوں دون میں سے کوئی بات ہمیں اس کوئی بات ہمیں اس کا میاں اور میا کے اور ان سے بھولی بات ہمیں اس کوئی بات ہمیں کوئی بات ہمیں اس کوئی بات ہمیں کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی

اچھااس فلنفیانہ مو فسکانی مرجانے دیجئے ، و نوگ جوجیات بعدالموت کے تایل ہیں اور قیقی سکون وارام کی زندگی اسی کو سہمتے ، ہی ان کے پرچان ان کے پرچان کا دور اس علم کے کہ رُ بنا وی زندگی ناپا ندار و مکلف ہے اور اُخردی زندگی ایدی واحت ، وہ کیوں پیماں کی زندگی پرچان ریخ ہیں۔ جب بیار پڑتے ہیں تو کیوں علاج کہتے ہیں۔ تب وق اور مرطان میں مبتلا ہولئے کے بعدا نفیس موت کا یقین ہوتا ہے ۔ لیکن پرجان ہو ملاج فرور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ مرف یہی ہے کہ انفیس اُخروی زندگی کا فرف اعتقاد ہے ۔ یقین نہیں ۔ اگرا نفیس یقین ہوتا تو موال میں ہو پہنے کی کا فرف اعتقاد ہے ۔ یقین نہیں ۔ اگرا نفیس یقین ہیں ، حوروں تو رہ ایک بلید کرتے اور جدر سے مبداس عالم میں ہو پہنے کی کو مشتش کرتے جہاں بہتت کی راحتی ہیں ، حوروں کی آنوشیں ہیں ، بجیڑے ہوئے اور مور نے اور یہ میں ہیں جھوٹے ہوئے اور ہو این اولادیں ہیں اور وہ میں کھے ہے جو یہاں میسر نہیں اسکتا۔

کہاجاتلب کہ مرلف فراس کے معلوم ہوتلب کہ یہاں کے گذا ہوں کی مزاد ہاں سلے گی۔ یم کہنا ہوں کہ اس خیال میں بھی وہی اعتقاد کام کرر ہا ہے جے یقین سے کوئی واسط نہیں۔ کیونکہ اگرواقعی سزاکا یقین ہوتو قیاست مک کوئی گناہ سرزد نہیں ہوسکتا،اصل یہ کرم لنے کے بعد نہ معاصی کی سزاکا یقین ہے اور نہ شکیوں کی جزاکا ور نہ مکن نہیں کہ یہاں کسی سے کوئی گناہ سرزو ہو یااس دنیا میں جستے رسنے کی تمنیاول میں بائی جلئے۔

رہ لوگ جر بقام روح کے قابل میں وہ اپنے عقیدہ کے جوت میں آمر کم دمزب کے اُن روحانیکن کے بیان کو بھی بیش

لیتے ہیں جنوں نے روحوں سے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کیاہے اس کی نسبت ہم اجالآ پہلے نکھ چکے ہیں کہ یہ دعوے یا نکل جوٹے ہیں اور ان مرعیان رُدح وروحا نیت نے کس کس طرح درگوں کو دھوکہ میں مبتلا کیاہے اور جس چیز کو روحوں کا نامسہ و پیام کہا جاتا ہے وہ کمفن کمرو فریب ہے ہ

الغرض بمسئله روح يا حيات بعدالموت منجله أن چندمائل كي بجوهرف اساني تمناً كي بعيادار بي اوراك عقا يدسي على المعنوس بين جن كه المعنوس على المعنوس المعن

پس اگر ندامهب عالم کا انحصار مرف معاد یا حیات بدرالموت پر ب جیسا که عام طور پرخیال کی جاتا ب تواب کوئی امید بنیں که دوع صه
تاک قام روسکیں، کیو نکم جوں جوں اور وطلی ترتی ٹرھتی جار ہے، انسان میں خود اعتمادی کی کیفیت زیادہ پیدا ہوتی جاتی ہے اور دوکری بات کو
محف اس دلیل پر انتخاصے کئے طیار نہیں ہوسکتا کہ اب سے پہلے کے دگ ایس کر گئے ہیں لیکن اگر ندا ہب کی زندگی کا تعلق کسی ایسے درم احذاق
سے بی ہوجواسی دنیا میں کام آلے دالا ب اور اس عالم میں داعیات ترق کو بورا کولئے داللہ توان کے لئے لازم ہے کہ دو حرف اس پر اپنی نمیاد
تفایم کریں اور اُن حقابد برز درند دیں جوائن کی کمردری کوظاہر کرنے دالے ہیں۔

ید دور داکربسی اور شین گاہے دہی آزاری او مکت علی کا ہے جمض روایتی معتقدات کا ہنیں ادرایک ند مب کی مب سے بڑی کم دری یم ب کراس کی مبنیاد مرف روایات پر فائم ہے : فکروندر پر نہیں بسسی سائی باتوں پر ہے ذاتی سخرید دلیقین برنہیں ؟

#### ماجلولین انگر نگار مابستان کاخصوصی شماره

- ﴿ ورتَهُمُ اللَّهُ اللَّاللّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل
- ----- خُدلے سُناا در سّاد پرملرُل رها۔
- جسے رو مستنق ا در آ سنو کوں سے سہاکرنٹی طھارت د پاکیزگی مامل کرت ہے

#### محبت كانجب راج

صرف وه آننو ہیں جودل سے اُنٹر تے اور آئکھوں سے بے اخت یار جاری ہوجاتے ہیں. اور مکی نہیں یا سانخ پڑھ کرا پ پخسراج اواکولئے پرمجبور نہوجائیں قیمت: تین رو پے

نگارماکیتنان - ۳۲-گارڈن مارکیٹ -کراچی

# مصحفی کاسته ولاد

مصحفی کے سال ولادت کے سلنے میں کانی اخلاف رائے پایا جا آہے۔ خود مستفی نے سریاض العفحا" میں مس کا سندیکم ۱۷۲۱ ہجری ہے اپنی عمرقریب بہشتا وسال" بتائی ہے۔ اس اعتبارے ان کی پیدائش ۱۵۹ ہے وہ ایک سال لعد کا واقعہ قسدا، باتى بدولوان سنستم مرتب ١٢٧٨ هديس ابناس ساكة سے متجاوز بتاتے ہي جواس صاب سے سال دلادت ١١٩٨ه سايد دوبرس قبل متعین موتا ہے ۔ ، مجمع الفوائد میں الکھتے ہیں کہ نیس سال سے یکھد دیا وہ عرصہ گنرراکہ تکھنوسی مقیم مول اوراس دنت بیری عمرساتھ سے متجاونسے کھٹویں مصمنی کی آمد کا سال ۱۱۹۸ سے ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجع الغوالد کو تصنیف،۱۲۲ ہے تے قریب ہوئی ہے چینکہ اس وقت عرسانظ سال سے متجاوزیتی اس لیتے سنہ چیوائٹش،۱۱۹ ہ کے قریب طے یا تا ہے بھویا اپنے ایک بیان کے بموجب مصحفی 4 10 صسے ایک دوسال لبد، ددسرے کے مطابق ۱۷۲ ھے سے واد الك برس بيلے اور تميرے بيان كى روسے ١١١٥ ه سے ايك آ وھ سال قبل پيدا موسے موں گے۔ واوان ششم كے ویلیے میں غمرکی صراحت سے قبل یہ بیان بھی موجود ہے کہ تولائن دراحدشا ہی است " اس بیان سے امیرا خمد ملوی نے یہ نیتی اخذ کیا ہے کہ معتمنی احد شاہ سے وورِ حکومت (۲رجاوی الاول ۱۲۱ حدمطابق ۱۹راپریل ۴۸ ماعرب، ارشعبال ،۱۷، حدمطابق وربوں م ۲۵ء میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد انھوں نے ریاس الفصحا اور ویباجہ ویوان ششم کی مختلف فیہ رواتیوں میں مطابقت کی غرض سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سال ولادت ۱۷۱۱ ہ سے قریب سمجھنا چا میتے ،، یہ اسندلال اس لی ظ سے تو قابلِ قبول معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روستے ۱۷۲۸ مدیں وبوان سنتم کی ترتیب سے وقت ان کی عمر ونظھ سال کے قریب لینی سا عظر سرس سے معباوز اور ۱۷۳۷ صین ریاس الفصحا سی تحبیل سے زبانے میں جہت سال یعنی استی برس کے قربی کے پائی ہے۔ لیکن مجمع الفوائد "کی روایت براس کا انطباق بہیں ہوتا ہمیونکہ اگر ۱۱۹۱ حکوسا ولاوت مان لیا جائے لو مکھنے میں ہمدیکے وقت ان کی عمراؤیٹس سال اور وہاں رہنتے ہوستے بیس سال سے نیاوہ ست گزرجانے کے لید مجع الفوائد اللہ کی تصنیف سے وقت سترسال سے فریب ہو کی ۔ اگر واقعی اس وقت معتمنی کی

سى مخطوط بنياب يونورسطى لا بورىجواله تحقيق مطالعة ادعطا كاكوى ص ، ١ و١٨٠

عرسترسال كي قرب مونى تووه اس كتاب بين يه لكفي كى بجائے كه والاسي عمراز شعبت متجا وزاست " لقنيا يه الحقة كم والاس عمد قديب به منقنا ورسده است "

اس صورت عال سے بیش نظر منتی ہے تام بیانات پر از سرافی نفر کیا نؤم کا ہے بات وہن ہیں آئی کہ احمد شاہی ، سے مفتی نے اعمد شاہ کے ورص کو بہت کی بجائے فالبا احمد شاہ ابلی کے جلے کا زمانہ مراولیا ہے ۔ اس متم کی مثالیں وورس سے مفتی نے بیاں بھی کبڑت موجود ہیں مثلًا مبر غلام حبین شورش علیم آبادی اپنے تذکرے ہیں ناور شاہ کے جلے کے بلد کے زلم نے کو اور شاہی ، سے تعبیر کرتے ہیں ہے وہی پر احمد شاہ ابرالی کے بیدا جلے کی تاریخ ۱۹ مرجوری ۵ ما عراد جا بی احمد شاہ ابرالی کے بیدا جلے کی تاریخ ۱۹ مرجوری ۵ ما عراد جا بی الدول ۱۹ ما می کو اس سے انواح وہی میں بھر گڑھ کا تلام بھی اور مولوی عبدالفا ورحیف رام بوری کے روز نامیے کے واسطے سے مفتی کا بیان سم نک ہنچ ہی چکا بی کہ ان کی ولادت و ہلی کے قریب بھر گڑھ میں ہوئی تھی ہے اس لئے اندازہ ہے کہ وہ جا دی اشانی ۱۱ ھ کے وورس بینیا ہوئے تھی ہوں گے۔ اور ما دی ارت میں بیدا ہوئے ہوں گے۔ اور ما دی ارت می کو اس بیدا ہوئے ہوں گے۔

اس قباس کی روشی ہیں حب ہم معتقفی کے ووسرے بیانات برعور کرنے ہیں نومسکہ کا فی حلائک سلیمشا مہوا معلوم ہوتا ہے ، بھے الفوائد میں اکفوں نے اپنی عمرسا تھ سے متجاوز اور اکھنٹوس نیام کی مذت تیں مرس سے مجھے نیاوہ تبائی ہے گویا ہ ۱۱۹ حدیب وہ لکھنّو آئے نوان کی عمرنیس سال ہے نویب بھی۔ ۱،۱۱ ھ کوسالِ ولادت تشکیم کر**سینے کی صورت میں** اسے نا نے بیں ان کی عمرانتیں سال کے لگ مجگ قرار باتی ہے ،حوان کے اس بیان کے عین مطابق ہے۔ تکھنو میں آمدے دان عرے زیر نظراندانے کا تیدان کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ فارس نٹرونظم بیں بیں سے دہلی ہیں تیس سال کی عمر میں دیس کال حاصل کمرلیا نخا ،اس سے بعد دہب کھنو آیا توبہاں موہوی منتقیم اور موہوی منظم عمیلی سے علوم عربیہ کی تعمیل کی یکھ اس تَصْفِيے کے بعد دیبائچ دیوان ششم اور ً (باض الفصحا ً بین بیان کئے ہوئے عمروں کے اندازوں کی صحبت وتصدیق کاسوال باتی رہنا ہے۔ اس سلطین ہمارا خیال یہ ہے کہ ۱۲۲۱ ۱۳۳۵ تھ کی اور قریب بہتاوی قریب بہناؤ کی تصحیف ہے۔ آگرکتابت کی ان فلطیوں کو بوکسی علرج خارج از امکان بنہیں ، قبول کرلیا جلئے نو**دیوان منتشم کی ترتی**ہ کے وتت ای عربینیا سائھ سے متحاوز مینطورال اور ورایس العضما "کی کمیل سے زمانے میں ۱۲۳۷ مع سترمال سے فریب بھیا کھ برس ، رئی بہوگی ۔ دیوان کے دیبا بچ بین ترابت کی علقی کا امکان اس لحاظ سے بھی توی معلوم ہوتا ہے کہ ۱۷۲۸، حد سے حرف تین سال قبل صحیم قدرت الٹُدَفامَّم لوِرے وَلُوق کے ساتھ ان کے کل ثین ار وو د**لوا**نوں کا وکمرکر نے بیب<sup>لے</sup> اورنین سال میخنفر عرص میں مزید تین داوالوں کا مرتب موجانا لبطام بعیدان قیاس ہے۔ ۱۲۱، هی مجائے ۱۲۳ حمیں داوال کی نرتیب سے متعلق ماسے قیاس کی نائید کا ایک قرمنہ یہ بھی ہے کہ مفتحفی کا کل شعری سرمایہ سات دبوالوں برمشتمل ہے۔ اگر فیع دبوان کی نرتنيب كازا نه ١٢٧ صدات ليمكم جائ تو دبوان مفتم كو ١٧٧ ه كے ليدست ١٧٨ ه ميں وفات كے زمانے مك كى تمام تخليفات کا عجوعه انزا بڑے گا۔ ابیی صورت میں یہ بات بہت عجیب ہوگی کہ تین سال کے عرصے میں تین وبوان مرتب ہو گئے۔

له دیراج بنزگره شورش ، ننح مرنبور کوالهٔ باز یافت" از واکط محدود الهی و تذکرے بهرتر به کلیم الدین حلواول ص ۲۶۱ خه میری آپ بنتی مترجه نزار اعدفاروتی حاضیه س ۱۱ ۱۱ ۱۱ ساله مجوالهٔ دستور الفصاصت مرتب عرفی حاشیص س ۹ محد مرایض الفصی مسرم سرم مسمقی منبر و حاضیه س سله محده نفز حلوده م سی و نمگار مسمقی منبر و حاضیه ۲۲ نین سوله سال ی شعری کاوشیں ایک وایوان سے زیادہ کی متمل نہ سوسکیں۔

اسی طرح ، ریامن الفعوا میں بھی چونکہ مفتی نے تیس سال کی عمرییں وہی سے ہجرت کا ذکر کرنے کے بعد عمر کا تعین اللہ اوراس وقت ان کے اپنے بیان کئے ہوتے سنہ ورود کی روشنی میں اعنیں مکعنو آئے ہوئے الرتیس سال ہوت سے اوراس وقت ان کے اپنے بیان کئے ہوتے سنہ ورود کی روشنی میں اعنین مکعنو آئے ہوت الرتیس سال ہوت المرت میں بورے دس سال کا سہوم وا ہو۔
تھے اس لئے یہ بات بھی قرین قیاس بنیں کہ ان کا قیام کی مدت کا اندازہ کرنے ہیں بورے دس سال کا سہوم وا ہو۔

سنہ ولادت کی اس بھٹ کے سیلے میں تامیخ دفات سے ایک قطع کا ذکر بھی حزوری معلوم ہوتاہیں۔ یہ تعلقہ کی بھول الاجل لتاعرصا حب رام کی تصنیف ہے اور مفتح نی سے اثار و غلام انٹرف افسروا شرف سے ایک ویوان میں نقل کیا ہے۔ تنطعہ یہ ہے۔ تنطعہ یہ ہے۔

مسبته نقش طد مغیتم مر دسم معمف معنی زد نیاکشته هم مقحفی چوں ازجہاں رطنت بنود گفت صاحب رآم تاریخ وفاکٹ

ا میرا ثدعلوی نے اپنے معنوں میں اس قبطع کے مصرعے ٹانی کو نشان زوکرکے واشیعے میں کھھا ہے کہ یہ تیلیے ہم میری نہیں آتی۔ سیکی اگر ، ، ، اھ میم میں نہیں آتی۔ سیکی اگر ، ، ، اھ میم میں نہیں آتی ۔ سیکی آگر ، ، ، اھ کو کہ میں نہیں آتی ۔ سیکی آگر ، ، ، اھر میں اپنی واقعی معنوں میر وائل میرس کو کت ب کو گھر سے معنی کہ مناعر نے منونی کی عمر کے ہروئل میرس کو کت ب دندگ کی ایک میں میں اپنی وفات کے وقت اس قسم کی سات طبدیں مرتب کمری کی سی میں اپنی وفات کے وقت اس قسم کی سات طبدیں مرتب کمری کی سی میں اپنی وفات کے وقت اس قسم کی سات طبدیں مرتب کمری کی کھی ہے گئے ہے کہ سنت رسال میر میکی تھی ۔ ب ۔

نزلين وريد شایوی کی دا فلی و فارجی فعوصيات و حديد شایوی اداس کے اصناف و جديد شاعری مين ابهام واشارين کام که مو جديد شائری بين کلاسيکل عنا هر و جديد شاعوی کی تحرکيات و جديد شايوی کی مقبولين و عدم مقبولين کے اسباب و نظم آزاد نظم موئا سائنگ اورجد پرنزل کی فعوصيات و جديد شاعوی کے غايات موفوعات و دحجا نات و جديد شاع ی کاسروا به ا و دامی کی اوجی قدر و نيمت وغيسره و

نكار كيكسنا ـ ٢٣ كاردن اركيث كراي نستر

### متيركاغم

سعادت لنظير

غزل ہی اُردوارب کا مای ناز سرمایہ ہے ،اس میں محبت کے واخلی جذبات کی کیف آگینی ہوتی ہے ،واخلی جذبات کہی آنروں کی شکل ہیں موجن ہوتے ہیں تو کہی مکا ہوتا کہ اور سے معروبوں ، روانی اشک ، سرر بلوی آوا در شعلہ شائی نالہ کے اظہار کا موثر آلہ ہے ۔ اس لئے غزل کے رو شر جوغم جاناں یا غم بائے و دواں سے معروبوں ، زیادہ اثر آفرس ہوتے ہیں ا درا پسنے میں زندگی کی بھر پور کیفیات رکھتے ہیں۔ ان شروں کوجب ہم شعتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو مزے لیتے ہیں کیونکہ ہم بھی کسی ذکسی طرح شاعر کے فٹر کیسے مال ہوتے ہیں۔ کیفیات رکھتے ہیں۔ ان شروں کوجب ہم شعتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو مزے لیتے ہیں کیونکہ ہم بھی کسی ذکسی طرح شاعر کے فٹر کیسے مال ہوتے ہیں۔ ویلی سری دیا ہے خوال ہیں۔ ان کی زندگی مرا یا درو ہے اوران کی شاعری دکھ کے بھری واستان گران تینوں شاعروں کے غم ورکیفیت غم بیس فرق ہے اورزین آسان کا ، جنا پخر سراج کا غم ایک شاہد مجازی کی ودیعت ہے کیلی بعد ہی شاتی حقیقے سے بدل جانا ہے۔

خبر سنجر عشق سن ، نا جمسنوں رہا ، نا بری رہی ان نو تو رہا۔ نویں رہا۔ جدری سو بے حسب ری رہی جی سی میں میں میں م چل سمت غیب سے اک ہواکہ جمین سسر ور کما جل گیا گرا یک شاخ تہاں ول ، جے غم کہیں سوہری رہی ان دونوں شعووں میں سے ہرا یک بجائے خود حقیقت و محب زکا انجام نیم انجام نے مرف مزون سے بلکہ غمروز کا دمجی اور غم عشق بھی لیکن ان کے پیٹ کی آگ ول کی آگ سے مل کر ایک و کہتا انگارہ بن گئے ہے ۔ ایک سنجلم جوالہ ہوگئی ہے جس کی لیک سوز و گذا نہیں ان کران کے کلام میں سمر گئی ہے ہے

دل پرخوں کی اک کلابی سے عربیسے مم رہے شرابی سے

ا منکھرں سے جر پر جھیا حال دل کا مسال دل کا مسال ہو ند ٹیک پٹر ی لہو کی

حسرتیں اس کی سے رہنگئی ہیں۔ مرگ فر ہاد ، کیا کیا تونے ؟ آفانی کاغم تیر کی طرح عرِ جاناں بھی ہے اور غمِ دوراں بھی مرکز تمیر کے برمحس ان کا غرِ جاناں اس قند فندید ہے کہ وہ غمِ دورال کے سلطے میں تدبیر کی ناکا می اور تقدیر کی خرابی کا جز دکر کرتے ہیں اس میں بھی ان کا جذبہ شوق کا رزمانظر کا تا ہے ہ

شرق سے ناما می کی بدولت کوئید رل بی حیوث کی سارى امباري وْكْ كُنين ول بين كيا. جي جِوث كيا غربت جس کوراس نه آنی ۱ ور وطن بمی چپوٹ گیا نَانَ ! ہم تر جیتے جی وہ میت ہیں ہے گور و کفن فاتی کے غم کی ان مہیت ایوسی اور حرال نفیبی کے ایسے احساس پر ٹوٹتی ہے جس سے انسان کا دم کھٹے نگا ہے لیکن سمیر کے غم کی ہتہ میں وہ 'روح مطافت ہے جواپنی خوشبوسے امیدا فزا خضا پدیا کر دیتی ہے اور جب کا انجام تنشاط" اوریی نشاط انجاء فم"

زندگی نشاط وغم سے عبارت ب گر تمیر کی زندگی حرف غم کا برایا ہے، محرومیوں اور مایوسیوں کا مرقع ہے۔ ریخ والم کے مرحلوں ے گذرے بیر فکروستور کی مزوں مک بہر بخنا مکن بنیں اور میرے جرکھے میں کام لیا ہے اپنی اکا میوں ہی سے باہے۔

۲۰ ، ۲ ء کی بات ہے کم میر تعلی تیر اکبر او کے ایک صاحب ول درویش میر تقی کے گھر سپایا ہوئے ۱۰ ن کے والدی لئے ان کی تبالی تربت کی جب سات سال کے بعدے وا بنیں اپنے چینے مربرستیدا مان اللہ کے والے کیا جنوں نے ان کی ناز بردار ماں کیں اسٹ لڑکے ک طرح عزیز رکھاا درتعلیم دی روحانیت سے ربط ، رندی سے نبیت ، درولشی سے کتا وا درتلندری سے رغبت برسب انحیس کا عطیہ ہے جس كى بدولت تمير فراع ول اور وسيع المشرب بوكئ م تمیرے دین و ندمهب کوکیا بوجو بهو ، اب ان لے تو

قشقه کمینچا، دیری مبیحا، کب کا ترک اسلام کیا

کس کو کہتے ہیں ؟ نہیں میں جانتا اسلام وکفر مربر ویا کعب مطلب مجھ کو تیرے در سے ہے بجین سے تمبر صندی تو تھے ہی اب مزاج میں اپنی بات منوالے کی عادت بھی دا خل ہوگئی، دو اپنی عمر کی دسریں مزل بر مہنچ ى ت كان كے چ ف پرج ث نكى مهر بان أناليتى ورسما ستيدامان الله تم بيث مهميث مركع لئة النميس دارغ مفارقت و سنگنا و كويا تېرک نازک مزاجوں اور ناز برداريوں كا مهارا توٹ كيا . و وائبي اس صدمے كوبھولے بھي نتھے كه دس ماه بعد بى شفين باپ بھي ايھنيں تن بتنقايم چرور نیا سے پل بسے ، کیر کمیا تھا ، زندگی نے دامستان الم حیٹردی اسر براسان ٹوٹ پڑا، نت نئ معاشی پریٹ بول سے ان گیرا ، کسی الناري كي در مذغم كساري عجبب بي كسي كا عالم تفا طبيت غيور تمني ا ورفطرت خود دار كسي كا احسان ا تفانا بعي كوارانه تقاء كم عربي ي كرهيرا در در کی خاک مجھانی، کہیں روزی مذملی مناچار الك بحراب احركونير باد كها ورج تى كى را ولى ، بہت دو هوندا كركو ئى مشفيق نربايا - تفك مار کر بینے ہی تقے کے معمق ام الدول کی سے رکارسے ایک رو پیدر وزینہ منفرر ہوا۔ بری تھی گذر ہی رہی تھی کہ برا ہو کرد ش روز کار کا کہ ؟ در شاہی صلے يرصمقام الدولم ماسعك اور تمير مير مير يے تعكام مو كئے . پرينان بركراكر الدين الكن سكون نعيب توز مرا اللے ول كرا البيق ، مفت یں بدنامی مول لی۔ وو بارہ وتی آئے اب کی باراپسے سو تیلے امول خان آرز وکے پیال عمرے اوران کی علی محبتراسے فیض یا ب برتے ا کے دن گزرے ہی تھے کہ سوتیلے بھائی محد من مج بہلاسے پرخان آرزو کی شفقت ہے اعتباقی سے بدل گئی۔ تیر کو بہت اوک ہوا۔ یہ وتت بڑی آز مائشوں کا تھا، بے روز گاری مقلسی اورغربت تو تھی ہی ۔طعن تشینع اور بدنای ورسوائی میں کھے کا بار ہوگئی . بیے در کے صدات سے ہوش وحواس جیسین لئے اور نومت و یوانگی تک پہرنجی اور انتخیں جاند میں ایک مررت جاند سے زیادہ ولکش نظر كُ لَكُ جُر شايداس برى تمثال عزيزه كى هر كى جس كے عشق ميں وه عبارِراه بن كئے ١ در كو چه بهر كتے رہے . كانى علاج و

معامجہ کے بعدان کا مزاج اعتدال برتوا گیا مگردل سے زمجیر پلنے جنوں کی یاد کہمی زمگئی۔

بخسرد مندی ہوئی زبخسید در سند گرز تی خوب تھی دیوائے بن میں مارد مندی ہوئی زبخسید در سند کر تی خوب تھی دیوائے بن میں خان ارتبار مارد مندی ہوئی زبخسید در سند خان اور جاد بدخان کی لماز متیں کیں ، مہا زائن راج حبکل کتورہ مہاراج ، اگر سو بع مل جائے ، رائے بہاد سنگدادر سن رفافال نے ان کی آئی ناز کر داری اور قدرا فزائی کی کرحواد ن زان کے باوجود مجی اُن کا بانکین اور ان کی مجلم ہی برستر زنائم رہی البتد ان کی برطتی ہوئی نازک مزاج کے باعث کی امیرسے زیادہ دن نبھ ندسکی .

دتی تباهیون کامرکز بنی بوری تھی ۔ حالات ناس زگار تھے۔ پرشخص کو اپنی دستار بنبھالنا مشکل ہوگیا تھا۔ افرا تغری عام تھی جس کے جہاں سیننگ سمائے وہ و ہیں کا بور ہا گرا یسے گئے گذرے زمانے میں بھی تمیر ان چند گئی چنی ہستیوں میں تھے جن کی پگڑ یاں وتی اور کھنٹو والوں کی میاری قدر دانی کے سبب سلامت رہیں۔ چنا پخر جب وتی کے حالات بدسو بدتر ہوگئے ، الا ماء میں نوائب صف الدر کے بلاوے پرایمنوں کے نوائب صف الدر کے بلاوے پرایمنوں کے لکھنڈ کی سرز مین شعرو جال پر فدم رکھا، شاہا نداودھ کی صبح دستام دیکھی۔ زندگی قد سے آرام سے بسر کی لیکن دبائی مرحوم کی یاد میں عربحر تراب ہے۔ ہی رہے اور آخر کا و ۱۰ ماء میں داعئ اجل کو لبیک کہا ہے

اس کے ایفلئے عہد کک نہجے مسلے وفائی کی

د دا د دو برنصیب سند به جب به بناه اورنگ زیب را بئی ملک عدم بوئے معلی سلطنت کا چراغ کمران کا گرف لگا.
د کی کی بهندوستان کیرمرکز بیت ختم بوگئ ، بادشاه قالین کا شیر بنا بوا تقا. ملک فاز جنگیوں کا شکار بوگیا۔ برطرف تحطاط اور مزاج کا عالم تقا۔ زبنی اور مادی کشر محش جاری تقی ، آئے دن گوٹ مار کے نت نے مبتکامے بر پا بو سے سکے ، تہذی اور قافق روائتیں دم تو ایک اور ماشرت میں کوئی تبدیلی نه آئی۔ هندووں اور سلمانوں میں کیدلی اس قدر تقی که دو ایک دوسرے برجان نتار کرنے کو کشر و ایک دوسرے برجان نتار کرنے کو کشرور شرافت خیال کرتے تھے۔

۱۹۳۹ء میں دی جب شهر جوعالم میں انخف ب تقاجی کی گلی موجه وراق معتر تقدا وجب کی فضایس تمیر کی شاوان مشخصت نے تشکیل با کی تقی ، نادر شاو کے باتھوں اُجر کیا بستیاں و بران ہر کئیں اورسیکروں کفر بے چراغ م

د تی س آج بھیک بھی ملتی بھیں انھیں تھاکل تک دماغ جنھیں تاج دسخت کا سیکڑوں شرقا دا مرام کو دربدر کی خاک چھانتی پڑی۔ ہزاروں ہے گئا ہوں کو تتبریتی ہونا پڑا اور لاکھوں کو گھرسے کھر شہراں کر کھل جوا ہر تھی خاک پیا ۔ جن ۔ کی انھیں کی آئکوں میں بھرتی سیائیاں دیکھیں

ہندوستان کا جاگیرت ای بطام زوال آمادہ تھا۔ اس کی تہذیبی ادرج الیاج قدریں صفح نگیں ، سیاسی انتشارا ورافتعمادی برمالی سے فائدہ انتظار انگریزوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا وراس قدر معاشی ستھھمال کیاکہ پورا ملک مفلس ہو آگیا۔ غرض یہ تھے وہ حالات من کی اوس کُن اور حوصلہ شکن فضا میں تیرکی آتش غم اور بھی بھڑک انتقی سے

مشكت و نوج تغيبول معيم وك اي تير مقل بله تو دل نا توال في خوب كيا

تمرکا زماند اُر دُوشاعری کا سنبراؤ ورکہلانگہ ،آسسی همدیس مزار فیع سوداا ورخواجہ میر درد جمیوسخور بھی گذرہ ہیں، تمرادراُن کے ہم عصروں نے اُردُو شاعری کو نئے موضوعات دیئے۔ شعری اسوب کو اظہاد و بیان کے نئے ساپنوں سے روشناس کیا، اخر نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ موس کیاا ورجو کچھ سرچا، اُسے اپنی اپنی خوادا دصلاحیتوں سے شعر کا رُوپ دیا اوران کے شعران کے دلوں سے بچلی ہوئی اُواز ہیں۔ سلج کی برحالی، اقتصادی حالات کی افرا تقری اور زندگی کی بدلتی ہوئی قدروں کا احساس کم دبیش ہرشاع کو منا گرانت اِطبیعت و تنویع مزاج کے لیجافل سے بیرایئر بیان کے ساتھ ساتھ تا ترات بھی جواجوا تھے.

سُوداکی فطرت نُشاط کیسندی دو سیبد مع ساد مع اسان تق انفول نی اینجه دن دیکھے تق اور چاہتے تق کر جرکی بھی ا گئے ہے، ہنس بول کر گزار دیں، ویسے ان کی طبعت بھی غم اسشن نر تھی، چنا بخرا تھوں سے خود کو در بار داری ہیں کھویا۔ جو بھی کھات مرت ہا تھا آئے انھیں تھنیت بجہا اور شیض و عشرت کے خواہوں سے جی بہلا یا کیز کم انھیں معلم کھا کہ پر نسکار نگ محف لیں چرا با سحری سے کچھ زیارہ نہیں اور ان سے مبت انجی لطف اٹھا سکتے ہیں، اٹھالیں، اس لئے الفول سے سمکتی ہو کہ ماحول سے آنکھیں چرا بیں اور خود کو وقف نشاط رکھا ع "خوش ہاش دے کر زندگائی این است اللہ کم المخص سے نظر س بچانا رجائیت نہیں زاریت ہے جنا بخر غم روزگار کی تندّت کی تاب نرلاکر سودا کالی گلون براً تراث ا در کہیں شاگے سے کام بھی لیا تو لیجے کی 'نا خراکہ ہے۔

فسرماش عشق بنان، یا دِرستکان اس زندگی می اب کو تی کیاکیاکیاکیے"

مودان بن عبدا دراس کی نشیب د فراز کی عکاسی کرتے ہیں توالیا عموس مونا ہے کہ عالات ان کی ذات کو کوئی تعدا براس کی نشیب د فراز کی عکاسی کرتے ہیں توالیا عموس مونا ہے کہ معالات ان کی ذات کو کوئی تعدا بنیں، پر بہتی معلوم مونا ہے۔

خواج میر در دوحونی منش شاع مقع ان کی مرشت میں غم آگینی تی انفوں سے زمان در الم نسخ متن تنزات دیکھے اور انسی بہلے مگر ممت نہ تھی کہ کر دش میل دنہا داور شرک می انفوں سے ان کا مقام کرتے ۔ ناچاد تعوف کی منفی قدروں جیسے زم و تقویٰ نفی ذات وادر ترک دنیا کی وادئ بر فرایس انجا کردہ گئے۔ اس کے ان کے نقط منظری توطیت رہے بس کئی ہے تقویٰ نفی دان کہ دفعیا، جوسنا ، انسانہ تھا

روندسے ہے شہر نقش قدم ختن یاں بھے! اے عرفت را جھوڑ گئی توکہاں مجھے ؟ میر نقی تیر بچین سے دل وکھے تو تھے ہی ، زلمسے کی نیر نگیرں نے ان کے احساس غم کو اور بھی تیز کر دیا ہے میرے تغییب رحال بیوت جا انقب قات میں زلمسے کے مسکتے ہوئے ما حول سے مند موڑلسے نا، کٹ کشس بائے دوران سے گھرا جانا اور جھینے سے بزار ہونا تیر کے خمریں ذکھاء مرجانا آ تکھیں موند کے یہ کچھ ہز مہمیں ، بلکہ زندگی کو سلیقے سے برتنا فریف کا اس سے سے ۔ اکھیں اپن تہذیب کے مِنْ اورْنقانت کے کُٹنے کاغ تھا ادر وہ بجاتِ عمے ایوس ہوکر کبھی کبی جن اللّے ہے بال ریر بھی گئے بہار کسیا تھ اب تو تع بنسیں رھائی کی

ر و دعنسم کتنے کئے جمع تو دیوان کیا مجو کوٹ رند کہو، میرکہ صاحب میں لئے در درعنسم کتنے کئے جمع تو دیوان کیا تیرکی شاعری یاس دحرال کی مصوری ہے مگر یہ مقرری حیات ساز نہیں زحیات سوز بھی نہیں کیونکران کے در دوغم کی فقایس زندگی سے فوار کی کیفیت ہے ، در تنوطیت کا رناک ، دوغم بیٹند مزاج رکھتی میں لیکن ان کی غم بیٹندی مرفیفاتہ غم بندی نہیں

صحت من انها سلے ان کا مقعر دِ نظر فن 'منیں حیات رکا نُمنات کی مثبت ندریں ہیں ہے' معت من انہا سے اس کئے ان کا مقعر دِ نظر فن اُن فن سر الدی ہو کہ جا اس کی مدار سے کہ

موت اک ماندگی کا زنفہ سے کی آگے چلیں گے و م کے کمہ

گرمه

آفاق کی مرل سے کیا کون مسئلا ہوں وہ میں اسباب کمٹا ہر سفری کا میر کے کلام کے مطالعہ سے بہت رحلت ہے کہ ان کے ضروسی میں ان کا پیٹا مشاہرہ ہی نہیں بلکہ بتحریہ بھی ہے اس کے جو بات بھی ان کی زبان سے نکلتی ہے ، وہ شورا نگیز ہو لے کے علادہ آپ بیتی بھی ہوتی ہے اورا پہنے میں وہ گھلاوٹ، احساس تم کی وہ شرت اور جا ذبیت رکھتی ہے کہ پڑھے اور شنے والوں کے دل جس کے خلوص وصدا قت پرائیان للے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہی دجہ ہے کہ ان کی شامری میں گھی جو اب محسوس ہوتی ہے اور بیگری جیات امانت ہے ان کے غم کی چ

من کی کہانی زنگین نہیں، بلکا اور و پاکیزہ ہوتی ہے۔ تبیر کاغ مفظوں کی سادگی، زبان کی پاکیزگی اور مبان کی روانی سے ایک کھری سقری نضا پیداکردیتاہے، جس میں مشیرة گفتار کی جدت، ورغنائیت، دنغمگی کی ندرت کے علاوہ نے امشارات اور نئی علا مات انجر

كرغرل كوزندهٔ جاد پد بناديني بي.

ور کرد برا با با بات بات واحساسات کی زبان ہوتاہے جن کے سوتے شاعر کی شخفیت کی گہرا میوں سے مجد شخ ہیں اور اس نفی کالب و لہج بین بال کا سوز ہے اور میں میں بلاکا سوز ہے اور خفس کا گذاز اور یہ سوزدگاز وین ہے خم روزگارے زیادہ غمشت کی سے

معائب در محقه بر دل کا جانا تعجب اک سایخ سابر گیلیت

سیرنے معیبتوں پرمفیبتل کھائیں سختوں پرسختیاں جھیلیں گروہ کہی غم ہائے دوراں سے گھرائے نہیں البتہ جی کا جانا ان کے کے عجیب وغریب سانحہ نظا لیکن عشق کا یہ سانحہ تیر کے خاندانی اور تہذیبی روایات کا پر دردہ تھا اوراحساس حسن و ذو تی جال کا قریدہ بھی اسخوں نے جس خوبصورتی کی پرستش کی ہے، وہ ان کے مجرب کے سواکسی میں نظر نہیں آتی ہے۔ یعول بگل، سٹس و قرسا ہے ہی تھے ۔ پر ہمیں ان میں تہیں مجانے بہت

میرجر وس کے مشیدائی محقے دو حسن اور انہیں بلکہ ان کے موصور عصن "بری تمثال عزیزہ" کا ہے جوا می جیتی جاگتی دنیا سے تعلق رکھنی بھی جس کی شخصیت کے خدد خال انسانی ہیں اور جوان کی شاموی میں انتہائی خربی سے اُبھر آئے ہیں سے مطل ہو، مہتنا ب ہو، آئینہ ہو، خور شید مہوا تمیر اپنا مجبوب دہی ہے، جوا دار کھتا ہے

اس کی آنکھوں کی بیم خوابی سے

کین کم کی نے سیکھا ہے

ناز کی اس کے لب کی کبا کہتے، بسٹکٹری اک کلاب کی سی ہے تیرکو اپنے مجو بسے پیارہے، اُس کی اُن نیم باز آ نکوں سے پیار ہے جن میں ساری ستی شراب کی سی ہے، اُس کے ان ہزئوں سے پیارہے جن کا رنگ، نزاگت اور نرمی چُول جیسی ہے، اس کی ان کلا یئوں سے پیار ہے جرز ہن کو برا دیتی ہیں۔ اُس کی اُس قامت سے پیاد ہے جس کے نثر تی میں 'کٹل کی مشاخیں لیتی ہیں انگزا میاں " لیکن سے

ساھر سبیں دونوں اس کے اتھیں لاکر حورد یے بھولے اس کے تول وقتم پر ائے! خیالِ خام کیا

انفیں پٹے مجرب کی بے دفایئوں اور کیج اوائیوں کا طال ہے گراس کے با دجد بھی انفیں اس سے اتنی محبت ہے کہ مص لیتے ہی نام اُس کا سونے سے چونک اُسٹے ہو ہے خیر، میرصاحب! کیجھ نم سے خواب دکھیا

تشبیه ترامشنے سی تمیر کوخاص سلیفدحاصل ہے چنا بخد ال می مجوب کی قربت جب دوری سے بدل جاتی ہے تو تیرا ہے ول کوئمگین دیر بادمحس کرتے ہی اوراس احساس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ دیرائی دل کی ہوہموتھو پر نظروں کے صامنے بھی ہی ہوسے اس کے بگئے یہ دل کی خوابی نر پوچھے اس میسے کسی کا کوئی نگر ہو نکٹ ہوا

سمبرنے اپنے مجوب کو پالے کی بہت کومشٹ کی مگر ناکا می کے موالچے کی ہاتھ نہ آیا کہ مو دمی ان کا مقدر مرحبی تھی اس لئے اکفول لئے اس کی یا دمیں ڈو ب جانا، اس کے تعدّر کی بہنا بنوں میں کم ہرجانا، خود کو مجول جانا، عالم جنوں میں صحواصحوا ماسے کملے مجونا اور دریا دریا رونا اپنا متحاد بنایا لیکن ان کے محبوب کو ان بر ڈوا مجی ترس نہ آیا ہے

اس ما شقی میں عزّتِ سادات بھی گئ

صحاصح احشت تقی و نیادنیا تبمت تعی

بذامی کیاعتق کی کیتے، ربوائی سی رموائی ہے اس پر بھی دہ وصال یارکی آرز دیس زندگی گزارتے ہیں ہے وصال بائس کا خذا نفست کر ہے

پرتے ہیں مرخوار اکوئ وظعیت المبیں

وصل افسس کا خارنفیب کرے میں ہتر، جی جا ہتلے کیا گیا کچہہہ عردہ ایسے پر نفیب اسیرمٹو ت ہیں کم مجوب تک پر نخے کا قرکیا ذکر ؟ اس کے گو کے نظامے ہی محوم ہے مہ کیرامین کہ مہے امیروں کو منعب جاکب تفس سے باغ کی دیوارد کھینا ، ہجر دوست کی سنجیبوں اوراس کے انتظار کی بے قراریوں کی تاب ندلاکر کچھ کے سورہنے کا خیال آباہے مگر را وعشق میں قدم پرتعطرات کا سامنا کر لئے کئے زندہ رہتے ہیں۔

اعجاز عشق ہی سے جینے رہے وگر نے کیا دوسلکج میں آزار ہی سمسلت

سیرکاعشق حقیقی بھی ہے مگران کا زیادہ تر رجان د نیادی عشق ہی کی طرف نظرا آب ان کاعشق اسی د نیا کاعشق ہے انھیں برگام پر ناکا می کامنے دیکھناپڑ تاہے ، جب گرجور گردوں سے خون ہوجاتا ہے اور رکتے رکتے جنوں ، مگر وہ ایسے جادے سے سنتے بنیں اور نہ دامنِ ضبط ہی اُن کے ہاتھ سے چھوٹستاہے ہے

یاسی نامرسی عشق تقا ورد کتے آسو بلک تک اے تھے

تمیرکو ناکائی محبت کی وحب سے دہ غم ملاجس کی فضایں اُن کی شاعری پر دان چڑھی اورانھیں تمیر بنار یا۔اس غم یس بلاکی نشتر ست ہے اور شدّت کا احساس مگر یاغم مدردی کا جذبہ بیدا کرد نتا ہے اس لئے اس میں بے جارگ مجبوری اور بے ہی کے با دجود بھی گھٹن نہیں، اُن کا غم عشق گہرا ہے اورانھیں اس کی ارتقائ منزوں کی خبر بھی ہے:

اب کے جنوں اس فاصلہ شاید مرکھ رہے ۔ وامن کے جاک اور کر سال کے جاک میں

تمبر کے غم عشق میں زیائے کی زیوں مالی اور مالات کی ناساز کاری بھی ہے۔ اس میں ساجی ، تہذیبی اور مند کی پرجھائیاں بھی ہیں۔ ان کا غم عشق محض جذباتی، تخفیکی اور رو انی نہنیں بلکہ اپنے میں زندگی کی للخ حقیقتوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے اور یا تعلق شورِعِشق بھی کی بیدا وارسے اور ان کے اپنے شورِعِشتی کی انفرادی وعیت میں ساجی۔ ثقافتی اور اقتصادی اثر کی نظر فریب جھلکیاں جا بجاد کھائ وتنی ہیں سے

ترے خیال میں جیے خیب ل مغلس کا گئی ہے نسکر پریشاں کہاں کہاں میری

سنام سے کھے مجھاسار ہتا ہے۔ دل ہوا ہے جبراغ مفاسس کا مختر یہ کہ میرکا غم غم روزگار بھی ہے اور غم عشق بھی، ان کے بیان میں یہ دو بون عمر ایسے سموئے ہوئے ہیں کہ ہجز دقتِ نگا، استیاد مشکل ہوجاتا ہے۔ لیکن یخصوصیت بھی ان کی دوسری ممتاز خصوصیا سے کمن حبلہ ہے کہ وہ اپنے "دل فہرخوں ہی کی کلافی سے ہمیشہ مت دمشار نظرات نے ہیں، ان کے غم میں سوز وگداز رجا ہواہے۔ ایک تنجعلی ہوئی کیفیت ہے، ضبط دخود داری کا اصافی بی نہیں بلکہ زندگی کی توانائی بھی ہے اور عیت ی جال کی لازوال قدروں کے ساتھ ساتھ شورفین اور کمالی فن کا لافائی معیار بھی ہ

ا مم اعلان "دراس مطبوعات كوسله مرجه الخطور كتابت مرف وسند بل بهته برى جائد المعلى المراح المعلى المراح الم

### اقبال وراسكاعبر!

(جگن اتھ آزاد)

ہنددستانی تانے بس محصلے مرف سیاسی اعتبار ہے ایک اہم سال نہیں بھ تہذی ادرا دبی استبار ہے می ایک منگ سل کی مثیت حاصل ہے ۔ امسل می محصلے اور دروں افراد کی معرب ایک رائے و محف ایک سال تعقیر کرنا بڑی فلطی ہے ۔ یہ ایک برس نہیں بلک ایک عمرہ ۔ ایک زائر ہو اور زیادہ موزوں افعاظ میں یہ کر دروں افراد کے عزایم اور دروں کا ایک ایسا مظہر ہے جو دنیائے موف محوس بی نہیں کیا بلکا پی ہی تکموں ہے دکیا ہی انہویں صدی کے ابتدام ہی جن آرڈ ول نے انفرادی طور پر ہمیں ہے قرار کیا جن دروں نے مختلف رووں کو ملک کے طول وضی مرکز این دروں موایک مقام برجم ہو کو اپنی مزل کو گا فرن ہوتے تو تا این نے اس توی سفر کو متحصلے کے ہم سے یاد کیا۔
مرکز ایا دوجب سالها سال کے بعد ایک مفرولتی تقریر ہے ،

موئ کہتاہے ، آزادی کی اس جنگ میں ہندوستان نے شکت کھائی جفائی کے ہیں کہ جوآگ مشدادی سُلگن خروج ہرئ اے وزے برس بعدا کی تندخوشطے کا روپ اختیاد کیا اورغیر ملی انتھاراس میں جل کردا کھ ہوگیا۔ بہادر شاہ کلفر، جھانسی کی رانی بختھاں ار اناصام ب کی روشن کی ہرئ آگ کی آندھیوں سے بھی نہیں بلک حب روگا ذھی ، اوال ملام آزاد ، جوابرلال نہرو او پرمت مو الی کے دور سکر برخی تو آتی بھڑک بچی تھی کر صام اجی قلعہ کے در و بام کا س آگسے محفظ رہنا نام کی ہرگیا تھا چنا بخد مشاہ کے ایک میے کو دید و حالم ہے ۔ سکر برخی تو آتی بھڑک بی مربی اس مربی اس میں اس آگسے محفظ رہنا نام کی ہرگیا تھا چنا بخد مشاہ کے ایک میے کو دید و حالم ہے ۔

ر کیاکہ و مقدس آگ ایناکام کرم کی ہے۔

عضائه مهضة قوی انسیاسی اور تهذیبی سفر کا ایک یادگار موزب. اس موز پر حبال جارا عزم و دوله نجت خال اور مجانبی کی رانی کی مرت می شخیر میرست بغر ملکی سامراج کو المکار تا نظراً یا و بال اس منگام وارد گیریس ایک دلکش نفر بھی سائی دیا: -المازم بنیس که خضری مم بردی کرس مانا که اک بزرگ میس ممسفوسط

بامن میا ویز اے پید منسرزنبر آز ررانگر میں جوں شد بیرِ بابغ نظردینِ بزرگال خومش ذکرد

بیا ارس فردام یا نغداردو کے پیلے منف کرشا تو مرزا خالب کا نغد تھا۔ یہ آواز نرم، نا ذک استیریں اور فزم دہمت ہو ہور، ایک تی مرل کجانب استاد کرری تھی۔ لیکن یہ اضارہ مہم تھا۔ نی نزل ایک سوالی نشان ۔ ملک کو اس کی وضاعت درکار تھی۔ چناپیڈ یہ فوض مولا نامالی کی زنرہ جاویر تصنیف مقد مشروشاعری کے زریع سے پوا ہوا یہ مقد مرضور شاعری میں مرلانا حالی سے لکھا،۔

مای نیجب نیست به نیست

کرتے ہیں روح کوخوا بیدہ بدن کو سپرار آ ، بیچاروں کے عصاب باعورت سے سوار چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند مند کے شاعر وصورت گرو افسانے نویس

جس دوری چاروں طف و نیرائے زندگی کے طبر دارا ورمو بدبن کرتے۔ اقبال نے اصفی بیرائے فن کے بلک فن برائے موت کے اصول پر علی ہور ہاتھا اس جے معنوں میں فن برائے زندگی کے طبر دارا ورمو بدبن کرتے۔ اقبال نے اصفیقت تک بہر نجے ہیں کوئی ویر بنیں لگائی ، فن بی حن کے مداج بنیں ہواکرتے جہاں تک حُن کا تعلق ہے ایک فن پارہ یا حسین ہر سکتا ہے یا بنیں ہر سکتا۔ اس پر کھیں نیسرا بہلوکو تی ہے ہی بنیں وراصل فن کی عظمت ہے دراصل فن کی عظمت ہے اور محالی کے ارتباط سے ہر ناہے مون کا تعلق محض کا تعلق محض کا تعلق محض کا تعلق میں مون کی ہنیں جاتے ہیں اور محالی ہے ہیں اور عظمت میلا ہوئی ہے میں ہوگئے ہیں اور عظمت میلا ہوئی ہیں جن ہوئی ہیں ہوسکتا۔ ہاہے اور محالی ہے میں خبری خبری خبری خبری مناوی کی کی بنیں جنیل مناوی کی کی ہنیں جنیل اور عظمت کے موخرع پر مشتی ہوئی ہیں جنیل اور خبری اور عظمت کے موخرع پر مشتی ہوئی ہیں ہوئی اور اللہ ہوئی ہیں جنیل موخرع پر مشتی ہوئی ہیں جنیل اور کا لیہ اور موخرع پر مشتی ہوئی ہیں جنیل اور کا لیہ اور کی کا میں موخرع پر مشتی ہوئی ہیں۔ د

زیک جام اند در برم همخن مت فریب چشیم سانی نسیند پیوست دربان اد نکست مورت فروبست

اگرحب، شاعراں دربزم اشعب ار ولے ما بادۂ بعضے حسر ریف پال زبان طوطی کفت ار الیث ال

تبال ادراس كاعبد ب<sub>ور</sub>یدے خیقت انگذششدت كمند فطرت ايشال كر نظ کے باصدحیل برکی دگربست بے نرق است ازیں تا آئک نظمے داے شامری چرہے دگر ست ببیں یکسال کردراشعار ایس توم ورزاكر شركى بلندى فإين كردى جلي اوراس محف حن برشندكرنا بى مقعد بو توبارى شاوى انحسام كاريا تولكمسنوكى عالمه بندی پر ماکوختم برجائے گی یا دہلی کی " کمترا فرینی پر ا-کہ ناحق فون پروالے کا برگا س کو باغ یں جائے نہ دسیا سبخطائیں مری معانسے کو ايك د و تين چار پاچ نهيس بلاتے میں وہ مربال ہو کے مجد کو مگراب و إلى منس جانے والا كراكرًا منول في بلاكر بنف إيا معاكر الحفايا الحفاكر فكالا كى سائع بكرى برده يون بن كم بيل بي بویں تنتی ہی جسر ہتھ یں ہے تن کے بیٹے ہیں اكرسم اس طرح سے شريع حسن بى پرزور ديستے جائيں توزمعلوم يرسل المهال جا كرختم ہو۔ وقبال کے ہماری توجہ متو کے اس نام مہادمن سے ساکر مومزع بمعانی کی طرف میدول کی اُس موضوع ومعانی کی طرف جوالفاظ می م آسنگ برکرشر دنشین کی تشکیل کاباعث برتاہے ، ا قبال نے جن دمنی کے ارتباط کو جان رتن کے اختلاط سے تشبیہ و ی ہادر مرا من المرابع الم کی زاش پرب فن کار کی شخصیت کے اظہار کے ذریع ہیں. اصل جیز فن کار کی خصیت ہے اور خفیت بلندی فکر کی محتاج کو ما کوخلوط ورنگ کی كرناك وشت برتى نبيل جبال پيل وخرب كليم جہان ارہ کی انکار ارہ سے مور آیاکہاں سے الشائے یں سورے اصلی کی ذار کادل ہے کیوب نے اخرا سبھوتام مرحل بنے ہنر ہیں ہے (خرب کلیم) جس دوز دل کی رمز مفی سمجھ کئیا مرف بهی نبین بلکا تعبال نے مفط و معانی کے متعلق اپنا نظریہ اور زیادہ واضح ا مار سے بیان کیا جو برهمتی سے معموم ملم پین لسي عدر اك ايك برسى غلط فهي كا ماعث بعي شاشلاً المفول في كها:-کوئی دلک صدا ہو عجی ہو یا کہ تا زی نه زبال کوئ فزل کی نه زبال سی انجری کی میں ہوں محب رم رانہ درون میضانہ مری واستے پرمیشاں کوشاعری مذہبجہ سے قطار می گششم نا قدم بے زمام لا نغر تجاومن كجاسوز سخن بهانه اليت كبرمن جهت شعب رسخن كبت نه بینی خیز از ال مردفسرود ست بہ کوئے دلسوال کا مے نہ دارم ول زامے غمر یا ہے نہ دارم، سطح بین نگا ہوں سے اپ استعارسے یہ سمجے لیاکرا قبال شویں مرف مطلب دمعانی کواممیت دھے رہے ہیں اور فرن کلام ن كى نكاه يرك ئى حقيقت بنيس ركه تا جنائي ايك جاحت كي عت من مندد باكستان بي سترى ادب كا ايك ايساا سبار مي

کردیاجی می شریت کے علاوہ ہرات موجود تنی ،چندبرس کی بات ہے ہندوتان کے ایک شاعِ اعظم کے سامنے جب میں ہے اقبال کی مندوم بالااشعاد برصة وه بهت وش بوكر كهن ك كميح توكهتا ب آب دك خواه مؤاه اقبال كو شاع بنائ بعرف مي ورزات توخوداب شاعرز برنے کا مساس ہے، اس طرح ایک اور شامواعظم سے اقبال کی شاعری کا ذکر ہوا وانعیں میں اقبال کے کلام میں میں بیان کی بہت بڑی کی نظرائی اور مجرائنی ذکورہ اشارے انفوں نے فرا بڑت می میم بر پار یا . یں بقین سے زہنیں کرسکتا لیکن مانی مسخن جی عالم الا الله ایسے ای مواقع كميك كماكيا بوكاداس مي كوى مشك نهيل كوا تبال مرفوح ومعان كومس برترجيح دينة بي ليكن اليها فتروكام البال يركه عوادك عينيس ع كابوس كي مورد سي ملكادر إبو

مہانیدی سے قرطب سلاؤں کے دونظمت کی اب ایک محض یاد بن کے روگئ ہے جن سلاؤں نے سہاینہ بوریخ کریسجوتمیر كى بوكى ان كى شخصيت كاندازه اس دورس شايشكل برك يسجدهام نكابول كريئ ايم مجرى ب جبال خاز فرهى جانى جايئ ليكن اقبال كى تكابول نے اس مجد كے دروبام ميں ان غلم شخصتوں كے كردار كوجلوه كرد كھاجن كے مزام نے يمسي تعمر كى.

ملانت ابل دل نقرب س بى بىي جن کی مکرمت سے فاش یہ رمز فریب ظلمت بورب مي تقى جن كى خسردرا وبي جن کی نگابر سے کی تربیب شرق و غر<u>ب</u> توش دل د گرم انعتلاط ساره در وخن جبیں جن کے بہر کے طفیل آج ہی ہیں اندنسی

اب درانفظ ومعانی یار دح و بیگر کی مجت کا فیصله دیکئے :-عشق سرا با دوام عس مي نهيس رفت و بود المصرم قرطب عشق ميرا دجود

معزو نن کی ہے خون مسکرسے او رنگ بريافت وسنگ جينگ بريامزن مرت نون حبارے مدا موز وسمودد مرود تطرو فون جر سل كربنانا ہے را

ر إي يبلوكاس كعبدفن اور سطوت دين مبين يرجس عينقول قبال الدسول كازمين عوم مرتبه موتى اقبال في حن تلاش كول كى خرورت محرس كى يا بنين اس كاجواب اس شويى شايد ال جلسے جس مي اب مسجد ترقم برخطا ب كوتے برئ كو بن تلبيمسلال يها دربيس عليس

ہے ہر اور الرحن میں تری نظیر یعظیم جومین افکاری کا فرز نبیس بلکروار کی نفر رمی ب کروارنام بی کوشش، کارش اورمال منت کا اتبال کے زر کی کوانسٹ اوکا وش کے بیر ارف ، فن یا ہر کی تشکیل میں بنیں فن کا کے ول دواغ موں یا واقع باول النمیں مفاوع کودیخ سے نہیں بالدان میں زندگی اور انائی بدا کو ان کے تخلیق مرتی ہے اس خیال کو مختلف فتواسنے مختلف اخانہ سے بیان کیا ہے :-

رفالب، تبنظرات اك معرع ترى مرت خفک سرون تن شاع کالبو برتاب راتش فاوى بى كام كأتش رص سرزكيا بناش الفاظم لينس ككرك كم تهيي ردشت ر مایض کم زکیا بہلے ترب من کھلے کامواز ایرِکارداں بخٹ گیا ہم ک زديغ بلع خدادار الرجب مقا ومنت رجوش لميح آبادي بجرم شوق کے بیجے بعد اور اتن مرت مک

المَال كُوكُم الموصل فدا زاله نرات مرات مي: كوشيش سيكهاب مردم فرمندس أذاد برحیند که ایجباد معانی سے طدا داد مِغَامُ مَا فَعُ بِرِكُ مِتْ خَامْ لِبِسُرُاد

فرن رک معار کی گری سے سے تعمر

ب محنت بهیدم کوئی جو مرنہیں کھ کت مرش مثر رہیشہ سے ہے خام فر حاد

ہر بھے شاعر کا کلام اس امری جانب اشارہ کر اے کنن اور بنر کا مقعد کیا ہوناچاہیے ۔ کلام اقبال میں ہی یا شام واضح اندازے ہالے سامنے آئے ہیں۔ فن میں جبال اقبال جلال اور جال دونوں کیفیتوں کو مکیجاد کھنا جاہتے ہیں وہال وہ اس سے ایک اعلیٰ ترز نمر کی كيدل كا مقعد مى دابسة كرتے بي - ان كى نظرين مح نن دمنروه ب جو باك عزم دمنركو الكے برصائ فرسود كى ماول كے خلاف بغادت ربيراكسائے ايك صالح زندگى كى ترغيب دے، بيس مشكلات اور كاوشوں ميں نتح يانا سكھلتے - برخرل كے بعدنى مزل بهاب سامنے ت ارن دمزاس معادیر پرے بنیں اُتے تو وہ بحراقبال کے نزدیک اضافہ وا فوں سے زیادہ امیت بنیں رکھتے سے

دلبری بے قاہری جاددگری است دلبری با فاہری پنیری است

گر ہنریں نہیں تعمیب زودی کا جوهسر وائے مور کری دشاوی وائے و سرودا مرتع جنتان كے ديباہے يں اقبال محے يں كرزوال بديرفن قوم كے كے چنگيزفال كے سفرول سے زيادہ تباوكن برسكتا ہے اگرزوال بذيرنن إدراس كے اثرات كى تقرير ويكنا مقعود بوتر أجكل كے مشاعودل برنظروالية اورديكي كرزوال الموه شاعرى كس كس المازے اپنے کرفے و کھاری ہے۔ شراء حفرات کی شان میں بہاں کے کہذا مقعرد نہیں لیکن بڑے بڑے مشامود ل میں شامود س کا بہکنا بكتے كك كرويناكمال سے آيا جروال الدو تغرلس يا قبال كے زند كى بروراشارس!

ا تبال کی گہری نکاہ سے شاءی کے علاوہ رفعی و مرسیقی کا بھی جائزہ لیاہے. رقص و مرسیقی ایسے موفر مات بی جن کے منن بن الدائف ملی بنابر کی وض د کرسکول لیکن کلام اقبال کے مطابع کے بعد اتناکہاجا سکاے کو اقبال کا رقعی اورسیقی کا تھر شرکے مقررے مختلف ہیں. فن د ہریں شاعری می آجا تہے اور رتص می - موسیتی می اور مبت رابشی می . نقاشی می ارنن تیر بی اقبال ان تمام نسنون کو بهاری شخصیت کی گہرائی کا ایک پر تو قراردیتے ہیں جتنی گبری فن کار کی شخصیت بوگی است بی كبراد وا دارتوش أس ك فن ين مجرس كم ومسيقى كي متعلق فرات من :-

دونغمرونی فرن فرا سرای اسیل کیمس کیمس کے ترا چرو تابناک بیں مرجن مي گرسيان لا له چاک نبين

نواكوكر لب موج نغس زبرا ود روف فاز كجس كافتميسر بالنبي پرای مشرق د مزب کے الدزارد سی

مرب کی بات تو نیر جلسے دیمے مشرق کے اکثر موجودہ مشواء سے اقبال مبت بزار ہیں۔ اس سے کہ انفول نے عمی تعوف کی ردح کوا پناکرایت شرکوزندگی سے اسٹناکر سنے بجائے اسے ا ضروه خاطری بے دلیادر مایوس کا بامس میبایا۔ ا قبال نے متعود ننم کھنے یہ معیاد قرار دیاہے کو نغمہ کومسیل کی انٹد تندرو ہونا چکہیئے تاکہ وہ دلہے تم وا فردگی کے قانفے کو نکال دسے. اس کے خلاف اعنیں این دور کے شواری با لکل بی منتف کیفیت نظر ای جنایم وہ کہنے برمبر ہو کئے کہ:-

مناورے سے یں نفس کانس ہے اچی ہیں اُس قرم کے حق میں جمی کے منفرکی ا ند ہوتلیہ نری میں تری کے بے مرک الا تسے جا تخت جم دکے

مشرق کے بیتاں پی ہے محت بے نفس نے تایرفلای سے خودی جس کی بو ی نرم مينة كامسراى بوكر مى كاسبوبو ایس کی کی دینا نیس ا نلاک کے سیے

الله كرك مرسلة شوق ما بوسط برخط نيا طور نئي برق عجب تي،

ہاری مصوری عوامی زندگیسے کس قدر دور رہی ہے اس کا ندازہ کلائسیکل تعویریں دیکھنے ہی سے ہوسکتا ہاں تد میں شاہی در بار ہیں۔ امیرو دزیر ہیں۔ موفتی ا در ندہبی رجحانات ہیں، خانقا ہیں ہیں۔ مندر ہیں، مادھو ہیں بھگتی ہے۔ ہمالہ کی گھٹائیں ہم ہنیں ہے توایک وہ زندگی ہنیں ہے جر سیں اپنے ارد گرد سائس لیتی اور چلتی مجرتی نظرا تی ہے۔ روحالیت کے اس طو فان میں اجا تقویروں کومحض ایک شننے ہی مجئی مفتری میں زندگی۔ اس بیگا نگی کی جانب اسٹارہ کرتے ہوئے اقبال کہنے ہیں کہ امجل کی تقور کا انداز کچوا لیب بوالے کوا یک را میب اپنی آرز وُں کے علقے بس کو فت رکسی بیٹل میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک عورت کسی طائز کو پنجرے میں ب كئے بيلي ہے. ايك نفركسي بادستاه كے سلنے كفرام. ايك نازين مندر كي طرف جاري ہے. ايك جركى ويرانے يس بيلي ايك كسى در صعى كردن پرسوارى وغره فلم سے مفرن موت كے بواكي مرشح بنيں بور با- برطرف اضارا فدن موت بى نظرار بلے ،اس ذ وافرن مرت كا ذكرا قبال ك الفاظين ايك اورجيك يك :-

مندی ہی نسبزگی کا مقب دعجی ہی مجه محوتویها عم سے کو اس در کے بہزاد کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرورازلی تھی صنت تھے آتی ہے مرانی بھی نئی بھی

كس درجه بهبال عام موى مركب تخبيس معلوم بی اے مرد بہریرے کالات

فرن کودکھایا کھی ہے دیکھا ہی ہے ترانے ٱ بَيْنَهُ نَطِرت بِس رَكِحَالَ بِنَي حَوِد ي بَعِي

جال تک نون بطیف کا تعلق سے اقبال اس : وق نظر کے تایل نہیں جرکسی شے کی محف سطیت سے کی نہیں ماسکے کا مقصدحیات ابدی کا سوزے نک ایک فتررکا سوزج ایک لمحدسے زیادہ نہیں رہتا۔ شاعری نواا ورمنی کے نفس سے ا قبال جمن کے نازه برك كى توتعركة انسرده برك كى نبيس.

چن کی تازگی کی مرزوا قبال کے ول میں مہیشے زندہ و بیدار ہے۔ ان چندمثانوں کے علادہ جن میں المتبال نے منع ا پنانظری بان کیا ہے۔ اقبال نے فن کے جو نہنے بیش کئے ہیں وہ ندرت مصرت میں پنی مثال آپ ہیں۔ ہاری اردد اور فارسی شاء ا قبال سے قبل ان نور سے قطی ااکشنا کی۔ بہاں میں کلام اقبال سے اقتبارات بیش کرکے اپنے مقلے کو زیادہ طویل شانا منارب حی نهير كرناء ايسينون اتبال كي كلام من اول سه اخريك مرجرد بي منظر من منظر السليف تشيهين استعلاء اتبال كي إلى من اكر تراويطيف ترمك بي اقبال كي ووجبون قدم قدم يروب سنوب تركى الماش كى سا وجب نظار وقدت برا قباك فاكا ب الصين وباليك :-

جمیل تر ہی گل ولا ارفیض سے اس کے نگاہ شاغرزگیں مزایس بعبدد

الغبال برعتبارك ايك عمدة فرس شاء مي بم إن الك في الاتسكى ميث متفق مول ياز مول ان خيالات كي عقر ب انکار بنیں کرسکتے اس کا سبب بہے کہ ا تبال لئے جو یا ت کہی ہے وہ اٹ بنت کی بلندی ہے کہی ہے۔ ا تبال مرف مقصد کی عظمت کے قائل بنس بلکاس کے حدل کے لئے طریق کار کی عظمت کے بھی قابل میں عظمت کے اسی مقور سے اقبال کی شاعری کو ایک آفا فی صیاف ا ورعا لميكرت در خبی سه اس كا مطلب يه نبي كرا تبال كا كلام به اسطة كمي طرح حرب فوى هيشت د كفته دا قبال كا كلام ايك اسنا

ہے،وراے اس خیال سے بڑھنا لازی ہے ۔ اس کلام پرایمان لانا ہلاے لئے خروری بنیں بلکد دوسے راسے مشواء کے کلام کی طرح بسی اس کے حسن واین پرکه کی کسوئی پر رکه کر دیکھے کاحق ماصل ہے۔ اس میں مس ملطا ندلیت بیاں بھی تنظراً سکتی ہیں۔ ہم بعض نظریا ت سے اختلاف بھی کرسکتے ليكن أس فن كاركاكمال يه بحكم ممهيريمي كلام قبال كي عظمت مس منكرنبين بوسكة . فسكرا تنبال من يظمت ا قبال كاس منيادى عقيد سع ابرئ کان عظیم ہے۔ اور جار عظمت برگا مزن ہے۔ اقبال کے کلام کو ہم منقرے الفاظ میں میان کرناچا ہیں تواسے معف عظمت آوم کے ادر کوئی نام نرد سے سکیس کے عظمت آدم کے مرضوع بران کے یوا شعار اور زبان زد خاص وعام ہیں :-

عودية أدم خاكى سائخ سيع جنت بين كديد لوالما برا تارا مكامل فرين جلت

کہ عالم الشريت كى رو مي بے كردوں

خرال ہے یہ مواج مصطفیٰ سے مجھ جادية نامه" كى ممتبيدة سانى مى يى خيال المبال الماكي السيخ كا ورسحوا فكرانفاظ من سيان كياب :-

زمی از کوکب تقدیر اگردول شودر وزے زگرداب سپرنسکگوں بیروں شودروزے منوز اندرطبيت مى خلدمورول سودروزى کریزواں رادل از تاخیرا دیرخوں شودر ونے فروع مشت فاک از ور یال افرول شودرورے خبال ادکه از میل دادف بر در مشس گسیدد، یکے درمعنی آدم نگراز منجب می پرسسی جنال موزول شرداین بیش با افتاره مضرف

"جاويدنامة كا ذكرات بي اسى فوع كى ايك اوركمابكا نفتورلاز مى طور برزسن من اجاما با ورومه اللي كح منهورشاع والمعظمى امیڈی جرآج " ڈیوائن کامیڈی کے نام سے مضہر ہیں۔ کہتے ہیں کہ اقبال نے "جا وید نامة کاخاکم" ڈیدائن کامیڈی سے مستعارلیا ہے اس وعرب كوميح سيلم كرياني مين قدرك تا مل باس الع كم ولل كالمنيف ويوائن كاميدي كا ما خذي اصل مي وه احادميث بنرى عن مرمواج كى كيفيت بيان كى كئي ہے اس كے علاوہ ( يوائن كا ميدى سے قبل يضح البر صفرت مى الدين ابن عربى كى كتاب فتوحات "ادرابوالعَلاموي كى تصينف" رسِالة الغفران منطِرعام برام چى تقيس. ياتصانيف اقبال كے سامنے بى موجود تقين اور و آنے كے سامنے ا فریا بات بہاں ایک جملاً مترضد کی حشیت رکھتی ہے کہنا میں کھوا درجا ہتا ہوں " ڈیوائن کا میڈی میں ڈانے ای مجر بر برات کی ملک مالب اور جاویدنامة مین قبال من كي سبتوين كلتا بيدو آت عبدائي تفاا وراتبال مصلمان بحف لفظ عن بارے نهيں بلكم منوى عتبار الى وانسط كى كتاب بى غرعيسا تيول كا ذكر موجود ب ايرا قبال كى كتاب بي غرمسلما ذركا ليكن

ببین نفادت رواز کجااست تا مکجب

جہال عمید عیدا نیوں کے ذکریں و آن فے مبروضبط و سخل کا دامن ہائے سے چیوٹر کرکف بدس برجاناہے وہاں اقبال غرمسلانوں کا إس اخرام سے كرالم سے كرام سے كسى سلان كا - متوجى مهاراج - كو تم بدھ ، كورى بري اور نبروخا مذان كا تاركرہ اقبال إنهاد بدنامة بكياب أوررمول المتدا وحفرت على كا ذكر "ويوائن كاميكرى مين وتستطيط كياب. ان كي علاوه ويوائن كاميرى مين ال فخفيتول اور

اله يبال اسمسئله كوچيزا توزيرنظم قلل عك مرموع سع باسب ليكن يرموال آج مك ميرى پرينان كاباعت ا ورمجهاس اطرفواه جراب بنيس مل ميكاكية قبال كو نقاد اسلامي شاع كيول كهته بي اهراً آنية الدكمين كو" عيسائي شاع كيوب نهيس كهاجاما ادكاليداس تكسى مادر تمكوركم مندد شاعرك المصير بنيس يادكيا جاما.

عظیم ان نوں کا تذکرہ ہی موجوب جوحفرت عینی طیال الم سے تبل اس دنیا یں آئیں۔ بہاں یا ذکرہ لی ہے خالی نہ ہوگا کہ و آسٹر کے ارت اللہ وقیا ہیں آئیں ان بھی حفرت بہتے ہے ہے گا ذا نہ ہے وقع مہت ال بھی ہوتی ہیں ان بھر ہے کہ کو معاف تہیں گیا۔ جو غظیم ہت ال بھی ہیں اس دنیا میں آئیں اگر جوافیں و آسٹر نے نورزخ کے مرکز میں تہیں دکھایا ہے لیکن اس کے حدود میں دکھالے سے قرز نہیں گیا و ہال ان کے لئے و اس نے فیصل اس ان کا ایک قلم بنایا ہے ، بہال یا جا واد بسکے آفاب کھاس پر بیٹے نظراتے ہیں۔ یہ صادا ما حول مقسل کی روشنی سے جملکا دہنے ۔ چونک بہت ان کے لئے جومقام تجریز کیا ہے وہ وورخ ہو ۔ نیزان کے لئے یہ طیکو دیا ہے کہ یعبارہ اللہ اور خاص ان کا ذکر ہو آنے ہیں۔ اور یا معرف میں اور اور خاص دوری گی ۔ در اللہ اللہ اور خاص کا ذکر ہو آنے ہے کہ یعبارہ اللہ اللہ کو مقام کا ذکر ہو آنے ہے کہ یعبارہ اللہ اللہ کی دوری ہی اس نور ہو کہ کا مہارا نے کہ یہ ہوں انداز ہے گیا ہوں العالیہ کی دوری ہی اس فیسر کی میں اس خری کے ایک بہت فرا موالد نشان ہے ۔ میں اس حقہ کو و نوری ہی اس فیسر کی میں اس خری کی ادب العالیہ کی دوری ہی اس فیسر کی میں اس فیسر کی کیا ادب العالیہ کی دوری ہی اس فیسر کی کو کہ کو کی ادب العالیہ کی دوری ہی اس فیسر کی کی میں اس فیسر کی کی کی ادب العالیہ کی دوری ہی اس فیسر کی کی ادب العالیہ کی دوری ہی اس فیسر کی کی ادب العالیہ کی کی ادب العالیہ کی دوری ہی اس فیسر کی کی ادب العالیہ کی دوری ہی اس فیسر کی کی دوری ہی اس فیسر کی کی دوری ہی اس فیسر کی کی ادب العالیہ کی دوری ہی اس فیسر کی کی دوری کی دوری ہی اس فیسر کی دوری ہی اس فیسر کی دوری ہی دوری ہی اس فیسر کی دوری ہی دوری

شام كى اس تنك نفوى نے درجل كر مى نهيں خت ، يہ برد مريد كار دون رائد،

اس کے خلاف اقبال کی زبانی شوج مہاراج ۔ کو تم بدھ اور مجرتر بری کا ذکر سنے۔ اوب واحرام کے کون سے موتی بی جواقب ل نے ان مخصیتوں پر نجھا ور بنیں کے اور ایک ایو مالم بی حب مجلال الدین رومی واقبال کواپئی رہنائی میں افلاک کی سرکرائے بیں ۔ اقبال سے توجی مہاراج سے و دمانیت کا درس لینے میں فوخ محرس کیا ہے اور اس درس کواپنے ول کی گہرائیوں میں جنگری ہے ۔ اقبال کا عظمت آوم کا تعقید محض خالی فولی مذباتی تم کا تعقید نہیں بلک ایک گہرا در مجا ہوا تعقید سے مسال ما قبال اول سے انتخب مرکم کی گھرا ہے ۔

آدميت احتسدام آدى باخرشواز مقام آدي

کے عقیدے پراقبال مفیوطی سے قایم ہیں۔ یہ تعتور کسی صلحت پر بنی بنیں ہے مقام آدی اُ قبال کی نظریں کس قدر لمبندہ اس کا اندازہ ایک شونقس کرد سے نہیں ہرمگتا اس کے لئے اقبال کے فلسفہ حیات کا غائر نظرسے مطاع خردی ہے۔

ان ن کو قدم قدم پرمایل جیات کا مامناکو ناپڑا ہے موادث اکثر موملاسٹکن بی تا ہوتے ہیں۔ یہ و ملامشکی انجام کاران ن کر بیعتنی اور باوسسی کی طرف ہے جاتی ہے۔ اقبال بیاں ان ان کی رہائی کے لئے آتے ہیں اوراس سے کہتے ہیں ،۔

شاخ نهال سب ره فار دخس چمن منو منکرا و اگرشدی منکر گولیشتن مشو

ایں مشت غبائے راانخب م بہجوداً مر از شوغی آب دگل درگفت وشنوداً مر بزمیسنز که آدم را مهنگام نمود آمد آل راز کردِمنشیده پدرمسینهٔ ستی بود

مردستاره که درراه خوق بمسفر اند کشمسر بنج و ادانهم وصاحب نظراند چرمبلوه باست که دیدندورکف فلک تفایر جانب انسلاک سوئ مانگرند

یتام است ایمی است است است کی جانب کوان ن کونظام کائنات بی ایک خاص منعب عطا کیا گیا ہے . ظاہرے کو علمت آدا سے جہاں اس قدرا هادادد نقین کا افہار ہوگا و ہاں تو طیت کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ انتاق کے رگ دیے رجایئت کے واسلے معور ہوا کے اوراتبال کا ادم عروضیامک آرم سے کہیں مختلف ہوگاجی کا ذکرخیام ان رباعیات میں کراہے بہ آدم عروضیا میں کراہے بہ آدم میں خالف میں کراہم کا اسلامی و دیوا مُر اللہ کا میں میں اور میں اور میں اللہ کا میں میں اور میں اور میں اور میں کا میں میں کا میں میں کا میں کے میں کا میں کے میں کا میں کا

خودرا به در دجام مے غنی خوامسم کرد بیسس دختررد رابر زنی خواهسم کرد من بادهٔ جام یک می خواهسم کرد اول سهطسلاق عقس خواهم گفت

آں ما کہ محیط فضل وآواب شدند درکشف علو شمع احباب شدند رہ زیں سنب تارمک نبردندبول کفتند فسانہ در و خواب شدند خیآم کی توخیر بات ہی مختلف ہے۔ اقبال کا عظمت آدم کا تصوّر فا آب کے اس نظریے کو بھی تروید ہے کوء موت سے پہلے آدمی خمسے نجات بائے کیوں

ان سطوری غالب اوراقبال کا مواز نظر کا مفعود نهین نه بی غالب کی شاع ی برتبھیے کی اس مقللے یں گنجایش ہے۔ یہ یہ ا اُردو شاع ی بی فسکر واجتہاد کی ابتدا مفالب ہی سے ہوئ ہے غالب ہلاہ پہلے شاع میں جنوں نے شاع ی بیں سوچ بچار کے عنا مردا خل کے
لیکن غالب بی جہاں رجائیت کے بعض شاروں کے ساتھ ساتھ ناامیدی اور یاس والد وہ کا ایک طوفان ملتاہے وہاں قبال کے بہاں شاید ہی
یاس وناامیدی یا قنوطیت کی کوئی حبلک نظر کے کیا ہوفان رجائیت ہی کا ملتاہے۔ بے چار گی، اُواسی اور اندوہ گینی کلام احبال بی کہ بیاس وناامیدی یا قنوطیت کی کوئی حبلک نظر میں انسان راز کن فکان ہے۔ اسے مرف اپنی آنکھوں پرطا ہر ہو سے کی خرورت ہے ان کی نظر میں انسان کی خرورت ہے ان کی نظر میں انسان کی مفر میں با نیا جا وہ کھایا تو بقول احبا آل

نوو زدعشق کرخونی جگرے پیدائشد فعرت، شفت کراز ماک جهان معبود فعرت، شفت کراز ماک جهان معبود خبرے رفت ذکر دوں برشبستان ازل خبرے رفت ذکر دوں بشبستان ازل زندگی گفت کہ درفاک تبیدم مجسہ عمر زندگی گفت کہ درفاک تبیدم مجسہ عمر

مقد کی طوفانی موجوں میں ان کی عیٹیٹ خس و خاست کی ہمیں ہے بلکہ وہ براعتبارے ان طوفانی موجوں پر قاور ہے اس کی انظاریت کے اقبال بیاں تک قابل ہیں کہ انجاری انظام انظاریت کے اقبال بیاں تک قابل ہیں کہ انجاری خاصل ہو جانا کو اور خدا کی جانوں کے ایک مسئلہ کو ایک نظم میں سیان کرتے ہوئے ایک انسان کو اس قدر خطمت کا حامل قرار دیلہے کو انسان کم ہے اور خدا کی جبتی میں سرگشتہ و پرائیان ہے .

که یه دو تین استعار کلام ا قبال یس استنی کی مینیت رکھتے ہیں :-تری بندہ مروری سے مرے دن گزرد ہے میں

نگلے ہے ،وستوں کا نشکا یتِ زبان ربال جبریل)
میرے کام کچے نہ کیا یک اللہ نے نوازی ربال جبریل)

دې مړی د نيسې دې نيرې پهنسيازي

زندگانى سے مرى شلراب فامن (بائك درا)

چِل انساز سندوگرفت ار آرد واست بیرون واندرون زبر دزیر چارسواست نظاره رابب از تما خان کرنگ و بُواست مااز خدائے گم شدہ ایم او جب بخواست اسبے سحب رکہی کہ زند درفسرات ما منظامہ بہت از پئے دیدار خس کئی

آفبال نے انسان کے اندر توت بقین پیداکرنے کی جوگومشسٹ کہ ہے وہ ہماری شاعری میں اولین کومشسٹ ہے۔ اقبال اگر اُد دواور فارسی شاعری کو اس موٹر سے اسٹنا ندکرتے تو آج جوش کمج آبادی یمب ز احسان دانش ا درسر دار چھنوی کی شاعری کا نداڑ بھیٹا مختلف ہتا ، جوش کو شاعر انقلاب بنانے میں اس ماحول کا بہت بڑا ہائتہ ہے جس کی تخلیق آفبال کے تفسیر سے کہ قبال کی صدائے بازگشت ہمیں مرف نظم گوشواء کے کلام ہی میں سائی نہیں وہتی بلکہ غزل گوشواء بھی اس سے متا نہ ہوئے بذیر نہیں رہ سکے جگو کی یہ غزل ع "جو دنوں کو سنتے کرلے وہی فاتے زمانہ"

موف موخوع کے اعتبارہی نیم اتبال کی بازگت نہیں، بلکاسیں الفاظ اور ترکیبیں بی قریب قریب و ہی بی جغیر آبال
ہمت ہمید ہیں کیا ہے ہیں یہاں موال ایک آوھ غول کا نہیں بلاسا ی غزایہ شاوی کو ایک نے رجمان ہے احتبار کے کا ۔ اجال ہی ہم ہمی تعلیم کے برفراء
ہمانی خول بحض ایک انفعالی کیفیت کے گردگھرم دی تھی۔ انبال ہے خاکر سے خاک ال کو کھی فضایں سانس لینے کی توقیق بنی برکھا ہوئے اور اسے محکوم ہوئے تعفی آمیز ما ول سے اکال کو کھی فضایں سانس لینے کی توقیق بنی برکھا تو اسے محکوم ہوئے تعفی آمیز ما ول سے محکال کو کھی فضایں سانس لینے کی توقیق بنی برکھا کا انبال اس جنوبی کو اس محل کو اس موسل کے کا موسل کو اس اس کے بہت اس اس کے دیا اور اسے کھی جو سے تعفی کی آورش کا موضوع جو اکثر شوار کے کلام کا طوا اسی نیاس بہت کہ محب از اور روش کے آلے میں انبی ایک زماند سوایہ و کھی بری طرح مجودے کردیا تھا۔ اس جھیلے کہ کو ارض کا ایک ایک ایک ایک ایک کو شرح بری کو بری بری بورے کردیا تھا۔ اس جھیلے سے کو ارض کا ایک ایک ایک ایک کو ما موشوع کی تاری کو بری بریٹ نیوں میں گرفت موسل کو ایک ایک ایک ایک ایک میں موسل کو بی بریٹ نیوں میں گرفت موسل کو ایک ایک ایک ایک میں موسل کو ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں موسل کو بی بریٹ نیوں میں گرفت موسل کو ایک موسل کو ایک ایک ایک ایک میں موسل کو ایک موسل کو ایک موسل کو ایک ایک ایک ایک میں موسل کو ایک میں موسل کو ایک ایک ایک ایک موسل کو ایک کو ایک کو ایک کو کو کو ایک کو کو کو کو ایک کو کو کو کو کو کو کو کو کو

چشم دل دا ہو ترب تقدير عالم بے عجباب

شاع اس سے دہی سوال کرنا ہے جواسے اور دوسروں کو پرکٹ ن کررہے ہیں ہے

ا وریرسسرای دمخت یں ہے کیساخت وش ہ نوجوان ا توام نو دولت کے میں پیرای پولٹس فطرت اسکندری اب تک ہوگرم نامے ونو مشس خاک دخوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کومشس زندگی کاراز کیا ہے ، مسلطنت کیا چیزہے ، بور ہے الیضیا کا خسنزند دیرمیشہ چاک گر چامسکندر رہا محسردم آب زندگی بیجستاہے ہامضمی نامرمس دین مصطفے

پختہ ترہے گردش بہم سے جام زندگی ہے جام زندگی ہے جام زندگی ہے کے خبر راز دوآم زندگی ہماری نظر جس بین اسے لیے خبر راز دوآم زندگی ہماری نظر جس بین خفر نے زندگی اسلطنت ، سرایہ و محنت اور دینائے اسلام کے متعلق خیالات کا اظہار کیا ہے اوّل سے ہمند تک رجا میں سے کر بہت اس مالم بین جبکہ دینا جاس باختہ ہورہی تھی ، سیاسی توتیں پر لیننان تھیں۔ ہاری تناع ی جم منزن میں زندگی اور موت کے دورا ہے پر تھی۔ اقبال نے ماضے پر شک میں بنانغماس منزن میں اینانغماس منزن میں دیا اور میضے سروں میں اینانغماس انداز سے چھیزاے

بہے ابنے سی رفاک سب الرے ہوم اِقت کے لئے جرالمیں مرنے کی ترب تا یہ چنگاری نسوع جا دداں پر اکرے زندگی کی توت پنہاں کو کردے م شکار ا برخشاں بھرو ہی اسل گران بدراکرے ماک مشرق برحیک ملئے متال انتاب میرسلادیت ہے اس کوحسکراں کی ساحری خواست بدارسول درا محسكوم الكر وسمجتاب يا ازادى كى ب سيلميرى ریوانستبداد جمبوری قبایس پائے کرب طب مغرب مين مرت ميف الرخواب أورى مجاس منين دا صلاح ورعايات وحقرت يه مجى اك سرمايه دارون كى بوجناك زركرى گرمی نگفت را عضائے مجب کس الا <sup>ما</sup> ک اس مراب رنگ و بو کو گلتال سمجملس تو المات نادال تفس كواتيال سمجهاس تو بندهٔ مزد ورکو جاکر مرابیف مدے خفر کا بنیام کیا، ہے یہ بیسیام کائنات مثارخ آ ہو پرر ہی صربوں تلک تری برات اے کہ بچھ مو کھا گیا مسسرایہ دار حلیلہ گر ابل تردت جيودية سي مزيمون كوركوة دمت دولت آفریس کوفترو یوس ملتی و بی المتماع ساد كى سے كھا كيا مزدور مات کرکی چاوں سے بازی ہے گیا مرابع وال

یہ ہیں اُرد و شاہوی میں سرایہ و محنت کی ویزش کے اولین نقوش جو بعد میں رنگ بدل بدل کر مجھر شوا م کے کلام میں خال ہوئے ۔ اقبال کا آزادی کا تقور جی بہت کے ہوم رول کے تقور سے کہیں آگے جاتا ہے۔ اقبال کے توال نے والی نسلوں کے کمیں آگے جاتا ہے ۔ اقبال کے توال کے خال کی داخے منزل کے منزل کی داخے منزل کی داخے منزل کی داخے منزل کے منزل کی داخے منزل کی داخے منزل کے منزل کی داخے منزل کی داخے منزل کے منزل کی داخے منزل کے منزل کی داخے منزل کی داخے منزل کی داخے منزل کی داخے منزل کے داخے منزل کے داخے منزل کی داخے منزل کی داخے منزل کے داخے منزل کی داخے منزل کے داخے منزل کے داخے منزل کی داخے منزل کے داخے منزل کے داخے منزل کے داخے منزل کی داخے منزل کے داخے منزل کے

بعث كمة نه كيوس طلمت رخب يس رابي

ا تبال کی آزادی کا تعروم ن ہندوستان کی آزادی نہیں بلکہ مشرق کے تنام خلام ممالک کی آزادی کے تعوّر کا آیئنہ دارہ و معندوستان کی غلامی چونکر بالکل سلمنے کی ہات ہے اس کے قدرتی طور پاتبال کے دل میں دہ بڑی ترب بیدالردی آخر ادر کا میں مضرت دغرب آزاد و ما پنجر غیر خضت ماسسر مایا تعمیب غیر فرندگانی بر مراد د میگران جاددان مرک است درخواب گران

لیکن اس غلامی کی ذمیر داری منظ کوم پر مقبی اتنی ہی هاید ہوئی ہے جننی ظالم پر۔ اُستخسر ہم غلامی پر رضامند ہو کی ا

الرفاام مو كئة تق واس زيخركوم نے توريوں نهيں عينيكا:

بیچارہ کسی تاج کا تا ہندہ نگیں ہے بور و کفن جرکا بھی زیر زمیں ہے افسوس کر ہاتی نہ مکاں ہو نہیں ہے بھرکو تو ککہ تج سے بورہے نہیں ہے ہے دریوں ، یں بیا ، معلوم کیے ہندگی تقدیر کراب مک دہقاں ہے کسی قبر کا او کلا ہوا مُردہ جال بھی گر دِغیر بدن بھی کر دِغیر یورپ کی غلامی پر رض مند ہوا تو

ہندوستان ہو یا دوسرے منزقی مالک جہاں ہی کمر دفن خواجگی نے اپنادام ہوس بھیلار کھاہے، اقبال دہیں اپنی خرب کاری لکانے ، یں جہاں دہ اس غلامی پرندامت اور شرمندگی محیس کرتے ہیں ، دہاں ایسامحوس ہر تاہے ، گو یا تمام غلام ممالک کاجذ با شرمندگی سمٹ کران کے دل میں جم ہوگیا ہے ، غلامی کی حالت میں وہ تبام کو بے حضور اور سجدے کوبے سرور پلنے ہیں ۔ بلکیہاں تک کوعالم غلامی میں وہ سرور کا تنات معلی الشعلیہ وسلم کا نام مجی اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے ، کیونک اُن کے نزدیک یوش حرف آزاد بندوں ہی کو پہر ختیا ہے :۔

از سجود بے سسر ورمن میرسس تعت مردان آزاد است و لبس از جال لاز دالشس بے خبسو درطوافش گرد اوجب رخ کبود ازقب مبعضور من ببرسس جلوا حق گرجه باشدیک نفس ماغلامان از جلالتش بخسبه مرد آزاد سے چو آید در مسجود

از غلام لذت ایساں مجو گرچ باست حافظ تسرآل مجو عیدآزادان مشکوه ملک و دیں

عب محسكومان بجرم موسسي

اً زخجالت آب می گردد وجود از درودِ خرد سیالا نام او چول برنام مصطفی خوانم ورود تا ندارد از محسم رزماک و بو

ا قباً ل نظرین غلام اس قابل می نهیام و یلب وه آزادی السان کا پیغام بدا قبال کی نظرین غلام اس قابل می نهیں کدان کی بھرت پر مجرد سکیا جلئے۔ آزادا در فلام کا فرق الحول سے کئی طریقوں سے بیان کیا ہے .

محکوم کی رگ زم ہے اندرگ تاک آزاد کا دل زندہ و پرسوز دطرب ناک محکوم کا سرمایہ نقط دیدہ نششاک برحید کر منطق کی لبلوں میں ہوبالاک

اً زاد کی رنگ سخت به ما منذر کیسندگ محکوم کادل مُرده وا فسرُوه و نومید ازاد کی دولت دل روشن نفسس گرم

محسکوم ہے سکائے اخلاق ورزت مکن بنیں حسکوم ہوآزاد کا بدوش

مکن نہیں کہ ہوآزاد کا ہروش وہ بندہ افلاکہ یہ خواج ا فلاک اللہ اگری نہیں کہ ہندہ افلاکہ یہ خواج ا فلاک اللہ اگری نفرت ہے۔ یور ب اگرچ یور پسکے سیاسی جمکنڈوں کو اجبال بڑی نفرت ہے دیکھے ہیں لیکن اس کے منی یہ بنیں کہ اغیس یہ پ سے نفرت ہے۔ یور پ کی سامت اور تہذیب ہیں جہاں خوابیاں ہیں وہاں خوبیاں ہی ہیں۔ اقبال اللہ کا معاداً میں فارٹ نہیں کہ اعراض کی سے مناوری فار یہ میں موجبال خوابی اسلام کا معاداً میں فارٹ نہیں کی اسلام کا معاداً میں نفو کا میں اور ان نادکی میں ان کارکو ہیں ہے اگر نہیں ہیں کہ کا سیار النا بڑا ہے۔ ان انکارکو ہیں ہے اُرکویں بیان کرنے کی کوشش کی ہے توہی بنیں کرمکا اس کے ان مجمع انگرنے کا سیار النیا بڑا ہ

بقول ڈوکو تا ٹیر، اقبال کوئ تنگ نظر ملا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر سلما فوں نے بھی اس امر کی کوششش کی اواسلام کی تاویل جدید پورپی ملی ان کی روٹ نی میں کی ۔ اقبال کو ایک تنگ نظر ملا نہیں ہے ۔ الفوں نے بعراس امر کی کوششش کی ہے کہ اقبال کو ایک تنگ نظر ملا نہا کر بیش کیا جائے ۔ افغوں نے یورپی علوم کے سرھینے سے مرف اپنی پیایس بی نہیں مجھائی بلک اس کا اعتراف بھی کیا ہے اور دوسروں کو بھی اس سرھینے سے بیاس مجھلے کی تلقین کی ہے۔ بعض نقاد اقبال کے جذبہ تحصیل علم کو باکٹل بی دوسرے رنگ میں بیش کوئے ہیں ۔ علم کا چشہ کمیں بھی مو سرپی جان انسان کو یہی تلقین کی کھلم کی تلاش میں اگر دنیا کے آخری کی انسان کو یہی تلقین کی کھلم کی تلاش میں اگر دنیا کے آخری کی نیاب بازی انسان کو یہی تلقین کی کھلم کی تلاش میں اگر دنیا کے آخری کی نیاب بازی انسان کو یہی تلقین کی کھلم کی تلاش میں اگر دنیا کے آخری کی خود کی تاب کوئی نیاب کی مسلم اور یورپ کو مبین کی مسلم کی اخراک اس دوران میں یورپ میں علم وضرک کے قلاف برابر سے بڑھے ہے ۔ افیال نقط کی انقوال نگاہ ایک اس وران میں یورپ میں علم وضرک کے قلام کو کہا ہے۔ دواصل ان کا نقط کی کوششش کی انفوں نے خود لینے نقط کو نظر کو یورپی نقط کی نظر کہا ہے۔ دواصل ان کا نقط کی نگاہ ہے۔ آزاد دین سے جانب ارتب کے بیشہ ارتب کی کوششش کی ۔ افوں لی خود لین نقط کو یورپی نقط کو نظر کو یورپی نقط کی نظر کہا ہے۔ دواصل ان کا نقط کی نگاہ ایک

تفقین "بقول زروشت یس کهله" انسان کابرا کار نامه به که وه ایک بیل ب ندیک وه ایک مزل ب. " اوجهان تک مزق اورمز بی فلف کو آبس می طلع کا نفلق ب اقبال کی ظمت یس کوانفون نے ایک مضبوط بل کاکام و یاب.

ا تَبَالَ بِنفِيْتَ كَالْكُراا نُرْتِهَا. مَنْزى "امرارخودى" كى حكايت" الماس وذغال اقبال نے نینے سے لیہ اس نظم مي الماس ذخال كونفيت كرملہ:

فاع اذخوف وغم ووموامس بمش بخت مثل مسننگ سوالماس بامش درصلابت ایر دین دندگی اسست ناتوانی ناکسی نامخیستگی اسست

نیستے یہ تعلیم دی کو کیت کی اختیار کر۔ خطرے کی حیات بسر کر۔ اچھا و ہی ہے جوا پے اندر تو ت پیدا کر تاہے اور مرا مے جرکسزورہے اور اپنی حفاظت ہمیں کرسکتا۔ جمہورہت اس کی نظریس محض افراد کو گنن ہے۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے ان کے انتظامیں ان افرات کا پر تو موجودہے۔

اُتبال کا خودی کا نقر بی منوب کے فلفیان اخرے آزاد نہیں ا تبال سے پہلے ڈیکارٹ نے یہ انقاک فلفے کو پے سفر کا بتدا منودی سے کرنا چاہئے " دیے بی کا مُنات میں کوٹ خیال ہے جو نیلہ ۔۔۔۔۔۔ ا تبال کے بائے میں اگر ہم جِشْ عقیدت میں یہ کہ دیں کہ دہ مزبی خیالات سے مثاثر نہیں ہوئے یا انفول نے ہرقدم پر منزی فلف کی تفلیط کی ہے توید ایک طوح سے قبال کے میتے کو کم کہنے کی کوٹ ش ہوگی ۔

ا قبال کا نمال بہے کواموں نے مزی ملفے برصلے ہوکوایت دل دو ماغ میں مگر دے کراسے رہے ہوئے ا نداز

میں پیش کیا اوراے مشرتی مزاج کے ماتھ ہم آ ہنگ کرنے کی کوشش کی نیٹٹے نوق البشر کے تقور ہی کو لیے۔ بیفی نقاد اعراض کرتے ہم کاس فوق البشر کے تعرّر نے اس عُراض کے ساتھ عو آ ا تبال کے یہ اس فوق البشر کے تعرّر نے اسمبر کارا قبال میں عُقابیت اور شاہینیت کا ایک میلان پیدا کیا۔ اس عُراض کے ساتھ عو آ ا قبال کے یہ استقام کے دوست استفار بیش کے جاتے ہیں ہ۔

جو کبو تر پرجھٹنے میں مزاہما ہیں رہ مزاشاید کبو ترکے لہو میں جی نہیں

یدا عزاض بادی النظریس بہت وزنی نظر آئے سیکن اس مرضوع پرا قبال کے اشعار اگر تمام میاق ومہاق کے ساتھ پڑھے جائیں تو اغراض کا جواب النفی استفاریس مل جاتا ہے۔ اقبال لئے ان اشعاریس خورزی کی نہیں بلکہ سخت کوشی کی تغیم دی ہے۔ جب نظری کا گئر میں جلے کا نام سخت کوشی سے کہلے زندگانی رنگیں

جہاں تک شاہین کا تعلق ہے ا قبآل ہے اس بنا پر کہ وہ آسٹیا نہیں بنانا پرندوں کی دنیاکا رریہ شرکہاہے علاً ما قبآل کے ایک خط کا قت باس علیگرہ مسیکر ین کے اقبال کمبریں شایع ہوا تھا جس میں آپ نکھتے ہیں کہ :۔

• سناہین ایک خود دار وغیبرت مند پر ندہ ہے اورکی کے باعق کا مارا شکار نہیں کھانا۔ بے تعلق ہے کہ آسٹیانہ نہیں بنا بلند پر واذ ہے ۔ خلوت لیسند ہے۔ تیز نگاہ ہے یہ گویا قبال کو شاہین میں وہ تمام خصوصیات نظراً تی ہیں جر نقرسے والبتہ ہیں تاہم کا ذکر ایک دوسری جگا قبال اس طرح کرتے ہیں :۔

ہنیں ترانشیمن تھرسلطانی کے گذبہ پر توشاہی ہے اکر بہاڈوں کی چانوں میں ایک بڑی را یادی ہوئا ہیں ہے اسے اکر بہاڈوں کی چانوں میں اور چیتے رغیرہ کانام لے کرا قبال کے عظیم تقصد پرحض رکیری شروع کر دیں ۔ یہ رسانا ہے کہ من ہین کی تام خاصیتوں میں سے اقبال لے عرف و بی چُن لی ہوں جو نقر کے قریب بہونچتی ہوں اور باقیوں کو نظا ذاذ کردیا اس مورت میں اقراض کی نوعیت یا مکل مختلف ہوجات ہے اور اشعار کے مفہوم کی عظمت اعراض کی زومیں نہیں آتی ۔ یہ بی کو اس شرح می کو اس شاید کہو ترکے لہو میں مجی نہیں آتی ۔ یہ بی کو اس شاید کہو ترکے لہو میں مجی نہیں ا

> کرم شبتاب است شاعرد رست بستان وجود در پر و بالسف نردغ گاه بهت وگاه نیست ۱ در « بالِ جبر ملِ میں اس خیال کو انفول نے اورزیادہ واضح الفاظیں بیان کیا ہے: ۔ کا و مری نگاہ تیز حبیب رکئی دلِ وجود کا و اُبھے کے رو گئی ایسے تو ہمات میں

كِتابَتُ بَعِيلَت: \_\_\_\_ كامِن وَدُلَافِي الله المُوهِوَى عليه ارْن وَدُلَافِي

## عساكراسلامي كانطا

فتغبوري

منان کے ابت اِنی دور میں جب ان ان تبایلی زندگی بسرکر ما کھا، تو تبیار کے تمام مرداس کی فوج تھے. الوائی میں وہ سب کے رہز کی بسرکر نا کھا، تو تبیار کے تام مرداس کی فوج تھے. اور ہر مضحف اپنی شجاعت کے لحاظت مال فلینت کا حصد دار ہوتا کھا۔ جب ان ان کا دور سر تبذیب شرع ہوا در حکومتوں کی بنیاد پڑی تواسی کے ساتھ کہا نت ا درعسکرت بھی وجود میں آئیں، پ

میسے سے دوہزارسال قبل مب میں پہلے معری حکومت فراعت نے فرج کی تظیم کی جوزنگیوں اور بیٹیوں پرشتل تھی۔ اور ) کی دوسے مواحل بچرا حرکی آبادیوں کو زیر کیا۔ اس کے بعد آتوری، ہابلی، فنیقی، یو ناتی وروجی حکومتوں میں فوجی

بم ہوی کھرا مسلام میں

بہ بر رہاں اس باب میں تسلیمنہ کومیدفت حاصل ہے اور آ تارسے پند جلتا ہے کہ ان کے بیباں صف بندی کا رواج تھا نوجیں قطار در قطارا یک کے بیچھے ایک جلتی تھیں جیسا اُجی دستورہے جمہاج آباہے کد عمیسی تابی کی فوج و لاکھ بیادہ و مہم م ہزار موارُ مہزار رتقوں پرشتمل تھی۔ بعد کو بہی معری نظام تھوڑھے تغیرہ متبرل کے بعد یا بلیوں اور ایرانیوں میں بھی رائج ہوا۔

فلب مقدونی کے زمانے میں یہ تعداد دوجید ہوگئ اوراسکندر کے زمانے میں چوگئی۔ اول اول صف بندی کے ملیں ایک سکندر کے زمانے میں چوگئی۔ اول اول صف بندی کے ملیں ایک سکندر نے یہ فاصلہ کم کردیا۔ یہاں مک کہ ایک شانہ ایک شانہ سے اور ایک کی ڈھال دوسر سے کی ڈھال سے مل گئی۔

سكترك نيزوں كو مجى رائج كيا۔ جن ميں سے بعض موں گرز كے ہوتے تھے . پہلى صف دانوں كے نيز سے چيو في ہوتے . دسرى صف والوں كے اس سے كھے برائے اورا سى طرح ان كا طول بڑھتا جاتا تھا. يہاں تك كم يا كؤيں صف كا نيزہ

مف مے بھی آگے تین گز با ہر نکلار ہاتھا۔ تلب کے موارد ل کے دستے می انی فی

فلیپ کے موادوں کے دمسنے بھی اپنی نوج میں شامل کئے اورسک کندلے ان کو مختلف اسلی سے آرا مسنہ کیا پُنخین (گوچین) بھی شامل بھی اوراسی نظام کے ساتھ (چارصدی قبل میے) اس لئے دنیا کو نتح کیا۔ اِ جب دومی محومت قایم ہوگ تواس لئے بھی نوجی نظام میں یو کمان ہی کی تقلید کی۔ رو مانی فوج میں 4 ہزادہا ہی ہوتے تھے پہلی صف جوان سپاہیوں کی ہوتی تھی، ووسری صف ادھٹر عرکے لوگوں کی اور تیسری صف بچریہ کار مسپاہیوں کی برصف کے ساتھ ایک دستہ مواروں کا بھی ہوتا تھا جو تیر و کمان نیزہ اور گؤ پین سے مسلح ہوتا تھا تاکہ دشمن کو پیادہ سپاہیں سے زیادہ اُ کھے کا موقع نہ ملے۔

اس کے بعد صف بندی کا طریقہ ختم کر کے انفوں سے کرادیتی دجتیوں، میں تقیم کر دیا، ہرکر دوس میں ۱۰۰، بالی ہوتے تتے اور دس کرادیس سے ایک نوج یا پلٹن بنتی تھی اور فتح اسلامی تگ یہی نظام روی نوج کا قایم رہا۔

جس وقت ظہورا سلام ہوا تو روی سپاہ ایک لاکھ بیس ہزاد تھی۔ ہرد ش ہزار سپاہیوں پرایک افر کمان کرتا تھا جے بطریق کہت تھے ، وراس کی انتخا یں دو افسر پانخ بایخ ہزار پر کمان کرنے والے اور بھی ہو تے تھے ، مخصر فرخا کہتے تھے ہر تو مرخان کے بیٹے ہزار ہزار سپاہیوں کا افسر ور مجاری ( ORLiuGoia) کہلاتا تھا۔ اور اس کی مانحی میں ہردہ سوسبا میوں پر پانخ تومس ( COMES) ہوتے تھے ہو تومس کا مانحت انتوریوں ( EN TUREONES) ہوتے تھے اور ان کے بیٹے دمرداج جودس سپاہیوں کا انجاج ہوتا تھیا۔

ایراً نیوں کی نوج چارطبقوں برمنظم تنی۔ پہلا طبقہ بہت اوپنے کمانداروں کا تفاجنمیں بر مران کہتے تھے۔ ان کینے چار چار اسپہبند سوت تھے۔ ان کے تنبی مرز بان اور مرز بان کی پنج چارسالارا ور ہرسالار، وس سواروں اور پارخ پیلوہ سیا ہوں کا افسر ہو ماتھا۔

فروا کی فوج نتید دورے تبید پر حلر کرتا تھا وران کے بہاں کوئی نوجی نظام نہ تعادجب کوئی عروف کی فوج کرتا جن میں مواد وہید و سبی موت تھے جو یتر دکان ، نیزو و کلوارسے آواستہ ہوتے تنے واسلام سے قبل عرب کے لوگ حمراً وہ لوگ حروک کے زانہ میں بے سنگ ایک نظام تھا اوران کی فوجوں کو دو مراوشہ بار کہتے تھے لیکن حجاز کے عوب با مکل وشتی ہے۔
میں بے شک ایک نظام تھا اوران کی فوجوں کو دو مراوشہ بار کہتے تھے لیکن حجاز کے عوب با مکل وشتی ہے۔
ظہورا سلام کے بعد جب تمام عوبی قبایل متحد ہوگئے تو مسب کے مب مجاہد ہوگئے اور ذفتہ رفتہ ان میں عمری نظام می بیدا ہو ہے نگا۔ مسلمانوں کی مسب بہلی فوج وہ تھی جو حرف مہاج سرین پرمشتل تھی۔ مدینہ پرو بخنے کے بعد انسام می مساول انسام کی بیدا ہو ہے تا ور فوق میں جو حرف مہاج سرین پرمشتل تھی۔ مدینہ پرو بخنے کے بعد انساد کی شول سے اس میں اضافہ ہوا اور مہاج سرین وانصاد دو نوں مل کو ایک نوج ہوگئی جس کے تا ید حرف رسول اللہ تھے۔

اُس و قت برسلان محارب یا سببای تفاجی کا کام مرف جنگ کرنا تقا اور وہ کوئی رو سراکام نہ کوسکتا تقار عفرت عرف زراعت سے بھی انھیں بازر کھا، کیونکہ جب وہ بہ سلسلہ فنوعات زرخیز علا توں میں پہونچے تو حفرت عرف اس ڈرسے کہ مبادا وہ شان و شوکت اور راحت و آدام کی طرف مائل ہوجائیں ، حکم جاری کیا کہ ہرمحارب اوراس کے اہل و عیال کاج وظیفہ مقویب وہ اسے برابر ملتا ہے کا ، اس لئے سے زراعت کی خرورت نہیں ۔ اس سے مقعود حفرت عرکا یہ تھا کی یہ وگ کسی مقرم کو اپنا وطن نہ بنانے یائیں۔ کیونکہ جہاد کے وقت بھران کو فرا ہم کونا جشکل ہوگا، عبدبری است عبدبری و خسلفاء رات رین برجب جهاد ہوتا تھا تو مجب بدین کو مال فینمت بیں جو حقتہ ملتا تھا وہ بہت عبد عبد بری اُمینٹ میں کانی ہوتا تھا لیکن حفرت عبدرے نوجی تنظیم کے سلسلہ میں ایک و فرز قایم کر کے تام مجاہدین اوران کے سوی بچوں کا وظیفہ مقرر کردیا۔

جب معتلمة بين بها المركزيت فتم بين المهادت عمان كے بعد فت نه وفداد كا دور مشرق بهوا تو مختلف مسلم جاعتوں ميں با بهد كر جنگ بولے اللي اور مركزيت فتم بوگئي. اس كے بعد حب بنوامية لے اپنااقت دار قائم كر ليا اور ان كى حكومت جم كئي تو كير وہ دين جذبہ جو فوشي فرشي الحين ميدان جب كي والى من الم بين بين بين بين بين بين المركز الم بين بين المركز الم بين بين المركز الم المركز الم بين المركز الم المركز الم بين المركز المركز المول الم بين المركز الم بين المركز المركز الم بين المركز الم بين المركز المركز

مین حربی جی نے نوج کو کوچ کا عکم ریا لیکن جب انفول نے بسٹ پیش کیا تواس سے سپ ہیوں کو کر وں سے مار مارکر سے کی سے کی سے اور میں میں کی اور سے مار مارکر سے کی سے کی سے بعد کی سے میں کی اور سے مار مارکر بات میں ہوگیا۔ ایک وہ جو با تا مارکو ہوا ہوگیا۔ ایک وہ جو با تا مارکو ہوا ہوگیا۔ ایک وہ جو با تا مارکو ہوا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی تھے اور میں کہ میں کہ ہوگی تھے اور میں کے ساتھ ان کے موالی اور غلاموں کی جاعت بھی ہوگی تھی ج

ع جب بنوعباً س کے زمالے میں وزارت عمیوں کے ہاکھ میں پہوپنی تو نوج میں عمی عنفر بھی شامل ہوگیا اور سے بجمی فوجی سے بنوعباس کی بڑی بھی فوجی سے بنوعباس کی بڑی اور کی بھی اور ایوس کے بلے کیونکہ اکفوں نے دعوائے فلا فت کے سلسلہ میں بنوعباس کی بڑی در کی تھی اور ایوس کی ساتھ پر مقصور خلاف میں مقصور خلیفہ اور اس کے اقتصالی اور مقری (عدنانی) میکن انھیں کے ساتھ پر مقی جاعت باڈی گارڈی بھی وجود میں آئی جس سے مقصود خلیفہ اور اس کے اقتصالہ کی حفاظت تھی لیکن بعد کو میں جاعت اقتدار خلافت کے زوال کا باعث ہوئی ہ

جب المعتقم فلیف ہوا تو حسکومت میں اجنی عناصر کے قدم جم چے تھے اور خودا پنی ہی نوج کے خون سے اس نے ایک نوج فاصلی ایک نوج کا خوت سے اس نے ایک نوج فاصلی ایک دو کے بھر متحد فر فاند وسم تفت دو غیرہ کے سپیامیوں پر مشتمل تھی لیکن بعد کو یہ خود آئی متحد وسموسی ہوگئی کم تعنداد کی مزکوں پر خور توں اور بچوں کا نکلنا د شواد ہوگیا اور جب مقتصم کم شکایت پہوپی تو اس نے ایک نیا شہر متامرا بنایا ( مساملہ میں اور ساری نوج بعد ایک نیا شہر متامرا بنایا ( مساملہ میں اور ساری نوج بعد ایک نیا شہر متامرا بنایا ( مساملہ میں نوج بعد ایک نیا شہر متامرا بنایا ( مساملہ میں نوج بعد ایک نیا شہر متامرا بنایا ( مساملہ میں نوج بعد ایک نوج بعد ایک نوب میں نوج بھی تو اس نوج بعد ایک نیا شہر متامرا بنایا ( مساملہ میں نوب بور توں اور بیکن نوب میں نوب میں نوب میں نوب کی تو اس نوب کی تو اس نوب بور توں اور بیکن نیا شہر متامرا بنایا ( مساملہ میں نوب کو بی تعد ایک نوب کی تو اس نوب کو توں نوب کی تو اس نوب کر توں نوب کی تو اس نوب کر توں نوب کی تو اس نوب کو توں نوب کی تو اس نوب کی تو اس نوب کی تو اس نوب کو توں نوب کی تو اس نوب کو توں نوب کر توں نوب کو توں نوب کو توں نوب کو توں نوب کی توں نوب کی توں نوب کو توں نوب کو توں نوب کی توں نوب کر توں کی توں نوب کو توں نوب کر توں نوب کو توں نوب کی توں نوب کر توں نوب کر توں نوب کر توں نوب کو توں نوب کو توں نوب کر توں نوب کر توں نوب کر توں نوب کو توں نوب کر توں نوب کر

اس وقت سواروں کے دستے توالبتہ عربوں کے تھے لیکن پیادہ فوج بالکل ایرا نیوں اورخواس ٹیوں پرشتمل تھی، والنیڑوں کی ہی ایک جاعت تھی جوڑیا دؤتر بیرون ما لک اسبلامیہ کے افرادے تعلق رکھتی تھی۔

بعض دستے مرف تیرو کمان چلاتے تھے. بعض ہٹمن کے قلوں میں اگ لکا لنے لئے روغن نفِقط سے کام لیتے تھے بعض خینیقوں رکومیزں) سے ہتر رساتے تھے ، ان نوج ل کے ساتھ اطباء وغرہ میں رہتے تھے۔

النيس ترك افواج يس عدكو بهبت في في إليها بوسة الدعكومة وليرجها كية. ان يس سه ايك فراله مشاكريه تفاجر مهتما

ا والمتسعین باللہ کے عہدیں بیدا ہوا۔۔۔۔ محسلات خلیف کی حف ظت کے لئے جودستے متحب کئے جاتے تھے انھیں غلمان انجو یہ کہتے تھے۔اس طرح متھرکی فاطمی حکومت میں ترکوں کا درخور ہو گہاا ورزفتار فقہ بہت سے فرقے ( ماآجید ، بلالید ، سعدیہ ) ان میں پیدا ہو لگے ، جن کا انز و آفٹ اُرحکومت پر اتنا بڑھ گیا کہ بعد کو انھوں نے اپن متنقل حکومتیں قایم کولیں اور فریش وعرب کا انز ونفوذ فتم ہو گیا۔

فوجی عبدوں میں سب سے بڑا عہدہ " امیراسلاح" کاتھا جوسلطان کے اسلے خانہ کا مہتم ہوتا تھا۔ اس کے بعد " دوا دار ا کا جو با دستاہ کے احکام وفرا من پہو نچا تا تھا. حاجب امرام وا فواج کے تعلقات کی درمیانی کڑی تھی، امیرجا تذار قصرت ہی کے دروازہ پرریہنا تھا اور حب سلطان کسی کوتنل کرانا چا ہتا تھا تواسی کو حکم دیتا تھا۔

قصورسلطان کا مہتم "استاذ دار" کہلاتا تھا اور نقیب کا کام یہ تھا کرسلطان کے حضوریں بوگوں کو پیش کرے کوتول

كو وآلى يا صاحب الشرطه" كلية تقير.

مونایه مقاکه جب کوئی تاجب کسی معلوک د غلام ، کو پیش کرتا تو سلطان اسے مول لے لیتا اوراس کی تعلیم شرور موجاتی، سب سے پہلے اُسے قسران پڑھایا جاتا اس کے بعد شریعت اسلامی کی تعلیم دی جاتی اور جب وہ سن بلوغ کو ہم کیت توشہ سواری ، تیرا ندازی، شمشیرزنی اور نیزہ بازی وغیرہ کی تعلیم دی جاتی اور زفتہ زفتہ وہ اپنی الجیت و قاطبیت کے محافا سی ترتی حاصل کرتا:

ملوک حکومت میں ان کا افر غیر معولی صدیک بہوینے گیا تقا جب سلطان سیم نے مقر نع کیا (مسلافیہ) توان کی تو ت بہت گھٹ گئی۔ اور حب محموظی نے سلاھ لیم میں قاہرہ فت کیا تو بھر یہ جاعت بانکل ختم ہو گئی اور ان میں سے اکثر قت ل کردئے گئے اس کے بعد ترکور کی سلطنت عمانی وجود میں آئی اور انفوں نے اپنا نوجی نظام درسے اسلوب پر قائم کیا۔

سب می پیملے نوجی دنست کی بنیاد حفرت عمرے ڈالی۔ انفوں نے محاربول کی با قاعدہ فہرست مرتب کرائی۔ فوجی دفست سر اور ہرایک کا وظیفہ متعین کیا۔ اس وفتر کا نام دلیوان تھا۔ اس فہرست یس تمام مہاج سوین والفعار اور ان کے متعلقین کا نام بھی سٹ مل تھا۔

حفرت تمریخ عبدیں ہرسلم اوراس کے اہل عیال فردا سب کا دفیف مقرر کتا کیونکداس وقت ہرم ملم سباہی کتا۔ دفیف کی مفارمتعین کرنے ہی رسول المدیک انداد اور اسلام ہی سبقت کرنے والوں کا خاص لحاظ رکھا کیا لیکن جب یہ لوگ باتی ندیج تر بھر شجاعت اور کردار کومعیاد مقرر کیا گیا۔

نوج یں بھرتی ہونے کے لئے جوننخص آنا تو رہ سے پہلے اس کی اہلیت کو دیکھا جاتا اور مضرائط اہلیت یہ تھے کہ و کو اگردا ہو، مشلم ہو، سیح و تواناہو اس جانا کے بعد اس کا نام است و راگ و حلیہ و غرو و فریس وج کولی جانا فرج کی تربیت قب یلی حثیت سے ہوتی تھی۔ یہی ہوتی ساتھا۔ لیکن ان قبایل میں بھی ب کا درج برابر کا منتقا۔ رس سے پہلا درج قرابت داران نبوی کا تھا اور اس کے بعد ان قرابت داروں کے خاند ان والوں کا درج برابر کا منتقا۔ رس سے بہلا درج قرابت داران نبوی کا تھا اور اس کے بعد ان قرابت داروں کے خاند ان والوں کا

الكارباكستان متى ملا والع 0 ير بيل عد آن كولياجاآيا وعدنان بس مي بنو بالتم كو (كيونكه رسول الشركاتعلق اس فتبيله سے مقا ) كے بعد و و السر زنبايل عجيول كى بهرتى مين نومي تفريق بيشِ نظررتني تقى د شلا تركى ، هندى فرامساني دغيره ) ليكن ان مي بهي ان كو ترجيح دى جانى وی و فرکی کمی مشاخیس کقیس ( اسم نومیسی ، مرامسات عطار نفقه وغیره کی ا توجوں کی تنخوا ، رسول الشد کے زالے میں تعین نہ تھی اور نہ اس ی کوئ حدمقرر تھی ، مال فینمت یا فے دجزید ایکے ذربیدسے جو کیچ حاصل ہو تااس کا بایخواں حقید رسول الله ، خدا کے نام برعلیٰی و کرکے جو محبت اُسے مستحقین نیفشیم ﴿ اور بلاا متیار نسب وغیسره تمام صحبایه میں برامر بانٹ دمیتے یہبی دمسنور حفرت آبو بکرکے زمانہ میں جاری رہا۔ حفرت ترفیجب با فاعدہ توجی وفتر قائم کیا تو اتھوں سے رسول المد کے نبی سلسلدا ورا ول اول اسلام الملنے والول كا خاص كاظ كے نقشى معلوم بوگاكانوں نے سالان وظايف كى تعيين كر طرح كى تقى :-١ --- وه بهاجرين والضار حبول في جناك بدريس حصد ليا تفا مديم ٢ ـــــ مهاجرين والفارخبول لي حباك بدر من حصر نبس ليا تقا ــــ ٥٠٠٠ م درهم ہ ۔۔۔۔۔ عباس (رمول اللّہ کے چچیا ) ۵ ----- حن اوجسین (ہرایک کو) -----٢ ---- عيدالندين عمر -----٤ ---- مباجرين والضارك فائدان والول من برفردكو ----- ٢٠٠٠ دريم ٨ ---- كمكافرد ---- مراح و \_\_\_\_ ويگرملان بلااختلاف طبقات \_\_\_\_\_ ، ويگرملان بلااختلاف طبقات واسس مباجرين والفعاركي بيولول اورعور نول كوسسد ٢٠٠ سع ١٠٠ تأك درمم رَبِم كَ قَبِت موجود وعرى ومعرى سكة كى لحاظت ساشع چار قرش بوتى ب اس لئے بارخ بزار درم كاسب بڑا وظيف اس رب تریب . ، ما گئے کے برابر سوندہے ، اس پرقیاس کرکے دوسے دفا انف کی فتیت متعین کی جاملی ہے۔ من معلقاررات من کے زان یں توجی دطالف وہی بہجن کا ذکرا بھی کیا گیاہے میکن اس کے ن اُمید کے فوجی عطیا بدا مرماوید نے برا پانا فر وا تندارتایم کرنے اورائفیں مالون کرنے تواہوں الفاذكرديا ورعطيات مي مجي. ا ميرمعاوية كعبدي قوج كى تعداد ، 4 بزار هى ا در مكرور در بيم ان يرعرف موتا كفايعنى برفوجى كو ايك براودرم مالانا لمنا كفا رکی مقرر کرده تنخواه سے دیمیا بھا۔

چونکر آمیر معاویہ کی اعانت سب سے زیلعہ پمینی تبایل سے کوشی، اس کے معاویہ سے بمنی سواروں کی فوج ہی علی و قایم کی یعن کو ظیفه ملتا تقالیکن بعد کوهب ان کی طرف مصیلی هوانیان بونے ملین تو تنیتی تنبیب کو اینا مقرب بناکران کا دالمیفه بعی کمیش بیانیو<sup>ن</sup> کے برابر کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک تفریق بہ بھی ہوگئی کہ بحری جنگوں میں کمینی سب ایکو پھیجا جا آا اور ہری جنگوں میں قیسیتوں کو۔ یہ بات مینی قبایل کو بہت ناگوارگذری اور آخر کار ان دو نوں میں بھوٹ ہوگئی اور جناک وجدال کی نوبت آئی۔

توجی عطیات کے علاوہ المیر معاویہ یہ علویوں کو ماوٹ کرنے کے لئے یوں بھی کیٹررقسم صرف کرتے تھے اسی بٹام پرعامل کوذکر اجہاں علویوں کی تعدا دزیا د ہ تھی احکم دیا کہ اہل کو ذکے عطیات میں دس دینار کا اضافہ کمر دیا جائے گو عامل کوفر رنغمان بن شیر ، مند معادلت کی مند کی ا

سے اس پرعمل نہیں کیا۔

ا بیر معاویہ کے بعد یزید ، مردان اور عبد الملک کے ز لمك یں بھی عطیات کی فسرا وائی کا بھی عالم رہا چنا بی حب حجاج ك المبتبل پر ، ہم بزار کی حبیت سے نوج کشی کی تو علا وہ ان کی مقر اتنواہ کے . ۲ لا کھ در ہم عطیات کی صورت میں بھی تقیم كیا . حب آید خلیف ہوا تو اس لئے تنواہ میں دس در ہم کا اضافہ كرد یا لیكن عہد بنی احتیا ہے آخری دور میں تنواہ ہیں گھٹ كرم ف . . هدم مرالانہ و گئی ، مور عبد تنواہ میں دس در ہم کا اضافہ كرد یا لیكن عہد بنی احتیا ہی تنواہ . مه در ہم با ہوار ( ۹۹ در ہم سالانہ) تقی ( يعنی وی جو عہد عبار میں مور خور میں گوری کے ز مان میں عبور بنی آتی ہوں میں کو تا اور کی ہو تا ہوں میں كو تا اور کی اس میں مور کی ترق کے ساتھ ماتھ نوجی تنواہوں میں كو كی اضافہ ہنیں ہوا بلکہ اور کی ہوتی گئی ہوتی کو بھی سامنے رکھیں كر حفرت عركے ز مانہ میں ایک و بنیار ( اخر تی ) کی قیمت در میں کو حفرت عركے ز مانہ میں ایک و بنیار ( اخر تی ) کی قیمت در میں کو جو می دلا یف بر نسبت عہد فارد ق میں کہ وجہ ہوتی کہ ہو گئے ہوتا ہی در ہم ہوگئی تھی ، تو معلوم ہوگا کہ عہد عباسید میں نوجی دلا یف بر نسبت عہد فارد ق کے سات کہ ہوگئے تھے۔

اس کا ایک سبب یه مقا که عرب اتوام عهدِ عباسیه می منتشر مهر کر مختلف شهروں میں مقیم مهو گئی تھیں اور فوج میں عجی افراد مربت بڑھ گئے تھے جو مہت کم تنخارہ پر قناعت کر لیتے تھے تا ہم انھیں جو کچھ لمنا تھا وہ بھی رومی سپاہ سے زیادہ تھا۔ روی سپاہ کی تنخارہ اس وقت ۱۲ سے ۱۸ و بنیار سالاز تاک تھی اور وہ بھی تیسرے چوتھے سال لمتی تھی۔ گو آگے چل کر عبد بنی عباس میں بھی بہر لئے لگا کہ تنخام میں دیر سے لئے لگیں۔

مر میں ایک میں فوجی وظایف اصلاحات کیں تو مجلہ ان کے ایک یہ بھی کہ نقد تنواہ کی جگہ فوج کی جاگری مقرر کردیں۔ . . باسب میں کو جگہ فوج کی جاگری مقرر کردیں۔ . . باسب میں کے افروں کو ۲ لاکھ (دینار) آمدی کی جاگر دی جاتی تھی۔ اس معنی درج کے افروں کو اوروں کو ۲ لاکھ (دینار) آمدی کی جاگر دی جاتی تھی۔ اس معنی درج کے افروں کو نفسف اور جو تھائی ؟

جاگریں یا اقطاع اس مصلحت سے مقر کئے گئے گئے کم دہ اس کو اپنی ملکیت سمجے کرتہ تی دیں گے انھیں آباد کریں گے ادر ہوا بھی یہی کہ جاگروں کی آمدنی بڑھ گئی اور نوش حالی زیادہ بڑھ گئی۔ یہ نظام ترکی حکومتوں میں عرصہ مک جاری رہا.

مدداسلام میں تو ہرمسلمان سپاہی تھا، درمسلمان کی شام جاعت نوج تھی لیکن چونکہ اول اول سلماؤں فوج کی تعداد کی تعداد بہت کم تھی اس لئے ان کی نوجی نوت بھی اسی نسبت سے بہت کم تھی چنا پنے سپوت کے سال اول میں ان کی تعداد چندد کا یئوں سے زیادہ نہ تھی۔ جب قبایل عرب میں اسلام مجیلا تو یہ تقداد ڈیڑھ ہزار یمک پہوپٹے گئی دہلک غزد که بوک میں رہیجرت کے نویں سال) جورسول الله کا آخری غزوہ تھا۔ یہ تعداد ، ۱۲ ہزار تک پہویخ مگئ جس میں دمنش ہزار موار بھی تھے.

فیلفد اول و دوم کے زیازیں یہ تعداد ایک لاکھ ، ۵ ہزار تک پہوپن کئی۔ اور عہد عثاق تک اس میں اور اضافہ ہوا۔ اوایل عدینی آئیدیں ، م ہزار سپاہ بقترہ میں تھی اور - ۲ ہزار کو قدیس - ان کے اہل وعیال ( ۱ لاکھ) ان کے علاوہ تھے ، اس طرح معری فرج کی نقداد بھی ، ۲۲ ہزار تھی اور افواج سشام بھی آئی ہی تھیں موار دل کے دستے ان کے علاوہ تھے۔

مردم ستاری کی بنیاد عبد نبوی ہی میں پڑھی تھی ا دراس کے بعد خلفاتے راشدین سے بھی ا سطرف خاص توجہ مردم ستاری کی بنیاد عبد نبوی ہی میں پڑھی تھی ا دراس کے بعد خلفات راشدین سے بھی ا سطرف خاص توجہ مردم ستاری کی۔ برداس کا نام دفتریں درج کر بیا جاتا۔ مردم شاری کا یہ طریقہ ہرصوبہ میں جاری تھا۔ چناپند مقریس مب سے پہلے عمرو بن الدام سے بعد عبد العزیز بن مروان سے ( مصل المدام مقبوضات میں مردم ستاری کرائی۔ کیر مرق بن نشریک ناست الدام سے اس طرح اموی تعلیف ستنام بن عبد المدار مصل المدار مصل کے تام مقبوضات میں مردم ستاری کرائی۔

عہد بنی عبّاس میں حالات کچے (ور ہوگئے کیونکاس زیلے میں ترکوں اور عجیوں کا رو ہو گیا تھا اور عوں کا اثر بہت گھٹ گیا تھا۔ یہاں مک کوالمحتنصم بالند سے ایک عام حکم جاری کرد یا کہ عوبوں کے نام و نتر سے خاج کر کے ان کے وظایف بندکر دیئے جائیں۔ اس لئے عبّاسب عہد میں فوج زیادہ تر ترکوں اور موالی پرمشتمل تھی۔

جب یز آید بن مهلب نے جرجان وطرستنان پرحمل کیا تواس کی فوج ایک فاکھ ، م ہزارتھی ، اور ہارون الرمضید نے ہزائد پرائی لاکھ ، م ہزار سے ملک کیا تھا۔ مقریس دولت اختی آیا کے بائی تحدین طبخ کے پاس مہ لاکھ نوج تھی اور مہزار مملوک جنیں سے م ہزار مملوک باری باری بہرہ دیسے تھے۔ ابن خلدون نے المعتقم کی نوج کی تعداد و نو لاکھ ظاہر کی ہے اور کہا جا آ ہے کہد امون الرمشيد میں عرف خاصہ کی فوج سے ہزار تھی۔

. عہدجا ہلیت میں و دِن کا کوئی فرجی نظام ہمیں تھا۔ قبیلہ کا سب سے زیادہ متم ومتقدر شخص شیخ قبیلہ کہلا ان تھا فوجی تنظیم اور اور ان کے وقت وہ اینا اپنا ایک نائب مقرر کر دیتا تھا جے "منکب کہتے تھے۔ اس کے پنچے مُولِقِت عربیّق دس سیامیوں کا اصر مرتا تھا در منکب پانے عریفوں کا.

اوایل اسلام میں می یہی طریقہ رائج رہا۔ البند و لیف کے ماتحت بیا بیوں کی تعداد گفتی بڑھتی رہی عہدعبام بیسی مولیف دس بیاب وں کا افسر ہونا تقاد بچاس بیاب وں کا افسر خلیف کہلانا تقا اور نٹوکا تاید۔ اس کے بعد اور کچھ تبدیکی ہوئی اور داب ایس کے افسر کو آئیر۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو داغ دینے کا رواج بھی ہوجلا تقا۔ کے انسر کو نقیت کہنے لگے ۔ اور ایک ، ہزار مسیداہ کے افسر کو آئیر۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو داغ دینے کا رواج بھی ہوجلا تقا۔

اسلام سے قبل حکومتوں میں فوجی معاید کادمستور پایا جاتا تھا۔ جنابخ سکندخود فوج - استخداور گھوڑوں کا فوج معایت معاید کر تا تھا۔ ظہوا سلام کے وقت ایرانی حسکومت میں بھی فوج کا معاید کیاجاتا تھا۔ قاعد وید تھاکہ ہرسوار اپنے غلام کے ساتھ تمام اسلحہ ولوازم مبنگ ( زدہ افؤد ، بکترا آہنی دستدلنے اورموزے ، ڈھال ، تلوار اینزہ ، بتروکمان ۔ گھوٹے کا تربرا ، باگ ڈور کھرنے ویکی ، متوڑا۔ سوئی، ماگا ویرہ ) ساتھ لے کرسامنے سے گذر تا تھا۔

عروں من بھی قریب قریب اس کی بیروی کی آورجہاد کے وقت مجا ہدین کا معاینہ خروری قرار دیا چنا پنج خودر سول اللہ مجی اس پرها مل تقے چنا پنج جنگ بدر (مسلم جا) میں صفیں درست کرتے وقت آپ سے ایک مجاہد (سواد) کوصف سے باہر دیکھیا تواس کے بیٹ میں ترکی و ک جھو کر فرمایا: - استویا سواد بن غزیہ" (اے سواد بن غزیر سیدها کالوا ہو)

خیلفارا شدین اور بنوا مید کے زیانے میں بھی کہی دمستور تفاد جب حجآج کیا وکامعاید کرتا تو ہر شخف مے اس کا نام، قبیلہ اورامسلح دغیرہ کے بابت دریافت کرتا۔

عبرعباسیدیں بر دستور مخفاکہ خلیفہ یا وزیر زرہ وخود دغرہ سے آرامستہ ہوکرا یک جگڑ میٹی میٹی جاتا ورتعیب ایک ایک فر کانام پکارتا اور وہ سلمنے سے گذرتا۔ اگر خلیفہ یہ دیکھٹا کہ اس کا گھوڑا ورامسلحہ انجی حالت میں ہیں تو انغام دیتا۔

اموی خلیف المعتنز بر تیسرے بہینے توج کا معاید کرتا اور انعام تقیم کرتا۔ ایک بادا میرت کر بن اللیت نے ایک سوار کا گھڑوا بہت نجیف ولاغ دیکھ کرکہاکہ کیا تھے تنواہ اس لئے دی جات ہے کہ اپنی بوی کو تو کھلا کھلاکر موٹا کرے اور گھوڑے کو فاقہ سے مامے یہ اس نے جاب دیا کہ :۔ " آپ کا فرمانا بالکل درست ہے ، لیکن بات یہ ہے کہ حب تک میری میوی زیرہ ہے گھوڑا کمی مرٹم انہیں برسکتا۔ "

يمسن كرعمرو بن الليت سنس را اواس كوكيورست مي كركها م جاو كهوا بدل دوي

صدرا سلام میں جب منان کسی تہر کو فتح کرنے تھے تواس سے باہر بڑا کو ڈال کرر بنے تھے اور حفرت تمرکی وهیئند و کی ملب کے مطابق وہ کسی ایسی جگہ قیام نہ کرنے تھے کہ دینہ کی راہ میں کوئی در یا حایل ہو۔ اس لیے جب مقرفتے ہواتو مسلم انواج نے اسکنڈریہ میں قیام نہیں کیا بلکہ حصر کی آئیں کے ترب ڈیروں میں قیام کیا اور اس کا نام فسطالم (خیمہ) ہوگیا۔

حب سلم ا نواج ا سی طرح پڑا و د ال کر کسی جگافت م کر کبنیں تو ان کے اہل دعبال بھی و ہیں پہر پنے جاتے ا درا مکے مشتقل شہر د ہال سبس جاتا، چنا پخدلیا بھے متعاد و شہر وجود میں آگئے ، بغدا د ، کو قذ و بھرہ بھی اسی فسم کے مثبر تھے ۔

یه دونون ایک بی چرای برانفین توآم اور را آیت کهتی بی کمی کمی توآم (جهندا ارآیت رجم) می اور رونون ایک بی چرای برجم) می خوج دوانه بوتی تقی تواس کے جمند کے اور بی کہتے تھے۔

جنگ یں چرب کو ہمینہ سے بہت اہمیت حاصل ری ہے عہدجا ہلیت یں علمبرداری کا منصب فرات کو حاصل کھا پرچرکا نام رومیوں کی تقلید میں عقاب رکھا تھا۔ کیو کھ ان کے جفٹہ ہے میں عقاب ہی کا نشان ہوتا تھا جب و ب حبال کے لئے کیلتے تو مب سے پہلے جفٹہ اسلمنے لایا جانا اور اتفاق رائے سے کسی ایک کے سپرد کردیا جانا۔

میزهٔ حلبی سے معلوم موتلہ کے حبنگ آمر میں تین عبندوں سے کام لیا گیا تھا ، ایک سفیدرنگ کا جے رمول اللہ نے معتب بن عمیر کے سپرد کیا تھا اور باقی دوسیاہ رنگ کے تھے جن میں سے ایک حقوت علی کو دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسس پر عقاب کی شکل حفرت عایشہ کی جا در کے کروں سے بنائی گئی تھی۔ دوسرا حجند الدرسفیان کو دیا گیا۔

جب تقام، فارس ومقریس اسلام مھیلاا درمتعدد حکومتیس مسلما فرن کی تنایم ہوگیئی نوان کے پر جموں کے رنگ اور ان کی شکلیں می علیارہ علیادہ موگئیں۔ شکلیں می علیارہ علیادہ موگئیں۔

ابوت م خواسان کے عفی ام طِل تقااور ۱۹۷ انظم نیزه کی داند پراسے بار حاکیا تفااسی کے ساتھ ایک ادر جھٹوا تقامی کا نام سحآب د باول، رکھاگیا.

جب تمتوکل نے اپنے دو توں بیٹوں کی بیعت لی تو ہرایک کو دو جھٹٹے دیئے۔ ایک مسیاہ ( ہاء عَہد) اور دومرامغید ( وابعمل) عب ما مون نے نفت ل بن سہل کومشری کا عامل مقرر کیا اورا سے دوالر مانتین (صاحب سیف وقلم) کا لقب دیا تواس کے جفالہ سے کا نیزہ بھی دوست اخد تھا۔

الغرض جعندوں کی تعداد ان کارنگ دغیرہ مختلف مکرمتوں میں مختلف رہا ہے جب فاطی خلیف عزیز باللہ نے فسنتے شآم کے لئے فوج کیا تواس کے ساتھ ، ، ، مجفدے اور ، ، ، و توق دیکل ، تھے۔

جھنڈوں کارنگ یہ ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا رہا ہوگا کیونکہ ہوا ، نبوی کارنگ بھا۔ یقین کے ساتھ بنیں کہا جاسکتا لیکن کمان فالب جھنڈوں کا رنگ کارنا ہوگا کیونکہ ہوا ، نبوی کارنگ بی یہ تفالیکن م تارالدول کے مصنف کا بیان ہو کہ جہ رنبری میں سفیدر نگ کے برجم بھی ہوتے تھے ، اس کے بعدا سلامی حبنڈوں کے رنگ مختلف ہوگئے ۔ بنوا مینہ کے پرجم کا رنگ سُرخ تھا۔ علو تین کا سفیداور عباسین کا سیاہ ، جب ما مون نے علی بن موسیٰ کے حق میں بیت لی تو میزر نگ کرد یا اورجب بسیت واپس لی تو مجم سیاہ رنگ کے مطلا ہوتے تھے۔

عبر خسلفا، رامشدین میں جنگ کے وقت ہرت برت بیا کے سردار کو دعارت کے و نصرت کے ساتھ ایک ایک جفیڈاد یاجاتا علم بردار کا تقاادر حب کسی کوصوبہ کا عامل بنایا جانا تواس وقت بھی اسے ایک علم سرد کیا جاناتھا۔ حب عبد عباسیہ میں کسی کوعلم سیر کیاجانا تو وہ بڑے جلوس کے ساتھ نکلنا۔

دولت فاطید کے عہد میں حجند وں اورامسلی کے کوکھنے کا ایک مخصوص مخون تھا ،جن پر - ۸ ہزار دسیار سلاز مرف کیاجانا تھا۔

مرک موقع کی عہد میں مجند وں اورامسلی کا رواج قدیم سے جاری تھا اوراس سے مقصود جذبات کا اُبھارنا تھا ،عہد جا ہلیت میں عساری موقع کی عرب بَوق و گھی ) سے کام لینے تھے۔ لیکن صدراسلام میں بوق وطبل دو نوں کو ترک کر دیا گیا لیکن جب فلا فت مسکری موقع کی عرب بَوق و روای کھی زرق برق ہوگئ اور بوق وطب کی اور بوق وطب کی سیکٹروں کی تعدادیں۔

مرک کردی تعدادیں۔

(۱) بیر اِمالای : عهد جا همبت کے مشہور اُسلی چار کتھے : تلوارا نیزہ ، نیر دیکان اُرھال خصوصیت کے مائھ تیراغاد میں انھیں بڑا کمال حاصل تھا۔ کیونکہ دہ صحوا میں آرہتے تئے ۔ 'لگا ہیں ان کی تیز کھیں اور ہرن دغرہ کے شکاریں تیر ہی سے کام جانا کھا۔ اس فن میں انھیں اتنی مشق حاصل تھی کہ اگر وہ ہرن کی حرف ایک آنکھ کا نٹ نہیے تو حرف اس اُن کھی سک ان کا تیر پہر مختیا اور ان کیا میں تیرا ندازی نے رومیوں کو مشکست دی۔

د ۱۷) تلوار بد ابل عرب تمام مسلح من الواركوسبد الده عزیز ر کهته نفی اید و دست ملكول سے آتی علی اور النمین مود ده منوب كی جاتی تعین مشلاً يتنع بيانی الينع مبندی الينع سلمانی و خواسانی . ان میں سے برا يك كی خاص شکل موتی تعی اوران كی خوم و ساخت كے لحاظه ان كے مختلف نام موتے نفے مثلاً حفرت على كی زواتفقار اور عرو بن محدی كرب كی صمصاً مته - جب كم می تعبيلم كوك كی چی تلواد ملتی تواس كی دعوم چی جاتی تھی: رسون نیزه : نیزه کا استعمال زیاده ترسوار نورج کرتی متی بچرجی ده اس پرزیاده بحرومسد نکریتی محقه کیونکه ده دارای می در م جاتا محق اوراسی کئے انفول نے نیزه کی داراتی میں ٹری مہارت کی مننی اوراس نے ایک منتقل فن کی حیثیت اختیار کرلی تقی جس میں تبایاجة اعقا کرکس قرت کمس نیزه کو کس طرح باتھ میں لینا جا ہیے اور کیو نکر فریق کے حلاکو روکنا چاہیے ۔

ام ، و هال : عروب من وهالين كئ قسم كى مرق تفين . يعض طح ، بعض تعطيل ، بعض كا درميا في حصّه المحرابوا وبفس كا المدكو دهنسا بهواد ودان مين سے براكيكا استعال علي وقتا . شلاً يترو تلوار كے مقليط مين أنجرى بوئى وهال سے كام ليا جاتا اور نيزو سے بچے كے لئے مسطح و هال سے موادى كى حالت بين شطيل وهال زياده كام دينى كيونكراس سے سركي حفاظت بحى بوسكتى تقى او هال كى صنعت مين سا توريد بڑى ترتى كى تقى اور بر لمك كى وهال اس سے خبوب كى جاتى مشلاً عراقى ، وشقى وغراطى ۔

(٥) زره : عربول من زره كا استعال مواركيتي تع - زره نوب، فولادا وركتال كى بوتى فنى اور روم وايران سا أنى فتى ،

سین و بخد کی ایستان میں کی ان کا استعمال ہوں کی دیا ہے۔ ہوش ( بازوں کے لئے ) خود ، مقفر اسر کے لئے ) دستان ( با کفوں کے لئے ) دغیرہ کا میں کئی اسلام میں کبی ان کا استعمال جاری دہا اور بعض عجمی سلی اشلا خبو ایر اور کلہا آری دفیرہ کی کا میں اسلام میں کبی ان کا استعمال جاری دہ اور اور مقرواً اندیس کی در مہتور تقیر اسلام میں اللہ وغیرہ میں کئی جنا پنج دمشق و عواق کی تلوارا ور مقرواً اندیس کی در مہتور تقیر اسلام میں اسلام میں اسلام میں بنے اسلام کا اللہ ہے برب سے پہلے فند قیوں نے اس سے کام لیا۔ ان سے یونایوں المات می اصلام ایر ان سے مواد کو بین کے قسم کا اگر ہے برب سے اسلام اسلام ایر ان سے کھا۔ سر المات می اسلام کی اسلام میں کا میں مورم نیز کے میں کہ میں کہ اسلام ایر ان سے کام لیا گیا ۔ اس طرح نیز کے محلوم میں بی اس سے کام لیا گیا ۔ اس طرح نیز کے معلوم میں بی اس سے کام لیا گیا :

اس کی بہت سی سی تھیں جو ٹی ٹری ان کے ذرید سے قلدکے اندر تیر۔ سی قرر کچھوا درروغن نفط دغیرہ کھینگتے تھے ،عربوں نے مختلف منجنیقوں کے مختلف ام کھی تھے۔ چنا پخر مجآج بن یوسف کی منجنیق کا نام مودس تقاجس کو ۰۰ ہ اوی مل کرسرکرتے تھے سائٹ ہر

یں سندھ کے علم میں ہی اس سے کام لیا گیا تھا۔

د م ، و بابد \_\_\_\_ یا بدر و ایک بهتر وال کاری تقی حس پر ایک کاری کا برج بنا به تا تقادراس کے زریدے قلعہ کی دیواروں کو توزکر اند داخل بولی تقید میں سے بیلے اس کا انتعمال مقربوں اوراشور آیوں نے کیا۔ اس کے بید یو آن رومہ وایران مراکل استعمال رائخ بروا ورکی مسلمانوں نے اس سے کام لیا۔

د س کبش \_\_\_\_ یه می د با یه بی کی طرح ایک آدیخالیکناس میں ایک مضبوط شهتیر بھی ہوتا تقاجس کا سرکبش دستاھے، کے سرک طرح کول ہوتا تقاجس کی خرب سے قلد کی دیواریں قرری جاتی تعقیں .

مسلمان کی فرج بھی و بآب اورکبش سے کام بیتی تھی۔ چنا پیزمعتقتم بالندلے و بآبوں سے کام ہے کہ عمور آیہ فرج کیا۔ د بآبوں کو قلعہ کی دیوار تکسلے جاکر کمبش سے اسے نوٹ نے تھے۔ اورا ندر داخل ہوجاتے تھے۔ اگر درمیان میں خندی حایل ہوتی تھی تواس پرلکڑی کے تختے رکھ کر یا اس کومٹی اور بیتروں سے پاٹ کر دیا بوں کو ویوار قلعہ تک لیجائے تھے۔ کہمی کمبھی لیٹر جیاں نکا کر مجی امند داخل میں تنے تھے۔

اس سے مراد ایک بیال ضہ جوگندھک اور معض نیلوں سے بنائی جاتی تھی اور نانبہ کی نلکیوں یں مجرکراک نگلے کی مارلیونانی خوض سے دستمن کی فوج کے فلاف استعمال کی جات ہیں۔ جب عبدالتمزیز بن زبیر کے زبانہ یں سمالیہ میں کہ کا محامرہ

زكىدىس اسى سے آگ نگائ گئى تقى۔

يد داصل ابل مشرق كى ايجاد تقي حب سے سترهويس عدى عليدى كا يوروپ بھى ماوا تف تقا دورسب سے پہلے ايك شامى نے عب كام سَبْكُوس كِفَا يورك اس كومتعارف كيا ليكن حكومت روتمه اس مع وا تف تقى اوردب عرب مطلط نظينيه پرحمله كرتے تق تواسى سے كام لے كوانفيس باكياجاً الله المين جب المي عرب مبى اس سے واقف مو كئة و الموں نے مبى اس سے كام لينا شرع كيا۔ اس جزكا دوسرانام رؤن كفل بي تفا-كهاجاتا بهكه بارودا بل مغرب كى اليجادب إوراكي سخص شوارتز ف مسارة مين اسدا يجاد كيا تقاليكن يرهوي فراع بارور مدی عبوی کے ایک اگرزی راب راجربین کے بیان سے معدم برنا ہے کراس کے زمانہ ک بارور سے ایک

سحیرے یہ ہے کہ اگروہ لسلے اس کم ایجاد نہیں کیا تواس کا امتعال سب سے پہلے انغوں ہی ہے کیا۔ چناپنج اکہینی مشعرق کونڈی ر من فراه المراسل المراكش في جنگ مروش ك مراكش المراكش المروش ك موقع براتش ايراسليكا استعمال كيا كا.

توزيخ موب سے محق ظاہر مو تلب كر ترموس صدى عيسوى ين سلمانول في بلاد مغرب كى حبار سى بارود كا استعمال كيا تھا. ابن خلون في ملطان ابديوسف كي فنزهات كي ذكرس بارودكا استعال كياجاناظام كياب اورية زمان مستعده كالقا.

اس سے ظاہر سوتاہے کہ یا ایجاد اہل یورب کی تبیں بلکہ اپنی مشرق کی اورب سے پہلے اس کا استعمال عروب لے کیا۔ ملاذ مي اس كااستعال سب سي يهلي تركول كى دولت عَمَّانيك كيا اورس الماذ مي المؤل في سلنطنيه برحد كيا أو تو يول بى كى

لوب مدد سے فتح عاصل کی۔

ظہوار الم سے نبل شام متدن تو موں میں نوج کی ترتیب صفوں اوردستوں کی صورت میں ہوتی تقی عروں کے وج كى مرسيب عمد جا بليت بي اس كا كوئ ا مول مقرر نه تقاا وران كى جنگ اسى طرح كى برتى تنى جيم اجل كوريدا جنگ کتے ہیں . نفط جنگ کو کر وقر سے تبیر کرتے تھے ، بینی ونعتا وشمن برحم کرد نیاا ورحب ایسے کو کمزور دیکھنا تو بھاک جانا ، الغرض ان کے يهال كوئي نظام وقاعده نركنا-

المواسلام كے بعد جب رسول الله يرياتيت اول موى كه بدات الله معيب اللذمين يقا تلون في سبيل صفاً كانهد بنيان معصوسي تونوج كيصف بندى شروع بوي رسول الدبي شام غزوات يس از كاطرح صف بندى كرليت تقاد فوج ايك ساخة قدم المرحل كر تقى على عوب كم بدوى قيايل كے مقابل بي رمول الله كى كام يابى كاايك رازيهى ها که وه نوجی ترتیب و نظامی نا وا مفت سے اور سلانوں کی منظم فوج کی تاب نبلا سکتے سے اس صف بندی کا نام ان کے سال

بدوی عروب کی مبلک کا قاعدہ یہ مقالہ اوٹوں اوران کے کمجاووں کی قطار قایم کر لیتے تھے اوران کی آڑ سے جناک کرتے تقے اس طریق جنگ کو دہ مجبورہ کہتے ہے۔ مسلمان اپنے او نول ، عور توں ، بچوں اورا اب ب کو پیچیے رکھتے تھے اور خود آگے ہو کم

رسول التدكي والمع من جو لكمسلانون كي تعالد زياده فرتفي اس لن وه الك يا دوصف من كوف سرجات تقے ۔ خلفا درات دین مے زیان میں جب ملاوں کی تقداد ریادہ ہوگئ تو بھرصفوں کی بقداد بھی بڑھ مگئی اورات کو سنے کھاظ س ان مي ترتيب قايم كى كى. جنگ صفین (سکتام ) یس حفرت علی نے اپنی نوج کو ہدایت کی تھی کہ " زرہ پوش آگے رہیں اوران کے پیچے غیرزرہ پوش انھوں نے بعض نکات جنگ بھی بیان کئے کہ لڑائ کے دقت وانت مفبوطی کے ساتھ بندر کھو۔ اپنا سفو نیزوں کی طرف رکھو ، نگاہ نچی رکھو، آواد کو طبند نہدنے روجینڈوں کو سیدھار کھو جھکنے نہ دو

ا بل روس كى نوج دستوں ين نقسم برتى تھى جنھيں يونان مين KOORTIS كہتے تھے عبد بنى اميد ين مي فوج كي تقييم اس طرح كى جاتى تق سب بغية كي سواردن كا دسته بونا تقاب طليعه كہتے تھے ، اس كا دى كام تقابو ARBAN CEGRANO كا ب . يعنى دشمن كے نقل وحركت كى اطلاع دينا . محارب فوج كي تقسيم بابخ حقوں بين ہوتى تنى سب سے آگے رہنے دالے دستوں كو جوزيادہ ترسوار ہوتے تھے مقد مت كہتے تھے فوج كا درميانى حصّہ تعلب . دا ہنا حصر ميمة اور باياں ميستر وكہلا تا تقا اور قلب كے بيت پر جو فوج ہوتى تھى اسے ساقية كہتے تھے ۔

مسلمانون نے فرج کی ترتیب و تنظیم کی طرف خاص توجہ کی اور فنی حیثیت سے اس پرمتعدد کتا بین تھی گئیں ، اندوں نے صف بندی سے بھی کام لیا اور دستہ بندی سے بھی ، حالات کے لحاظ سے ان کی فوجی ترتیب بھی مختلف شکلوں میں ہوتی تھی ، کبھی اللی اکبھی مرب وستعطیل کبھی مثلث و دائرہ دار ،

اوایل اسلام می براؤکا کوئی فاص قاعده نه تقا، لین عور آا میر شکرکا تیم وسطیس بر افکا اداس کے جھاونی اور بی کرنے ان کی بیٹت پر ہوتے تھے جب اسلای فرج ن کی تقداد زیادہ ہوگئی اور بڑے برے بڑے ساتھ وہ وصلے کرنے لئے تو پھراطباء ونقها وغرہ بی نوج کے ساتھ ساتھ برتے تھے اوایل اسلام میں جب نوج کوج کرنا مقصود بوتا تو "النظیر الذھیں کی آواز بلندی جاتی جس کے معنی عبد اوایل اسلام میں جب نوج کوج کرنا مقصود بوتا تو "النظیر الذھیں کی آواز بلندی جاتی جس کے معنی عبد فوج کی مناوی وقت اور بلندی جاتی جس کے معنی عبد فرج کی مناوی حافظ کی ماطلاح میں مجاب کے تھے جب ان کو زصت کرنا بوتا تو "الرجنة الرحب کیتے جے اس وقت "کرنا بوتا تو "الرجنة الرحب کیتے جے اس وقت "کرنا بوتا تو "الرجنة الرحب کیتے جے اس وقت "کرا مقلاح کی مناوی کو گھوڑ وں پر چرف کے لئے "الحدید کی الحب کی کہ کر " ۲ ۸ ۵ ۸ ۳ کا حکم دیا جاتا ہی اس طرح ان کے یہاں بھی جی طرح آ حبی تو اعد کے سلسلہ میں توجی نقل وحرکت کے لئے بہت سی اصطلاحیں دائج ہیں اسی طرح ان کے یہاں بھی یا تی جاتی تھیں۔ منائل :۔

الميل - الانقلاب - الانقلاب - الانقال - تسوية الشقال ب استارة صُغرى - احداده كبرى - نقاط - اقران الميل - المانقلاب استارة مطلقه - اخباع المينة - اتباع الميسو - جيش مخرف - جيش مستقيم - جيش مورب - رض - تقدم - حقو - دادند - كبي كبي عرف اخادون عبى كام بياجا المقا.

مستقيم - جيش مورب - رض - تقدم - حقو - دادند - كبي كبي عرف اخادون عبى كام بياجا المقا.

و المرفح بي المرفع بناكى اصطلاح ان كيبها المتقاد كه لا تقى - ايام جا بليت بي اس كرائ كوئي خاص الفاظ مقرر لحرف بي المنافظ مقرد و بي المنافظ مقرد المتحرف و بيا المنافظ مقرد المتحرف و بيا المنافظ مقرد بي بي عبدالرحان أنبيلا أوس كرائي بي عبدالرحان أنبيلا أوس كرائي با بي عبدالرحان أنبيلا أوس كرائي بالمناف المتعدد بوست منافي المتعدد بوست منافي المناف المتعدد بوست منافي المنافية المن

قوجی السے جوموائی حقہ تقاحد کیا کیوند معطر کرنا مناسب محققے چناپنے جب نتج شام می انفوں نے جرآن کی طرف محقومی ا فوجی السے جوموائی حقہ تقاحد کیا کیونکہ دومیوں کی قوت مواصل کی طرف زیادہ متی ۔ جب ومشق فتح ہو گیا توسواحل کی طرف بڑھے۔ اس جنگ میں یزید آتی سفیان اور ان کے بھائی معلویہ بیش بیش میش کتے۔ اس کے بعد بیروت وقع کیا اور اس کے بعد رقم مرحملہ کیا دواس کے بعد مرحملہ کیا دواس کے بعد مرحملہ کیا دواس کے بعد روحملہ کیا دواس کے بعد مرحملہ کیا دواس کیا دواس کے بعد مرحملہ کیا دواس کیا دواس کیا دواس کیا دواس کیا دواس کے بعد مرحملہ کیا دواس کی دواس کیا دواس کیا دواس کیا دواس کیا دواس کیا دواس کی کا دواس کیا دواس حفرت عثمان کے عہدیں جب امیر معاویہ ، مشام کے گورز تھے توطرا کبس وغیرہ فتح ہوئے۔ امیر معاویہ بحری جنگ کی طرف زیادہ ایل تھے۔ لیکن حفرت عمال ، حفرت عمستر کی طرح اس کو لیسند ذکرتے تھے۔ جب امیر معاویہ سے بہت احرار کیا تو آپ بے اجازت دے دی۔

شائی قوبوں کی چھا و نیاں خلف نے را شدین کے زبان یں انطاکیہ اوراس کے سواحل تھے (جن کا نام رکٹید نے عواصم رکھ) علی اور میں کے اور اسکے اور بنوعباس کے زبان میں ٹری علی اور میں کے در بنوعباس کے زبان میں ٹری جھاؤیاں بن گئے اور دوی قلوں کی مرمت کرکے اپنی قلور بندیاں کرئیں۔

بحری محسفران کے یہاں شام و متقرب شروع ہوتی تقی اور بیبیں سے ان کی تھا وُنیاں شروع ہوجاتی تقیں جوا سکتندیہ مک۔ پائی تقیں و سلسلہ جھاوُنیوں کا جزر یہ (جزیرہ عواق) سے شروع ہوتا تھا چوملطیہ مک چلاگیا تھا۔

یہیں سے ساکراسلامی بری و مجری طرکیا کہتے تھے۔ بحری بڑوں کا مرکز سواحل شام و مقر تھے جس کا مسلد جزیرہ ترق کی چلاگیا تھا۔ اس وقت ان کے پاس ، مراور ، ، ا کے درمیان جنگی کٹ تیاں تھیں اورا نھیں کو وہ اسطول (بڑا) کہتے تھے۔ عروں کے حملوں کی تعیین زیادہ تر موسموں کے لمحاظے موتی تھی۔ گرمی کے زمانے میں اپنے حملوں کو دہ صالفہ کہتے تھے اور

جاڑوں کے حلوں کو شتو ہے۔ جب می کے زبانہ میں فصل ربیع کے وقت وہ گوڑوں کو غوب طیار کر لیتے تو اپنے حلم کا آغاز کرتے تھے۔ ، جس کا نام حلد رسیقیہ تفاجو ایک مہینہ و ، ارجان) یک جاری رہتا تھااس کے بعد وہ دوٹ آتے تھے اور بھر ربیع الثانی میں ۲۵ دن آرام

فلفار بی عباس کو جہاد کا بڑا شوق کقاا ور ہرسال روم پر فوج کشی کرتے۔ چاپخ مہدی نے مطالعہ میں خود روم پر صلا کیا اس کے بعد سے لام میں بہتے بیٹے رہتے ہو ہو ہو ہو کی حبیت کے ساتھ امور کیا۔ جو خلیج قسط نظینہ کی بہویخ گیا اور روم نے ، عہ سو اور ریاد اور ۱۹۳۰ درم و سے کورکتے یہ کوراض کیا۔

اسلام سے قبل عہد تباتید میں توبے سفک تھیرو آب کے تاجرکشتیاں استعال کرتے تھے۔ لیکن مجاز کے وب پائی جہد اللہ سے قبل عہد تباتید میں توبے سفک تھیرو آب کے تاجرکشتیاں استعال کرتے تھے۔ لیکن مجارت کے مراحل اللہ میں مسب سے پہلے العلاء بن کھنے میں اس کا قبطہ ہوگیا اور دوم کی بحری جنگوں کا مشاہدہ کیا تو ان کا یہ ڈد کل گیا۔ 'جنا بخد عہد حفرت تم میں سب سے پہلے العلاء بن کھنے مال کریں کے سواصل فارش فتے کہ معرف کے فیلی فارس کو کشتیر سے بور کیا۔ لیکن ناکام رہا۔ یہ معرف خرت تم کی اجازت کے بغیر کھا گیا تھا۔ اس کے آپ بہت خفاہوئے احدان کو ستحد بن ابی وقاعی امیر کو آؤ کا ان تحت بنادیا۔ حضرت تم بحری حلول کے سخت نالف تھے۔

اس کے بعد معلق یا امیرد مقت وارد ن بیرور میں جنگ کرنے کی اجازت طلب کی لیکن حفرت ترید انکار کردیا۔ اس کے بعد معلق یا داس کے بعد معلق یا داس کے بعد معلق یا دار میں معلق یا جو بی بیری معلمیا دست میں بیری معلمیا دست میں بیری معلمیا دست کا دعدہ کرکے اپنی جان بچائی۔ اور سامانوں کی بیری میں سے بہلی بحری جنگ تھی۔ اس کے بعداً تعوں سے متعدد بحری الا امیاں لا یس اور کام یابی حاصل کی ب

ادل اول وب فن جہاز رائے ہے واقف نظے لیکن بعد کو انفوں ہے بحری جنگوں کے لئے کشتیاں می طیاد کو ایس والی ملح محری سطرے بھی کیا اور ان کشیتوں کے بڑے کو وہ اسطیل کہتے تھے جو یونانی لفظ ۲۰۵۲۵۶ کا موب تھا۔

مسلما فن کی بیرون کے بیرے کامرکز بحر تو منظام جن میں شام افریق اورا فرنس کے وگ زیادہ کام کرتے تھے اس کے ساتھ جہاز ترازی کے کارفانے بھی اعفوں نے قایم کئے جن کو وہ دارالصناعة کہتے تھے سب سے پہلاکار فاز عبدالملک بن مردان میں تیونس میں قایم ہوا اور بربرز و صفالمہ پر بحری حل کیا گیا۔ بعد کو افریقیہ واندنس میں بڑے بڑے طیار کئے جا پڑعبدالرحان الناصر میں اندنس کا بٹرا ، موکشتی پر مشتمل تھا۔ برکشتی یا جہاز میں ایک جباعت محاربین کی ہوتی تھی دور ترقی کے بایخ عبدالرحان الناصر میں اندنس کا بٹرا ، موکشتی ہوئے تھے اور دور میں جہائے تھے مشتمل تھا۔ برکشتی یا جہاز میں ایک جرا تھیں مطالم تھے اس کے مہدکے مشہور بندر کا واسک نار جروم کے اکثر جریب (مشلاً سرو بینیا، صفائیہ ، مالنا ، کریٹ و قبرص دیزہ ) مسلمانوں سے مجسم کی جنگ میں سے نتی صاصل کی تھی۔

اس سے مراد جہاز سازی کے کارخانے ہیں جوعبداسلام میں قایم ہوئے۔ بدرب اول اول اس قن بالکل ناوا قف وارالصتاعت میں تقایم ہوئے۔ بدرب اول اول اس قن بی جہاز مازی وارالصتاعت میں جہاز مازی میں جہاز مازی کے کارخانہ کو دارسنا DARS iNA کہتے تھے جو دارالصتاعت کی گڑی ہوئی شکل ہے بعد کو یہی معظم فرباز باتوں میں DARS iNA کہتے کارخانہ کو کیا۔ ترکی میں ترسانہ اسی طرح ایک اور نفظ امیر آل بحرب جرمغ بی زبانوں میں " AM iRAL" موکسا۔

پہلیصدی ہجری انڈنس، افرتقید، فالم ، مکویس بہت کارفانے جہاز سازی کے قایم ہوئے اورفاظی عبد کم باراس می تی ہوتی رہ ہوتی رہی۔ اس زملنے میں جہاز : قسم کے طیار سو تنصفے ایک وہ جو مسافروں اور مال واسم اسکے لئے مخصوص نفے اور و وسر سے عظی جہاز جن سے مرف اٹرائی میں کام لیا جانا کھا اور ان وون مشم کے جہازوں کے بیڑے کو اسطول کہتے تھے۔

م و و و ی میسی بازین ماخت وجامت کے خاطرے مختلف قدم کے ہواکرتے تقے ان میں سینینی یا شین ان بر بہادوں کا جہادوں ک جہادوں کی سیس نام فاہو تلد کی طرح بُرج بی رکھنے تھے ۔ وَا قد ان جہادوں کو کہتے تھے جہاں سے جنیقوں کے وریعے سے دشمن پر مدفن نفط پھینک کراک کا گئ جاتی تھی ۔ طراح ہو چونی پر روشتیوں کو کہتا تھے اوٹ آر نام تھا ان کشتیوں کا جومرت وریائے نیل میں جاتی تھیں ۔ مشلمان کی برائے میں میں میں مشلمان کی برائے ہوئے ہے ۔ وہار کو کہتے تھے جوجھونی کشتیوں کے بیچے جانے اس برے جہاد کو کہتے تھے جوجھونی کشتیوں کے بیچے جانے ہوں کا معرب سے مسطم اس برے جہاد کو کہتے تھے جوجھونی کشتیوں کے بیچے جانے اور کا میں برائے جہاد کو کہتے تھے جوجھونی کشتیوں کے بیچے جانے ہوئے۔

اسلی وسامان جنگ جری جنگ بین فی دره ، بکتر ، خده و هال ، نیزه ، تیرد کمان سے کام بیاجاً تھا جہازوں کے فقہان نے ساتھ وسامان جنگ ہوئے مندوق ہوتے تھے جن کو تھی اسلی وسامان جنگ ہوئے مندوق ہوتے تھے جن کو تو آبست کہتے تھے ۔ ان بین سیا ہی جب کر ہیٹھ جاتے تھے ، اور جب رشمن قریب آ جا تا تھا قریباں سے جب کران پر ہجرا المدونِ نفط کے ششے ہیئے تھے ان کے علاوہ سان بی جو کس سے بیاتی جا تر ہے اور کھ اللہ جواصابن کھے ان کے علاوہ سان کے جینکو تھے . خود اپنے آپ کوروغن نفط سے تفوظ رکھنے کے جوادوں طون سے جہاد کو چرا اور کملوں سے و حک اپنے تھے اور کملوں سے و حک اپنے تھے اور کملوں سے و حک اپنے تھے اور کملوں سے و حک ایک تھے اور ان کوسر کم جنگے کے اور کملوں سے و حک ایک تھے اور ان کوسر کم جنگے کی کاروز میں آگ در لگ سکے۔

رات کوجہاز وں میں اُگ دش مُر تے تھے اور مرغ بھی فرکھے تھے جس کی یا ٹک سے دشمن کوجہاز دں کے جائے و توج کا پیٹا جل جائے مزیار ھیا۔ کی خوض سے یاد یا نوں کونسلارنگ لینے تھے تاکہ وور سے وہ نظر نا اسکیس. (یانے المندن الاسلامی عربی ( جرجی ذیوان )

### عربی ادب اور تقید سرد قران کے اشاریت

ذ فهوراحمدانهرا

وسعت اثرات سے کوئی سخف قرآن برا یمان رکھتا ہویا نہ رکھتا ہویگراپنے ہوں یا غیراتھا توسب تسیلم کرتے ہیں کہ اٹرات کے لحاظ سے دیتا ہوں گراپنے ہوں یا غیراتھا توسب تسیلم کرتے ہیں کہ اٹرات کے لحاظ سے دیتا ہوں گراپنے ہوں یا غیراتھا توسب تسیلم کرتے ہیں کہ اٹرات کے لحاظ سے دیتا ہوں گراپنے ہوں یا غیراتھا توسب تسیلم کرتے ہیں کہ اٹرات کے لحاظ سے دیتا ہوں گراپنے ہوں یا اس کا جواب پیش بہیں کرسکی اور جتنا بڑا انقلاب و خیاب اس نے برگر شنے اور رہر پہلو پر بطرے وسطے ، دور رس اور گہرے اللا شبدایک سرے سے لے کر دوسرے سرے سک ادائی زندگی کے ہرگوشنے اور ہر پہلو پر بطرے وسطے ، دور رس اور گہرے اللا تاکہ مردو سرے سے لئرین اور مذہب وقانون کی و نیا میں عالمگیر تید پلیاں بیدا کی ہیں ، قرآن کریم اثرات ڈالے ہیں اور افکار و نظریہ حیات پیش کیا جس نے ایک مصنبوط اور مثالی معاملے کی بنیا در کھی ، ایک طاقتو رقوم کو حنم ہوا جس نے دیا کی تارہ کا کہ اور انداز فکر کو کیسر بدل ڈالا ، ایک زبان پیدا کی اور علوم واقا کے ایک و بیع ذیرے کی غیلق کا باعث بھی بنا ۔

دیایی یه تواکر مواریا سے کہ ایک ترقی افتہ اور علم وادب کی زبان میں کی کتاب کے کھے جانے سے اسے شہرت علی اور بقائے ووام نفید ہوگئی ہو نگر اید کہ بھی بہیں ہوا کہ کی زبان کو وسیع اشاعت، تا تیرا ورحیات ابدی ہرف اس لئے نصیب بیری کہ اس میں ایک بڑتی، فکھ مدی گئی ، آپ کو کئی ایک ایسے اور فی اس لئے کو شاہ بین گے کہ وہ ایک فی زبان میں کلیم کئی ، آپ کو کئی ایک ایسے اور فی ایس کلیم کئی ہوئی کہ ایک وسعت اشاعت اور حیات ابدی کا باعث ایر وحدود وائرے کی مالک زبان میں کلیم کئی ایک کہ یے عرفین اس دھ بی زبان مختلف قبائل سے لیجات کی فی ورد معدت اشاعت اور حیات ابدی کا باعث بی بنالدراسے و فیاکی زبان میں ممثاز خصوصیات عطاکیں ۔ بقول ڈاکٹ طرح میں عربی زبان کو یہ امتیان کی مرح و فی ایک میں میں میں تعیم کیا جات میں اور ابنیں صرف و حصوں میں تعیم کیا جات بید میں نفیم کی میں نفیم کی می نفیم کی و آب میں اور ابنیں صرف و حصوں میں تعیم کیا جات بید ایک میں اور ابنیں صرف و حصوں میں تعیم کیا جات بیر بیا ہوئی تربی تربی و بید ایک میں نفیم کی میں نفیم کی میں نفیم کی میں نفیم کی میں ہوئی اور اس میں اواز مات و قیود شو تا بید ایس ۔ اس طرح قرآن میں نظم کی می می می و آب میں ہوئی جات کی جات ہو ہے اس میں نظم کی میں میں ہوئی کے ان اور کا کام خواہ کی زبادہ میں ہو یا نظم میں ہوتا سے اور با نشریس میں گوائی سے اور بیغ براسلام کے ایک زندہ مع برے کی چیٹیت سے انسانوں کی دسان سے باہر ہے ۔ انس میں درخ اس میں کار اس کی اسال میں کو ایک زندہ مع برے کی چیٹیت سے انسانوں کی دسان سے باہر ہے ۔ انس میں درخ اس کی تو اس میں کو ایک زندہ مع برے کی چیٹیت سے انسانوں کی دسان سے باہر ہے ۔ انس میں میں میں کو ایک کو بی میں کو ایک کو ندہ مع برے کی چیٹیت سے انسانوں کی دسان سے باہر ہے ۔ انس میں کو ایک کو بی کو بیان کی درخ اس کو کو بی کو بی کو بی کو کو بی کو بی کو بیان کو بی کو بیان کی درخ کی میں کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بین کو بیان کو

نزول قرآن کازمانه در حقیقت سفوشاً عی اور خلابت کا زمان سبے - اس دوریس سفروشاعی کے چرہے اس قدر مام تھ کر مرد در مشاعری کے جربے اس قدر مام تھ کر مرد در مشعر اور کے کلام سے نطعت اندوز ہوئے کا خوق رکھتا تھا ۔ شعراء کے متعلق دائے کرتا اور شعر پر اچھا یا فرا ہوئے کا حکم کلا

آیک فن کی شکل اختیاد کرر با تعا، عرب شعب را رو و طبار کوانی مضاحت و بلاغت پر نا زتما ، قبالی این نیام و و طیب پرفرز کرتے ہے ، عربی زبان قدرتی طور پر مختلف قبائی ہجات کی حدود سے نکل کروحد نند کے ساپنے ہیں و معل رہی تی ، تام شعب را قریش کی تقربی مبین ، کوئکسالی زبان سمح کر بوشی اظہار خیال کا ذریعہ بنا سبعے سمتے ، زہرین ابی سمی اور اس سے مکتب کر کے نتعرار کے با نصوں عربی شاعری منج دسی تی جوفن شاعری میس قمنت و عرق رمیزی کے قابل عقد اور اپنے کام کی کا نظر چھانے اور نوک پلک درست کر فی برکائی وقت صرف کرنا و اجبات فن میں سے ضیال کرتے تھے ، یوں گویا نزول قرآن کے لئے قدرتی طور برزمین سم واد مور ہی تی ،

ایک ایسے دور اور ایسی فعنایس قران کریم کا نزول جهال ایک اہم تاریخی واقعہ خام ہاں عرب کے شعرام و فطبائے
عنے ایک کملا بیلنج می تقایہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ عرب کے فصیاء و بلغاء قرآن سے بہت متا ترسوئے اوراس
کے اسلوب بیان و ایجاز بلاءت کے سامنے سب کوسر قرزت لیم خمرنا پر اوران کریم نے انہیں اپنی مثال بیش کرنے کو بیلنے کی
چرابسی وس سورتیں گھڑلا نے کو کہ اور بھرا کی ہی سورت بیش کرنے کی وعوت دی مگر آ فرکار جب سب نے اعجاز قرآن
کا عراف کرنا و اتا م جمع محملے و برقران نے اعلان کر دیا کہ اگر تمام میں وائس جمع ہو کمراس کی مثال لا ناچا ہیں توجی نہیں
لاسکیس کے خواہ وہ آیک و وسسرے کی مددیر بی کرب نذکیوں نہ موجائیں۔

تفاسیر کے علاوہ سیرت و تاریخ اور شراعم وصدیت کی تنابوں میں ایسے شوا بر بحرث طفح ہیں کر جرب کے منا زاور مسلم مضحار و بلغار نے قرآن سنا تواس کے ابھا زکا اعراف بر ملاکیا عقبہ بن رہید کا شار عرب کے منیا خلیا میں ہوتا ما وہ جب رسول اکرم ۔۔۔۔۔ سے قرآن کریم کی ایک سورت سن کر اپنے فلیلے کے دوگوں کے پاس بہنجا توان کے سوال پر کھنے دکا ۔ مد میں نے ایک البساکلام سنا ہے جس کی شال پہلے کہ بی میرے سامنے نہیں آئی نجال ا بیر کلام مذکسی شاعر کا ہے ۔۔ سامر کا اور مذکا ہن کا ، اے گروہ فرایش امیری مانوا ور اس شخص کے کام رکا ور شد ڈالے کے کوشش مذکروں،

اسی طرح اما م صاکم اور بیتی کی موایت کے مطابق قریش کا مطبب اعظم اود سم بنی الولید سن المغیده دسول اکرم مطالت الدخلید و سام ما کا اور آب سے کلام سنا تورفت طاری ہوگئی ، ابوجبل کوعلم ہوا تو و و دید کے پاس آیا اور کہا کہ سنا تورفت طاری ہوگئی ، ابوجبل کوعلم ہوا تو و و دید کے پاس آیا اور کہا کہ سنا میں میں فرقہ سسسسسسے میں میں فرون اس موقع میں اور کہا کہ سب جانے میں کہ دولت جا ہم جرم سے معلا مجد سے میں ، تم اعجاز قران کا انکاد کرو، اس برولید نے جواب دیا کہ سب جانے میں کہ درس فریش کا امراز میں موقع ہرو لبدن معلام مجد کی کیا ہروا ہے ۔ ابوجبل نے کہا تو کھر تمہیں قرآن کے موشر ہوئے کا انکاد کرنا ہوگا گراس موقعہ ہرو لبدن معید معید در المندل بن کے دو مرب المندل بن کے دو درس معید در درس معید درسان کے دور مرب المندل بن کے دور درسان

سنه كما عاذا آفَلُ فَوَاللّهِ مَافِيكُوْرَجُلُ اعْلَمُ الشِّعُ مِنِي لَا يِوَ ، بَهُ وَلَا يَقْصِيْبِ هِ وَلَا يِالشَّعُ الْفِي الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قرآن کریم کے کلام شاعر بونے کی نی اسس سے بی مزوری بہیں ہی تاکر بہات کمل کروا سخ بوجلے کہ قدرآن کریم کے کلام شاعر بونے کی نی اسس سے بی مزوری بہیں ہی تاکہ بہات کمل کروا سخ بوجلے کہ قدرآن کریم اپنے بہتے ہم سنیت کرنے ما کا کہ مقدہ غایت اور معینر مسئول مقصود کی طرف عالم الشانیت کو دعوت وتیا ہے ، ایک ایسا منج مستقیم حسمی برجا کہ انتقال میں اور جنہ بات وانعالات کے تابع ہوت ایسا منج مسئول میں اور جنہ بات وانعالات کے تابع ہوت ایسا منج میں اور جنہ بات کی دوس بہ جانان کا خاصہ ہے ، بہی وجہ ہے کہ شعسرار کے کلام میں نافض و تضاد بی ہوتا ہیں اور اکثر او فات حقیقت کی دوس بہ جانان کا خاصہ ہے ، بہی وجہ ہے کہ شعسرار کے کلام میں نافض و تضاد بی ہوتا ہے اور اکثر او فات حقیقت واقع کے خلاف بی ، وہ عموماً ا بنے اور الم و خیلات کی دنیا میں ہی منہ کے دستے ہیں ،

اسی طرح سورت بیس بی اس سے ملتی بات کی ہے۔ آبیت ہے وہ وَعَاعَکَمناہُ النِّسْعُورَ وَعَاعَکَمناہُ النِّسْعُورَ وَعَاءَ کَرِیہ ہے ہی اللہ کا دریہ آپ کے لئے منا سب بی سبی نفا ، اس آب کریہ سے بی اللہ کا اور یہ آپ کے لئے منا سب بی سبی نفا ، اس آب کریہ سے بی اللہ کا نفا کا کہ میا منا من نفاق سے وہ می اللہ کا نفاق سے وہ می بینا اللہ کے اتباع بر فاتم ہے ، بنی کا در شتہ ہمیشہ خداکی ذات سے ہونا ہے شاعواس نفلق سے وہ می سوتا ہے مادد سب سے بڑھ کر ہی مین انسانیت کی بدا بت کیلے آتا ہے اور ایک وعوت و پیغام کا حامل ہو تا ہے۔ شاع کا فرض منبی ننو کی تحقیق ہے کہنی کی بروی کا وہ وہ ہے کہنی کی بروی کا وہ وہ اللہ می ہیدا میں ہوتا ۔ اور للان یہ می مگر شاعر کی بیروی کا توسوال ہی ہیدا میں سوتا ۔ اور للان یہ ہے مگر شاعر کی بیروی کا توسوال ہی ہیدا میں سوتا ۔

آیت نوله بالامیں فرما یا گیا ہے کہ اللہ تفائے نے آغضت کو شعرو شاعری تعلیم میں دی اور نہ آپ پر شعر فائل فرائے کیونکر آپ کا منصب ہوگوں کوراہ داست برلانا تفاشور سنا با اونان اور نوانی کی تعلیم دینا نبس نفا، نیک اس آیت میں نہ توشور شاعری کی مند مت کیا گیا ہے ۔ چنا نجرآ نحضرت نے شعب راد کا مناسب میں مناسب کی گئی ہے اور نہری شعبہ پڑھنے اور سننے ہے منے کیا گیا ہے ۔ چنا نجرآ نحضرت نے شعب راد کا مسابعی منعی مناسب کی تفریق من اور آخر کی ور منافر اور مناسب کی دیا نہ میں دور آخر کیوں منہ و تا آپ توافع العرب سے ، قرلیش میں اور آخر کیوں منہ و تا آپ توافع العرب سے ، قرلیش میں اور آخر کیوں منہ و تا آپ کے کھا فرم تا زا دوسلم ایک من جو تام قبائی عرب میں فصاحت و بلاغت کے کھا ط ممت از اور سلم

سورتُ الشعرارٌ مِن فران كُريم فَ شَعراً عمل كرتون كياب اندشووشاع كرمتعلق ابنانظرية واوضاوه على المن كياب « والشّع أوَ بَنَيْ عَهُمُ الدُاوُونَ الدَّهُ وَ وَ اللّهُ عَرَفَ وَاللّهُ عَرَفَ وَاللّهُ عَمَدُونَ وَاللّهُ عَرَفَ وَاللّهُ عَرَفَ وَاللّهُ عَلَيْ وَ اللّهُ عَمَدُونَ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

دا) ان شعسدار کاکام گراسی اور کجروی میں انہاک ہے ، اس گروہ کے شعرار گراہ ہوتے ہیں، گراہی مہالاتے ہیں ۔ او گراہ کج رواور ف انسانوں کی ایک پروکار جاعت پیدا کر ہے ہیں جوانٹ نی معاشرے کی نباہی اور جابی کا باعث بغت ہیں ۔ یہ لوگ یا نوشعرو نناعری کے چکرمیں پڑ کرسستی وکا بلی اور بندکاری کا نمونہ بیش کرے تربیں اور بیاغزل ونٹیب کہ اشعادے متا نرم کوشروف اوار نخاش کورواج دیتے ہیں اور بندی کے نام سے چرتے ہیں ۔

رد ، شعسرار کایگرده جذبات وانفوالات کاغلام بونلید اور وه مبالغ آرائی کی منتلف و او بوس میس میسکندیم نظر این میکندیم نظر این میسکندیم نظر این این نظر این نشاندار مدح و تعظیم کامسنتی سبهته بوئے اس کی تعریف میں نمین و آسان کے قلام ملادیة میں اور کبھی اس کی منتقب میں دوا کہ جاتی و نشانی دیا تصور کرتے میں اور کھرا سے بی حفظ نظرت سیمنے منتقب میں دوا کے جاتی و نیا تصور کرتے میں اور کھرا سے بی حفظ نظرت سیمنے منتقب میں دوا کے خالی دنیا تصور کرتے میں اور کھرا سے بی حفظ نظرت سیمنے منتقب میں دوا کے خالی دنیا تصور کرتے میں اور کھرا سے بی حفظ نے سکھنے منتقب میں دوا کے در ایک خالی دور کرتے میں اور کھرا سے بی حفظ نے سکھنے میں دوا کے در اس کی میں دور کی دور کی دور کی در اس کی میں دور کی در اس کی میں دور کی دور کی در اس کرتے ہیں دور کی در اس کی دور کی در اس کی در

(۱۳) یوک چونکردندگی کے تلخ حقائق سے گریزاں ہوتے ہیں اور وسم وضیال کی دنیامیں آباد دہنے ہیں اور حواب و خیال کی دنیا میں جو ہوائی قلع تعمید کرتے ہیں۔ اس این ان کا کوئی علی خاکہ بیش کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اس این ان کے قوا وعلی میں نفناد اور تناقض پایاجا تا ہے۔ بوفض گفتار کے غازی ہوتے ہیں کرداد کا غازی ہونا ان کے بس کی بات نہیں۔ بقولِ اقبال ،

#### «گفتار کاپه غان ی تو ښاکروار کاعنها ذی بن بنرسکا »

لیکن قرآن کی نظرمیں سب شعب داء ایسے مہیں بلکہ کجوان حرابیوں ۱ ور مرائیوں سے مستشنی ہی ہیں ۔ ہی وہ گروہ ہے جے قرآن کریم کے بست کرتا ہے اور ایسی ہی شناعری کا فرآن صافی ا ور مدا بد سے شعب و رسکے اس گروہ کی نوبیاں فران کریم کے منزد یک یہ ہیں : ۔۔

دا، شعبرار کے اس گروہ کا سیند ایمان و خود اعتادی کی فوت سے بریز سونلید ان میں استقلال واستقامت سوتی ہد و اور ان کا کلام بی اسس کا پرتو سرتا ہے ۔ ان کا کلام زندگی کونچنگی نیشتا ہے ، فوت ایمانی سے انسانی دلون کو زندگی واستقلال علماکر تاہید ۔

۱۷۱ اس گرده کاچونکه ایک اعلی اور مقدس مفسب العین پر پخشه ایمان پر موتا ہے . اسس منع ان کے کلام سے اعلی کرد کی تعمید رم وق سعد بھلائی اور کار خبر کی ترعیب ہوتی ہے اور انفس وآقاق کی بوقلمونیاں خدا کی صناع بہت و دیوم بت کیاددلاتی بین اور نبک اور بلند کار تاموں کی محبت دلوں میں موزن بوجائی ہے۔

سود توت ایمانی اور اعلی مفس العین کی ترب اورکشش آن میں انقلابی روج بدیا کرد تی ہے ، اور وہ عالم لبشرت کو ظلم و استبداد کے پنچے سے آٹاد کرانے کے لئے تولاً وعملاً کوشاں ہوجاتے ہیں ، بدلوگ ظلم اور بدی کے خلاف نفرت وحقارت کے شعلے مجرکا ہے ہیں۔ تاکہ عظم سے است کی فقا قائم ہوا ورق کا بول بالا ہو۔ ہیں۔ تاکہ عظمتِ آدم با مکال نہ ہو ، امن وسکون ، محبت و توش حالی اور عدل ومسا وات کی فقا قائم ہوا ورق کا بول بالا ہو۔

رسوکے اکوم کے شواء کے اس گروہ کی شاعری کو جہا د باللسان کا نام دیاہے ۔ کفّاد مکّہ کے شواء کی بجوگوئی کا ہوا ب دینے کے لئے دب الفاد کے شواء کی بجوگوئی کا ہوا ب دینے کے لئے دب الفاد کے شواء کم جو بی آگئے کو حفرت کو بدت کے خور سے اسموقت کے اس موقع ہر فرما یا کھا کہ مومن اپنی تلواد سے بھی جہا دکر تاہے اور این نبان سے بھی " المومن بچا ہد د بسید قدر دسیا نبی "

مندرج بالاسطوري شعوشاع ي متعلق قرآن كانظريتميية بي برى مدوملى بداوريد فبقت كهل كرساهنة آجاتى ب كة رّان كريم كوشعود شاعرى سے كوئى عناد باعدا و تى بنيس. فرآن توحرف شعروفن كے اس نيج سے متعدادم بے جس ميں بوا و بوس، گراپی دیچے دوی اور بے قابوجذ بات کو دخل ہو ، بچوہو ہوم بنیا دوں پرقائم ہو ۔ فواب و خیال کی دنیا سے تعلق رکھتا ہو ، اور حفا کیت زنرگسے گریزسکھا تا ہو۔بیکن شعرونی میں اگر گمرا ہی ا در کچے روی نہ ہوا درحقائین حیات ا در ملبند و پاکیزہ جذبات کی عکائی ترجانی كي توقرآن المين شعروفن كى تابيدا ورحايت كرتاب شاعرد فشكاد اكريومنان بهيرت كے سائف كائنات كو هي وسليم بادير نظرت ديكھ، ادرىلندنرتقورحيات كوايناموضوع بتاكي توقراك تح نزد بك بدا يك عبادت ا درجباد متعجد بوكا وليكن اس كامفلب به بركز ينمي كم شور فن كو دفائ اسلام بأ دعوت اسلام بي كي كئ وفف كرديا جات ياعظمت اسلام لدر أسلامي دنية كي عظيم الساكون كي شيان و شوکت کے گن گائے جائیں۔ بلکہ شرب ور ورکے نیفرات کو ایک مومن مکادتن کے احساس اورشورے دیجیتا۔ بڈا لیح کا کتات کے گیبت گانا۔ خداکی ذات ا درکا کنات ہیں ا مشان کے مقام کوسمجنا ا درانفس و آفاق کے اسرار درموزکی طرت بار بار بہاری تو جہات کوسنعطف كراناها بتنب واورانفس وآفاق بين بدائع حن وجال كوان كوشون سيرده المقاتاي جن تك شعرونن كى ستايدرسا في كلي بوسك نران كے نزديك الله كى دات كاحمن مطلق بى كائنات كے حن وجال كا مبنع ومبراہے - الله كى دات زمين واسمان كاتورہے لِ اللَّهِ يُوْرُ السَّمْوُ احْتُ كِيا كُلُرُصْ) الله أيك اليي بابركت ذات بع بوسب سع بترواً نفل خليق كمينه والى ب " فتبارك الله أَحْسَ الْحَالِقِينَ اس كَخلِق كرده يرسى مين وجال علوه كرج يُ اللَّذِي أَحْسَ كُنَّ شَيٌّ خَلُقٍ لا الله كا وات في مرشف كوسين كيلين كبا) عرف يهى بنيس بلكواب فافن كائنات ا ورحين طلق كدست اعجانف مريق كعدي كوني كي وركيال وجامعيت بَى عَطَاكَ ہِے " صَنْعَ الْمَثْمَ الْلَّذِي اَلْقُنْ كُلِ شَي دُيه التَّنِكِ كا دِي جَن نے ہرنے كو درستى وكيتن كى كے ساتھ تخيتى فرمايا ) فران كمري الله نعالى فالقبت اورد لوميت اوركين كائنات بس اس كم كمال تدرت اورد سيت اعجازى فلم كاريون اورشا بکاروں سے تذکرے سے بعد استان کوانفس وا فاق بیں اس کی نحلیقات کے حن وجاً ل سے متنتع ہوئے اً وران میں غود و فکر کرنے کی دعوت بھی دیتاہے

## م المانالزيري

افكاركم ادابريك شمار عمين مكمنا بأكربريج كعنوان ساك مضمون الخم اعطى كاشا تعسوا بحصمين صاء مصوف نے بھے پنے کی بات کئے کی کوٹنش کی بے مگرمصنمون ایک گور کھ وصندے علاوہ اور کچے تنہیں معلوم سوتا . درامل ام دورمیں برر پرسا کا آدی اس بات کا شاکی ہے کہ اردو شعسر وادمی میں گسیارے قسم کے شاعراور ادیب در آئے ہیں جس کی وو ے اردوادب ترفی کیان مسفرلوں پراہی کے نہیں بینے سکاحی کیاس نئی سل سے توقع کیجاتی ہے بیشخس بی چیتا ہوا تطراً ہے کہ ارد وادب پرخاطرخواہ نور پہنہیں دی جا رہی ۔ اچھ تکفے والے یا نؤیلتے ہی نہیں اور اگرخال خال پائے ہی جاتے ہیں نو وقاً، ركه چكي برارود ادب كاعلم - علم اوفضلاك إحون مين سنن ره كيابك ومندوي بون - اورنا فنم وكي منع بوكورك، بين آگيا ہے سي وج بے كراردومسى منيعى اور رسيلى دبان بى كروے كسيدراك جندد عديسى معدجو طبع خاطرير الواركذ، ربعس ائنى صديات وحبالات كاحاس الجم اعلمى كالمصنون مبى ب ان مصرون اور بان ما الله نغرول عد كرميك سي مكريات اس مساری نہیں بلکان نعسرہ بازوں کی ہے جنہوں نے علم ونضل سے نام پر نعرے نکانے توسٹ روع کردیتے مگریہ نہ سمے ک ان نوو تکمعنی ومطاب کیابیا وریم و کے نہیں دیتے ہیں کہیں نعرہ بازوں کے گروہ میں ایک اور ایسی آواز واصافر تو منہیں ہے بسے خود یہ نہیں معاوم کدکیا کہاجار باہے ۔

صاحب موصوت نے ادیوں کے بین گروہ تبلتے ہوئے نیسرے گروہ کو تفنیلی طور میربوں بیش کیا ہے ۔ نیسر اکردہ ان ادبوں كا سے بونعدا دميں سب سے زيادہ س ليكن وہ خود نہيں تبا سكتے كم كيا لكور بيے سن اور كيوں ۽ ۔ اس آخري كرو وس عام پرست مانفرادین برست - جبورت برست سبیت اور مکینکسکے درمعنی تجرب کرنے واریر وض وبیان کے مندائی وض مانت . مبانت کے دوگ طفت میں میکن ان میں ہزار زاتی اختلافات کے ہاوجود ایک بات مشترک بہدان میں مے کوئی شخص نراتواستے مسالی قوتوں کے خلاف اصجاح کرتاہیے اور مذن زندگی کی ان قدر وں سے ہے بت ہے جبن کا کام معامشر ہے میں آ وہی کے لیٹے زندگی کی مثر ہم ہیا اے ۔

مندرجه بالاتبون كواكرغورس برصاجا أوتوظام موكاكفود فاصل مقاله نكار اس جرم كرم تكب ميس كدابك لهرف الوقه تكفيه بيركه شاعروا ديب خودنهس سبحة كركيا مكنة بيرا وركيول مكفة بيوسد دوسسرى لمرف فؤديه فرملتة بين كرايسے اديث و واست پرست " جُهُودِيت پرسنت" اورعوض و بيان كرستيراني موت بين - اب ان دوسي چوشبلون بين كيا ربط بي اورفامنل حقال الكاركياكها جابت مي استمحضي دبن الصريع ننايداس كامطلب خود مقالذكاري مجت بس كران كامفعداس تمريب كي ہے۔ایک دروایت پرسن ، یاجہوریت پرسن ، کسی نکسی مفتد کے غند طرور مکتا ہے حسب کی گرون کواس لئے روایت برسٹی باجہ وریت پرستی کالعنتی طوف کونشاگیا ہے . ایک روایت پرست پرانی روایات کی قدر کرتے ہوئے ان کوبیندید و تکاموں

مرف ديكماسي منبي بلكه اس برعمل برا مي سوتاسيد .

کسی ادبیب کی شکل وسٹیا ہت اور چرہے دہرے سے نہیں بلکہ اس کی تحریروں سے اس کے نظریتے کا اندازہ لکا یاجا آہے۔
ماح ایک جہود بیت پرست کے ذہن میں بعی صرف ایک ہی مقصد جلوہ گرر تہا ہے ۔ کہ وہ معاشرے میں آوئی کے بھے زندگی
سریت ہم ہینچائے اور ایسا اوب تحلیق کرے جس میں عوام کے دلوں کی بیکا دسمو - معاشرے کی میرے عکاسی ہو - حالات صامزہ
مائزگ ہو ۔ ہیرا گرایک جہود میت پرست ادب کا خاص منشا مقصد ہی ہے اور وہ اس کا اس صرتک دلا وہ ہے اور عمل بیرا
کی اس پرجہود بیت پرست کی مثل الم باہے تو یہ کے نفوہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک طوف توجہود بیت پرست ہے دومری طوف
سے برجی علم بنیں کہ وہ کیا تک نا ہے اور کیوں انکتا ہے جا آگران اور بیوں کی تربیروں میں کوئی شعور اور مقصد ہے ہی نہیں توان
ان برستیوں "کا عثیا ان بر کیوں اور کیسے دیگا۔

پر وص وبیان کاشیدانی کیاا بساجرم کرتا ہے کہ اسے یہ کہ کربخو بنادیاجائے کہ اسے خود نہیں معلیم کہ وہ کیا اور کیوں پختا ہے ۔ ووض بیان سے نا وافغیت رکھ والے اکڑا وقات اس تسم کے خرے لکسنے والے گذرے ہیں اور اپنی نا واقغیبت اور لاعلی وہیائے کے لئے ترتی ہستاری یا جدید اوب کا مصنوعی بہسرہ استغمال کرتے دسیے ہیں۔

علاوہ ازیں برمتالہ ایک تغیری و اصلای مقالہ تصور منیں کیا جاسکہ المکہ اس مقال میں تخربی مناصر اپنی نوری آب فناسست طوہ افروز بین ۔ لاہور کے اور مدیروں کی بے توجی اور سے میرواہی کا جوئٹکوہ کیا گیا ہے اس سے کا اور مدیروں کی بے توجی اور سے میرواہی کا جوئٹکوہ کیا گیا ہے اس سے کا اس مقالہ کا مرکزی خیال ہی سے کہ توگوں ہر کی والی جانے میں کی چیننے اور میں آئی لائری ہے ۔ اگر لاہور کے کسی اور جانے اور میں کا دورواں الانی ہے ۔ اگر لاہور کے کسی اور بیسا ہے ہوں کے دیا کہ مولاں شہر وستان سے آیا اس لئے بے ایمان ہے ، اتو وہ تمام اردورواں

وبارج کرکے من کے دم قدم سے اردوا دب روز میروز ترقی پذیراور ما لل برون سے کیاجد بدا دب کے ارتقائی صمانت ہوسکتی ب دودوان طبقہ ان صغرات کے اسماء گرامی سے بخربی واقف ہے جن کا اس بیرست میں ہونا لائی اور فردری تھا مگراوب میں ہی بی ہونے داری '' در فارف داری ''اور وفاوائ کا شہوت دیا گیا ہے وہ اظہر من الشہ س ہے ۔ یکی نقاد و احیب جب فلم اتھا بی تو فیدا سے وگوں سے کام گنواتے ہی جن سے ان کے ذائی نقلقات یا الراسم ہوتے ہیں اور بعیر جس اور احدید میں من و خوبی تے بور بھاتے میں جیسے ان کی آواز ول میں کوئی کشش میں ان کی خریر وں میں کوئی جان میں ان کی طرز نے کا ریش اور اسلوب میں کوئی ادبیت اور فابل نوچ صفت پائی ہی منہیں جاتی ۔ ار و و اوب میں ہوتر باہروری اور طرف داری کہاں تک درست ہے کہا ایک اچھاد بیب اور فقاد کا ہی سٹیوہ ہونا چاہئے ۔ کیا نتقید کا ہی سف ہے ہے کہ صف ان لوگوں کے نماس کا تذکرہ کیا جوکسی طربانی طور ہریاذ ان مراسم کی دج سے فعاد سے قریب تر ہوں ایک نقاوا دب کوقل ما تھاتے وفت ان باقوں سے گر بیز کر نی بلیٹ جن سے اس پراس قسم کا الزام عامد ہو کہ وہ '' سفن فہم' ، بنیں بلکہ طوف وار ہے۔

#### هاری مطبوع ایم بم سطلب کرس

نگار پاکستان کے سالنلے ،۔ صغارتے يتمن مديدا يزنق بنمول هقد امتتت r/s. 4/-W. A (ادّل وروم) 442 تذكرون كالتذكره كمبر 4/-ا یک شاعرکا انجام Mar 1 1/10 مديد شاعرى نير ميز باست كلماشا 5/-247 10 ^-ببندى شابوى تمبر نقاب اکھ جانے کے لیعہ 41. -/10 144 14 4 تاريخ كمكتنده اوراق ما جرولین تمبر 4/-٣)-144 144 فلاذت معاويه وبزيد يرتبعره </--10. (معتراول) بنبازتمبر wp. 10 41 (حقته دوم) فراست المنيد 41-بثازتمبر 1/-٠ ۲۳ 19 94 متبهاب كى مسركذشت مرف میزد کاپیاں اقبال نمبر aj. 144 101 0/-نظِراكبرآ بادى تمبر 1/ra 171 41 94 0). 1/0. ترمبيات مبنى 177 W64 مذابهب عالم كاتقا بلى مطالع 1/40 144 مشكلات غالب 4/. 14.

### باب الانتفار "باون بيتے"— ايك سرسرى لوحة

احرفاعي

کومشن چذرکایہ اول جو چار سوھیتیس مفعات کو محیط ہے۔ کمتیہ سفوع ادب لا ہور کی جانب سے نتائع کیا گیاہے کتاب پر سن تعنیف دی نہیں ہے لیکن اس کی درق گردانی سے یہ بات واقع ہوتی ہے کہ پتقسیم مند کے کافی بعد کی تعنیف ہے۔ میری نظر سے پناول حال ہی بیں گذاہے۔

ید نادل این مرفوع کے اعتبارے انڈین فلم انڈسٹری کے گردگھ متلب اوراس کے کچھ کمردہ کو سوں کی نشا نذہی کر تاہے ۔ فلی نیا کوکرشن چیندرکا فلمی تفاون ایک عصص صحاصل ہے بلکا ففول نے اس لائن میں پھیٹیت اوا کار بدا بیت کاراور غالبًا پیش کار کی حیثیت سے بھی قدم رکھاہے۔ تقتیم ہندکے کچھ ہی دن بعدا نفول نے ایسے ایک منتہورڈ اے" سرائے سے باہر کو کچھ معمولی سی ترمیم کے بعد پروہ مسیس پرسپٹی کیا گئت اور خود بھی اس میں اواکاری کے جو ہردکھائے تھے۔ یوسلم کچھ کام یاب نہیں رہی اور شایداسی وجہ سے کرشن حیندر نے اسکدہ اس فتم کے اقدام کی جرات منیس کی۔ البند اس صنعت سے ان کے قلم کارانہ روابط بدستور قائم ہے۔

ا میں من میں میں میں میں است اس معت سے واب تہ ہیں المذااس کے متعلق ان کی معلومات بڑی مار کا معتبر کہی جاسکتی ہیں ، اور ا ناول کی کہانی ایک ایک شراکول دینید کے گرد کر دش کرتی ہے جو با وجود یک نانِ شینہ کو محتاج ہے سیکن اس کے ساتھ ہی حددرجہ خودوار میں ہے - وہ نازک سے نازک حالات ہیں اپنی عصمت کی حفاظت کو مقارم سمجتی ہے۔

عشرت رئیس گنج کا خوبرو نوجان ہے جو ہیرو مخب کے ارادوں کے ساتھ گھردانوں سے روبیش ہوکر مبئی چلاا آب ہے کہ در درایک ہوٹی میں قیام رکھتاہے ،اسی دوران میں کھنڈ نامی ایک شاطر دوران سے اس کی لماقات ہوتی ہوجوا سے ڈوائر کر جوش سے ملا سند کے ہہا دوران میں محف الہ التوا میں پڑجا تو گھردانوں میں جو اسے دائیں محرض التوا میں پڑجا تو ہے سیکن تلک منتج یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے بے عزتی کے ساتھ نکالاجاتاہے ،اس کے بعد دورائر کر جوشی سے ملاقات ہوتی سے لیکن آرایا اس کے بعد دورائر کر جوشی سے ملاقات ہوتی سے لیکن آرایا اس کے بعد دورائر میں ہے ملاقات ہوتی سے لیکن آرایا اس کے بعد دورائر میں میں ملاقات ہوتی ہے لیکن رفیعا در عشرت اسکان میں دہورائ رفیعا در عشرت کے مراسم ابھی پیری طرح پروان زجر ھے پانے تھے کہ منہورا واکارہ راج اُسے آرائے جواتی ہے ۔ راج کے مکان پر ایک ڈوٹ ھو او تاک خوب ہنگام راؤ ذش ہر پارم تاہے ۔ اس کے بعد راج سے اُس کی ایک چہتی سے ببیل شمشاد اُسے ایک ہفتے کے لئے مستعار طرکیتے پرما نگ لیتی ہوتی سے بیل شمشاد اُسے ایک ہفتے کے لئے مستعار طرکیتے پرما نگ لیتی ہوتی سے بیل شمشاد اُسے ایک ہفتے کے لئے مستعار طرکیتے پرما نگ لیتی ہوتی سے بیل شمشاد اُسے ایک ہفتے کے لئے مستعار طرکیتے پرما نگ لیتی ہوتی سے بیل شمشاد اُسے ایک ہفتے کے لئے مستعار طرکیتے پرما نگ لیتی ہوتی سے بیل شمشاد اُسے ایک ہفتے کے لئے مستعار طرکیتے پرما نگ لیتی ہوتی سے بیل شمشاد اُسے ایک ہفتے کے لئے مستعار طرکیتے پرما نگ لیتی ہوتی سے بیل شمشاد اُسے ایک ہفتے کے لئے مستعار طرکیتے پرما نگ لیتی ہوتی سے بیل شمشاد اُس کے بعد کے اس می ان کرائی کے بعث کے بیل سکتار کرائی کے بعث کے بعد کے بعد کے بعد کے بعث کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے

سن کچه به دون بعد از آرهٔ درگاه مونا پر تا ہے معرور شیب کے لئے اس غریب کی تنام کوشٹیس ناکام رہتی ہیں ، حتی کہ راج جیسی منہور و معروف ا اواکار و کی سفار شات مقعد راری سے قامر رہتی ہیں .

تشمقاد کے یہاں سے کلکنے پرعشرت بیس منظری جاجھ پتلے اور ایک طویل عصلے بدر نورار ہوتاہے بیٹے چھیدی لال اُسے ہیروشپ
کے لئے نتخب کرتے ہیں " ایک بلونلم کی چروش کے لئے " عشرت جوحالات کی نا ساز کارپوں سے نڈھال ہوجکاہے اس بتر ہے لئے ہی تیار ہو
جانب لیکن اس کی خریف النفی اس کے عصابی نظام کی ہے راہ روی پرفالب آجاتی ہے عشرت کی یہ آنو ی کوشش ہی ناکام رہتی ہے ۔ عشرت
اس کے بعد ناول کے افق سے روپیش ہوجا تاہے اور مرف آخری بار ناول کے ختما می حقیے پراس سے ہاری ملاقات ہوتی ہے جب دہ سائن ہم بہالی سے باری انتہائی کسیرمی کے عالم میں موت وحیات کی کش کمش میں جبلا دکھایا جانا ہے ۔ ایسے آٹ ہے وقت میں رفیع فرمشتہ رحمت بن کرفردا ہوتی ہوتا ہے اور سے معقول علاج کے لئے اسے اس میشن وارڈ میں شقسل کو ان ہے لیکن اس قسم کی کسی احتیا طی تدبیرکا کو ی فاطر خواہ نیتج برا مد ہیں ہر ان عشرت کھی کو دوس بعد ایک ما منہ اس میں میں ہوجاتا ہے ۔

اس بادل میں مہیں گئی اور و وسرے کرداروں سے سابقہ پڑتاہے لیکن مبنیتر کر دارا پنے اخلاقی واطوار کے اعتبارے بالکل ولیج ای وہی ہے۔ اور کی اعتبارے بالکل ولیج ای ہی ہی ہی ہی ہی ہی اس شنبہ صنعت میں والب ندا فراد کو ہونا چاہئے۔ وائر کر جوش ہے جس کی حرکات دسکنات سے اس کے جبت باطن کی بھی ہوندلی لی ہی ہوئی ہی دوسرے متعلقین سب کے در سے متعلقین سب کے ب

ب برن سیسے بین میں بردہ ہے۔ ایک کی پی مخصوص اور ایاں ہیں جن کے کی مخصوص منم کے ذرائف ہیں جن کی بردقت ادائمی کا احساس انفیں ہما ۔ وقت اور ایک کا احساس انفیں ہما ہور کے علا وہ خوش اور ہور کی گئی کا احساس انفیں ہما ہور کے منتی ہما ہور کہ ہور کے منتی ہما ہور کی بنا پر ہماری توجہ کے منتی ہما ہور کی شاہر ہماری توجہ کے منتی کے حصون میں ایٹ و خلوص کی بنزینیاں گھٹی ہوئی نظرا تی ہمی دوسر ایک کے حصون میں ایک اور میں بیبیوں مزاحمتیں ماکل ہیں ملیکن وہ مجی ایک کو انقرار کا میں بیبیوں مزاحمتیں ماکل ہیں ملیکن وہ مجی این کے منتی وہ مجی ایک کے منتیل کا میں بیکن وہ مجی ایک کے منتیل کا میں بیکن دو مجی ایک کے منتیل کا میں بالاخت والے کا میں بیک ہمار کو اور میں بیبیوں مزاحمتیں ماکل ہیں ملیکن دو مجی ایک کو رہنا کہ کا میں بیک کو تقری میں ہمار کو اور کی منتیل کی کی منتیل کی منتیل ک

کوش چیدرگا ناول ہوری تقائی زندگی کے جس شید کے نقل رکھتاہ اس کا کارگراریاں براہ داست ہاہے اجتماعی اخلاق پر افران ہوتی ہیں۔ دہ دو دک جواس سفیے سے متعلق ہیں ان کے کیا کچے فرائفن ہیں اوران پر کیا کچے ذمہ وار مایں عائد ہوتی ہیں۔ ڈائر کر اگرم کے انسان رکھقار سے ان کی عراصت ہوتی ہیں۔ ڈائر کر انکور اکرم سے کیا ہوناہے دو مری جانب ایک عظم کردہ ہے جو ہرا صلاحی رجی ان کی نفی کرناہتے۔ برتقیری مقصد دمنصوبے کا بذات اور انہ وزوں جنے ہر فروشوں اور تہذیب معافرت کا ممتنی ہے جواس نوع کے کسی مفتصد و منصوب کی تکمیل کے لئے علی ہی لایا جاتا ہے۔ یہ کردہ زرا ندوزوں جنے برقروشوں اور تہذیب معافرت کے قاتلوں کا گروہ ہے۔ اس منصوب کی تکرہ سے کہ اس میں کو سے کہ کہ وضعہ میں ایک اندان کا گروہ ہے۔ اس بردائے ، من جیت سے تکھر جن اور ہا داکوں کا تعادن دد کارہے۔ سودنیش بران جیے معمولی مگر حوصلہ مذا ور فیقر دلائٹ بین کا نفاون کی درکار ہے۔ ایک بردائے ، من جیت ہو کہ داو و ایک ایک ایک ان میں نکال دے۔ لیکن یہ ٹیڑھو پن نکا کیو کو کہ درائے کا میں منصوب کی تفصید بلات تک بعد کر دار و ایک ایک ایک ایک ایک کریں نے کی تفصید بلات تک بعد کے در در کی میں ملاحظ ہوں۔

م سودليش پران جي كهن لكار أيك تو تين ماه مك پكاربني ملى دوسير مم وك اس كى زندى باجى معى ويكيس،

نېيى جانگا "سودىش بران جيےنے برى مفبولى سے سر المايا- بم كوان كى پرائيويٹ لائف سے كوئ كرج نېيى مگر يا د برسيٹ برام كواپئى برام كويئى ك

" سالا ہلکٹ " دوسرالائٹ میں بولا میں سلے کا سر توڑد تیا۔ بڑا آباکہیں کا ڈائرکڑ " سودلیش نری سے بولا: سر توڑ سنسے کا منہیں چلے گا. سیٹ پر یہ گندا دھذا بند ہونا چاہئے ہس " دھو سے نے وجھا کیا عمباری یونین ہے ؟"

" بال! " دوسرالا تث من دلا ١٠ " اكل لمبنى كى يومين ب

م بمارا مودنش مل كاوات بريديد تهيية

مودمیش کے بیجے کی یک گئی گرج اس کے نعال اوا دوں کی پیختی اورصلابت اوراس کے اونی منصب کے پہلو بہ پیلواس کی اوالعزیول کا یہ موب کن تمکو وقلم اند شری میں ایک انقلابی تحریک کاجم داتا۔ ایک نئی ابھرتی ہوئ طافت کا نقب ہے۔ اکرم جواس تمام واقعے کا عنی شاہدی اُسے فیرا مرزاجی یاد استے ہیں جواس شعبہ تقافت سے برداستہ عاطر ہو کہ پاکستان چلے گئے تقے۔ ایسے و آت میں اکرم کو ان کی دو تھکن مادی کا اور کھراہٹ یاد آئی ہے اوران کا عالم یاس میں دو مرتقام کر بیٹھ جانایادا آئیس جس کا اظہارا تھوں نے ترک دطن کے وقت اضطراری طور پرکیا تھا اوراس کے ساتھ ہی دو گئی ، جس کے سلیمان کی خاطراس کی کتری ہی جس اور دوشن و ارکی راتیں عرف ہوئی تقیں ، از خود کھلتی ہوئ موسس ہوتی ہے۔ اس موقع پر اکرم کی احتساس کی تقویر کئی اوراس دافع سے ایک خاص شیخ مرتب کرنے ہی کوشن چیند نے قام کارانہ مہارت کا خوب بٹوت دیا ہے :

" داسته به رانسندکهان ہے۔ یکایک اکرم کے دل میں بہت سی باتی معاف ہوگئیں۔ اب آسے یکایک معدم ہوگیا کہ دات کدہر سے جانہ ہے۔ پہلے اس کا خیال تفاکر تناید من نتار م ، مجبوب، کاردار، عرجی اور ایسے بڑے بڑے وگ اُسے بنائیں گئے۔ یکا یک آسے مسلوم ہوگیا کہ بارسند تو فلم کے بہت مولی افراد کے دوں اور زندگیوں سے ہوکر گذر تاہے۔ ایک لائن میں ، ایک ناپیے والی فلم ایک شرا- درواز کے رکھ اسدا حاصری،

پر سراید بیر من بیرس کار ناول افام افرسٹری سے متعلق ایک معلوماتی دستاونر کی حیثیت رکھتاہے ،اس لا سن سے دابست واکوں کی بنی زندگیوں کو بمجھے اور قریب سے دیکھے کے اسے ایک کھکے ہوئے روشندان سے تبیب دے سکتے ہیں ۔ یہ زندگی دار سے کہتی جاذب نظر اور قریب سے کس قدر گھناؤنی اور تعقن انگیز ہے ۔ کرشن چینر ہے اس حقیقت کی حراحت میں دا قعاتی تاروپود سے ایک وسی میں منظر کی تعمیر کی ہے ۔۔ تعمیر کی ہے اور غالباً مشکیکیئر کے اس مقولے کی تائید کی ہے ،۔

(All that glitters is not gold) کے برجیخے دالی چرسونا بنیں ہوتی نلم آمرش کے وابشتہ افراد ہماری مابی زندگی میں مام طور سے عزت کی نظر سے بنیں دیکھے جاتے۔ اس انداز نظر کی ذمہ دار دہ عام اخلاقی ہے را و ردی ہے جواس در سے محول کو متعقن کے برے ہے۔ تاہم یہ ماننا ہوگا کہ اس خلافات کدے میں بھی بچو یا کہاز روحوں نے ، اپنے اسٹیل نے در تعمیر کرر کھے ہیں۔ یہ پاکباز روحیں برصل کا اخلاقی قدر کا اخرام کرتی ہیں۔ ان کے پیش نظر بچو تعمیری مقاصد ہیں۔ گاوگا وسٹلم آٹر شری کے در د بام سے جوا کی قدم کی مسلم میں میں میں میں میں میں مقام اس میں کی میں دو ان پاکباز روحوں کے خوف ان مقورات بی سے عبارت ہے۔

کرشن چند کا صلای رجمان ناول میں پرجگر نایاں ہے۔ کہیں کہیں ان کالب دلہد قدی ترت بی اضتیاد کر گیاہے اور بعض معرف میں ان کا اور بعض میں کا اور بعض میں ان کی بعض میں ان کا اور بعض میں کا اور بعض میں ان کا اور بعض میں ان کا اور بعض میں کا اور بعض کا اور ب

د فیدکا جم گند سے ہوئے آنے کی طرح کیا گیا س ہور ہا تھا، بعض مجاس اسلوب بیان کی معنوبیت گہری اور تہ دارسی ہوجاتی ہے عورت جب اپنا پہرو دیکھتی ہے توسب بھول جات ہے۔ وہ وقت بھی بجول جاتی ہے، یا حول بجول جاتی ہے اور بجول جاتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس سے پہلے وہ کیا کرر ہی تھی اور اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے۔ مروا بنا چہرہ اپنے دل کے اندر جھپا کردھتا ہے لیکن عورت اپنے چہرے کو ، فرار اور بوٹوں کی مطح پر باہر لے آتی ہے ؟'

اد پر کااقت باس عورت ادر مرد کی نفسیات پرایک بے لاگ ماکم کی نیستیت رکھتاہے جس کے جوازیں کسی دلیل کی حاجت نہیں اور برکااقت باس عورت ادر مرد کی نفسیات پرایک بندوں پر مہوتو ایک جورت ایک خوار میں راج کا رہا تھا ایک فرائن ہی کا کردا ہے جس کی مبیع و تا بدار مسکوا بٹوں میں تیرہ تارا توں کا زیر کھلا ہوا ہے عشرت ایک جنس متد ادا کے طویم رہا شہدایک فور کی ایک سین کی گرفت میں جے جواسے مرف ایک روز کی تفریح کے لئے مستوار کے تھی ایکن اب ایک بیفتے کی میکدہ و تناموں می بعد ہی ایک میروشی کی بائے میں مروش کو بائتوں سے جداکر نے پر رضا مدند تھی۔ اس موتع پر کرشن چندر لئے راج کی اضطرار کی کیفیات کا جو نقشہ کھی جا ہے اس موتع پر کرشن چندر لئے راج کی اضطرار کی فیات کا جو نقشہ کھی جا ہے اس موتع پر کرشن چندر لئے راج کی اضطرار کی فیات کا جو نقشہ کھی جا ہے اس

سب اسبای ورت ورت مان بی ورت مان بی ورت مان این از استان کرتے ہوئی استان کرنے کیائے زبان کی بجائے استان کی خوات کرنے کیائے اس کی داری افال ورا مان کی بجائے ، داج کی حسّ ملکیت اب پوری طرح جاگئے تھی اس کا میں اس فندا کے اس فندا کہ اور کی حسّ الحکا ورکوئی دوسرالے جائے ، داج کی حسّ ملکیت اب پوری طرح جاگئے تھی اس کا میں اور ایک دن کے لئے اُدھار دیا اور آپ مالک ہی بن بیکیس معلوم ہوتا ہے اخلاق تو د نیا میں لوکن مجھے سے میں سکتا ہے ، داو ایک دن کے لئے اُدھار دیا اور آپ مالک ہی بن بیکیس معلوم ہوتا ہے اخلاق تو د نیا میں

ى بنىس گيا يى

الله الما المستباس كے آخرى جلے كى نشتر بت كے باسے من خصوصيت سے كور فن كرنے كى فردیت نہيں اس خمن ميں ا كيك نباس اور مپش كيا جا آئر ہے و اگر اكر انتہائى ناساز كار عالات ميں كھرو صب كے لئے اپنى بہن كے يہاں مقيم ہے ، ليكن بہن خود مثباہ عال ہے اكر م محققت كا دروناك احساس ہے دہ غرمعيد ، تت نك اس كے افواجات كى فيل نہيں ہوسكتى . آخوا كي دند وہ اس كے گھرسے اپنا موث كيس سبتر ہے كر ھلنے پرائادہ ہوا۔ اس كى بہن فامر شى كے ساتھ دروازے كي أنى - دہ أسى مزيد تيام كے لئے كہنے سے فاعر فنى اس ليے كم :-سبتر ہے كر ھلنے ہے الشان كے پاس كي جائيں ہے ہو ہے تر جا۔ كہا ہے باس اگر كھے ہے تو كھائى بى كھے ہے۔ دوا يك فوب

صدت جدب ایک پیادانشب اوراگر که بنوتو بحائی ایک ببت بری عادت ب

اکرم نے سوچا۔ کی ہو تو بہن ایک بھولہ نے ابو تو ایک آسنو ہے !"

کرشن چند قطری طور پر روان نگار ہیں لہذا اس قسم کے تا تراتی تحدر پائے پیش کرنے یا نفیں کمال عاصل ہے۔ کرشن چندر کا یہ کچوار

ن حرقدر فرح بخش ہے اسی تدریجہ وار بھی ہے۔ اس سے چو کھی تسم کا کیفیاتی لمس وحول کرنے نے تحریک باطنی کی کچے تہہ وار یال بھی دد کا دہیں و کرشن چند کے اس مارون ان تامیرل کو نوب نوب کھا ہے۔ انفول نے مام واقعات اور

کرشن چند کے ہمدوں کے متنوع معمولات کو ترتیب دے کہ علات و معلول کے دور رس سرشتوں کی گرہ کتائی گی ہے۔ اور خوطلب و فسکوا نیگر مرتب کے ہیں۔ اس ناول میں عشرت کا کروار ایک المید ایک حادث ایک مارش ایک ساخوس ہی کچے ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت کہ ہے۔ یا یک اس خوس ہی کچے ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت کے ہے۔ یا یک

لزی نقط مور و فسکر بھی ہے چو تو ہے و بنی ریاض کا طلب کے ۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جے حل کیا جانا چاہئے۔ کیو نکہ ہمادا سماجی یا فقافتی زندگی کے ایک فاص کو فیلی کو تو رکوشن چند کے ایک فاص کو فیلی کو ناور دیتے ہو کے اس سوال کے حل پر ہی مخفر ہے۔ ناول کی اخت تامی مطور میں کرشن چند کے اس سوال کے جل پر رکوشن چند کے لیک فات کے ایک فات والے بھی کرون خور کے اس سوالیہ محور کے گود

ورسواليط فقرقائم كمدياب . اوره وسواليط فقدي آول كي ميروش رفيد!

کوشن چند فطری طور پرافساند نگار داتع ہوئے ہیں۔ ان کے نا دول کی فضا فساندی کچسے کسی مورت بین کھوف فاہمیں ہی اکرشن چند کو ڈر اے

استدف ہے۔ ان کے نادوں کا اختشام بیشتر ڈرا ائی ہو تاہے۔ بک بیک دراجا نک بہی دجہ ہے کہ ان کے نادوں کو پڑھ کرا یہ محرس ہوتا ہے

اسودگی ڈوق کا کو ٹی گوشرت خدرہ گیاہے۔ کرشن چند کو کر برگا جا ڈو چکک میں ڈیازہ اسکوف آلہ ہے وہ بعض چکہ تو بالکل ہے ہوش ہولے نکے

تا توات کی دہوش کن رویس بہتے چلے جاتے ہی جس کینتے میں دا قعات کی خانہ بندی منہدم ہوجائے ہے یا آن کی دیواروں ہی جا شکان

ہوئے لگتے ہیں۔ ربط و ترتیب کا سروشت ہاتھ ہے جائے مگاہے۔ انفیا علی صودد ٹوٹ پکوٹ جاتی ہیںا وردا نفات کے درو بہت میں مائل ہوجاتا ہے۔ اس ناول میں یہ بعد کہ داروں کے خریب تربیب ہرنا ول میں موجد ہے کرشن چند کو پلاٹ

مرکز کرتے ہیں کہ ان کا اصلی رنگ دراد پر بھی کم فود ا در بودی ہے دہ بہت کر داردں کے خروف ل کو اس قدر منوج رکھ کی سے

گر کرتے ہیں کہ ان کا اصلی رنگ دراد پ نظروں سے ادرجل ہوجاتاہے اوران کے غرفطری ہوئے کا کمان ہوئے دکتا ہے۔ یہ غرفطری پن مرتب کر تبیط جاتے ہیں اوران کے منطقی سر

مرکز کہ ہمیت برغور نہیں کرتے کرشن چند کا نفسیا تب ادامانی کا مطابعہ بھی ناقص معلوم ہو تاہے۔ ان کی پیش کردہ بعض می ناقوریں

توں کی اہمیت برغور نہیں کرتے کے کرشن چندر کا نفسیا تب ادامانی کا مطابعہ بھی ناقص معلوم ہو تاہے۔ ان کی پیش کردہ و بعض می فی تھیں۔

توں کی اہمیت برغور نہیں کرتے کے کرشن چندر کا نفسیا تب ادامان کا مطابعہ بھی ناقص معلوم ہو تاہے ۔ ان کی پیش کردہ و بعض می فی تھیں۔

توں کی اہمیت برغور نہیں کرتے کے کرشن چندر کا نفسیا تب ادامان کا مطابعہ بھی ناقص معلوم ہو تاہے۔ ان کی پیش کردہ و بعض می فی انہ و اور تو کا نفسی میں ہونا۔

جدید کھے والوں کی طرح کرشن جندگاصنفی رجان بہت ہی لہکوٹ واقع ہواہے۔ انفین بھی نام نہاد ترقی بیسندوں کی طرح پھیلے ا ملنے اور دھنسٹے میں خاص بطف ہ ناہے جنسفی معاملات کا جہاں کہیں موقع ہ ناہے دہ چیزا سے لئے ہیں۔ ان کا قلموٹ وٹ جا تا ہے اسٹے ری دسرخوشی میں ان کی ہمکوں میں مرخ ڈورے ترکے لئے ہیں اوران کا عکس ان کی تخریوں کو لال کھال کرد بناہے اسس ط مے دکھا جلئے تو کوشن چند کی رو مان نگاری سستی سطی اور دوسے روجے کی چیز ہے جس یا کیزہ جذبات کی مالیدگی کو کوئی رکا تعلق بھی نہیں۔ اس کی ابیل حرف اسفل جذبات مک محدود رہتی ہے۔

کرخن چیدر کایہ ناول با دجرد اپنی ان تمام خو بیوں کے جن کا ذکر گذشتہ سطور میں کیا گیا ناول کی تکنیک پر پُورا ہنیں اُتر تا اس کی برشت نے ناول کی تکنیک پر پُورا ہنیں اُتر تا اس کی برت سے زیادہ لہی ہری نفا کچے غیر نظری بین کو کچے اوراً جاکر کردیا ہ برت سے زیادہ لہی ہری نفا کچے غیر نظری سی ہے برصانا کی حدے پڑھی ہوئی جذر اُتھات کے غیر مربط وروب سے اس کے فئی معیار کو حد برصدم بہونچایا ہے۔ ناول کا عنوان بجائے خد بہت عجیب ساہے جس کا موضوع سے کوئی گھرا تعلق نظر نہیں آتا۔

تعتقرا فن اور سکنیک کی متعدد فامیوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے اگراسے جدید دور کے معیاری نا دوں میں سے ایک قرار دیا جا بھی ہائے خیال میں اس ناول کو روسرے درجے کے ناولوں میں شار کیا جائے گا اور اس دوسرے درجے کی ناولوں میں بھی ان کی سبسے بی قطار میں جگا دینی ہوگی ہ

هندی شاعری کمل آیا تی اوراس کے تام ادوار کا بسیط تذکرہ موجود ۔ تمت: چارردو پے انگار ماکستان ۔ ۲۳ – گارڈون مارکیٹ ۔ کراچی مس

#### باب الاستفيار نماز کے اوقات

#### دسيدعبدالكريم صاحب - مزالود)

نمازاین میں شک نہیں بڑی اچھی چیزہے ، لیکن موجودہ زمان کی مشغول زندگی میں اکٹرکام کرنے والے مصروف کاردہتے ہیں پانچ وقت کی پابندی میرے خیال میں قابل عمل نہیں ، شبیع حضرات کے یہاں بے شک کھے آسانی ہے کہ انہوں نے اوقات نماز میں کی کرکے پانچ سے تین کردیں ۔ اور اوائے نماز کے اوقات بھی مناسب دکھے ۔

مجھے یہ بھی کہاگیا ہے کہ قسرآن مجید یں باق نمازوں کا ذکرنہیں ہے ۔ کیا آپ اس مندیں میری دہری کرسکتے ہیں ۔

( کیکار ) کلام مجید میں ، ۵ جگ لفظ صلواۃ استفال کیا گیاہے۔ لیکن وہ آیات جن سے او قابت صلواۃ بردوشنی بڑتی ہے مون چار ہیں۔ سورہ آنور۔ سورہ ہود ، سورہ بقر سورہ اسرائیل

اورة بود كي آيت يه بها در " اقم الصلوة طرفي النهار و زلفاً من الليل" نازادا كرو، دن كے دولوں وقت اور شب كے اوقات ميں -

زلفت کے معنی قربیب ہونے کے ہیں اس لئے زلفت اللیل کے معنی ہوں گے آغاز سنب کے ۔ لیکن یہاں زلفاً کہا گیاہے جوجع ہے زلفتہ کی ۔ اس لئے اس بیں ایک ہارسے زائد اوائے صلواۃ کا تکم دیا گیا ہے ۔ لیکن دن بیں اوقات کی تعیین نہیں کی گئی۔ یہ سورت متی ہے ، لیکن مقاتل کا خیال ہے کہ یہ آیت مدینہ بیں نازل ہوئی تقی ۔

"طرفی النہار" یعنی دن کے دونوں کناروں سے کیا مراو ہے، نہار عربی کہتے ہیں طلع سحریا طلوع آفناب سے کرع وب
آفناب با شام کے جمٹیع ہوئے کا وقت راس لیے طرفی النہار کے ایک کنارے سے نماز فجر تو ثابت ہوگئ - اب دہی دوسرے کنارے کی تعین
سواس کے سمجھے میں ہمیں " زلفا من اللیل" سے مدولینا جا ہیئے جو نکدلیل عزوب آفناب کے بعد شروع ہوجاتی ہے - اس لیے ذلفا من
اللیسل میں جو ایک سے فاید بارا وائے نماز کا حکم دیا گیا ہے ، اور ظاہر ہے کہ دات کی نمازوں میں مغرب وعشاء کے سواکوئی اور نماذ
نہیں ہوسکتی ۔

بر حب رات كى ما تعين بركى توطرنى النهار كه دوسرت كناده كى نماز فرعَصر بى بوسكتى ب -٢- سورة بنى اسرائيل كى آيت به ب ، - اقم العملوة لدلوك النفس الى غسق اللبل وقرآن الفجر" د نماز اداكر و

سورج و علنه سع له كردات بدجان تك اور نماز نجر ،

ولوک شمس کہتے ہیں سورج و طل جانے کو۔ اور غسق اللیل کہتے ہیں رات کے ابتدائی حصہ کو اس لیے اس آبت ہر ویا گیا ہے کہ سورج و طلخ کے معدوات تک نمازا داکرو ظاہر ہے کہ اس کے معنے یہ تو نہیں ہو سکتے کہ سورج و طلنے کے بعد را برابر نمازی پڑھتے رہو۔ یقیناً و قت کی تعیین پیش نظر ہوگی جس کا ذکر نہیں کیا گیا اور اس صورت میں ظَہریا عصر دولؤں میں ، ایک نماز ہوسکتی ہے

سره بقری آیت ہے ، "ما فظوا الی الصلوة والصلوة الوسطی" د با بندہونا زوں کے اور نمال وسطیٰ کے اسرہ بقری آئیس ہے ، "ما فظوا الی الصلوة والصلوة الوسطیٰ" د با بندہونا زوں کے اور نمال وسلیٰ کہتے ہیں، لیکن بہاد وسلیٰ کہتے ہیں درمیانی یا بڑی انگلیوں میں سے درمیانی یا بڑی انگلی کو بھی دسطیٰ کہتے ہیں، لیکن بہاد وسطیٰ کے سے کون سی نمازمراد ہوسکت موجد دہوتی اگر صورت نمازوہ با بخے وقت کی ہوتی تو ہم جمسرے وقت کی نمازکو صلاة و اگر مین وقت کی ہوتی تو ہم جمسرے وقت کی نمازکو صلاة و سطیٰ کی ہم جمعے تعیین دستوار ہے ۔ سکتے تقے الیکن چرکدا وقات کی جمعے تعیین نہیں یا تی جا اس لئے صلواة وسطیٰ کی ہم جمعے تعیین دستوار ہے ۔ سورة آورکی آیت کا براہ داست تعلق تواوقات نماز سے نہیں ہے لیکن خمنا صلواۃ الغیر الورصلواۃ العشاد کا ذکر آگیلہ ہے۔ اس آلوگوں سے بلنے کا نماز فیر سے بہلے اور نماز عشاء کے بعد کا ۔ درمیان میں دو بہر کے وقت ۔

ان تمام آیات سے فجرا ورعناء کی نمازیں توسورہ بھود اورسورہ لاز کی آیات سے متعین ہوجاتی ہیں، البتظہر عصر ومذ نمازوں کی سے تبین آیات سے بین آیات سے بین آیات ہوتا ہے کہ دو پہرڈ بطلے کے بعد شاہ کم از کم ایک نماز تو یقیناً فرض ہے اور بعد عزوب آفاب دو نمازیں۔ (مغرب وعشاء)

م از کم ایک نماز تو یقیناً فرض ہے اور بعد عزوب آفاب دو نمازیں۔ (مغرب وعشاء)

د د د د د د د د د د د د د د د د د سری طرف النہار والی آیت سے دوسری طرف کا نماز علم سے مراد نماز عصر سے دوسری طرف کم نماز ظہر سو تعلق نظر فی النہار سے سے داپ رہ گئی نماز ظہر سو تعلق نظر فی النہار سے سے مناقب اللیل سے د تعلق نظر فی النہار سے سے مناقب اللیل سے د

قرآن پاکی آیات سے اوقات نمازی تعیین جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے۔ رہی حدیثیں سوان کا ذکر میں ا نہیں کرتاکہ ان میں باہمدگر اتنا اختلاف ہے کہ ان سے بھی ہم کسی بھتینی نیتجہ تک نہیں پہدینے سکتے۔ اوقات نماز کیا خودطری نما بھی سب ایک دوسرے سے متنفق نہیں ہیں اور آج تک اس کی تحقیق نہوسکی کہ دسول اللہ کس طرح نماز اداکر تے تھے۔ کوئی کہ وہ ہاتھ کھول کرنماز بڑھتے تھے ، کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر ۔ کوئی ان سے آمین بالجہڑا بت کر تاہیے ، کوئی آمین بالحفا اوقات نماز کی ہے ۔

لیکن میری مبحہ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ کواس تحقیق کی صرورت ہی کیا ہے ، اگر آپ نماز کواچھا سیجھتے ہیں ؟ آپ نے ظاہر کیا ہے تو پڑھتے ، باریخ وقت بڑہی ، ایک ہی وقت ہی ۔ پڑھتے تو ۔ فارسى كيبعض الفاظ

ر**سید محت ر مرتضلی ـ مراد آباد )** غالب کاشعر<u>ہے</u> :-

مقصد ہے نازوغزہ و لے گفتگو میں کام جلیا نہیں ہے دشنہ دخنجر کیے بغییر

دوسری جگه ده کهتایسی: -

بلائے جاں ہے خانب اس کی ہربات اشارت کیا، کنایت کیا، اواکی

ان شروں میں غالب نے ناز ، غَزہ ، اشارت ، کنایت اور اواکا ذکر کیاہے۔ اسی طرح اور بہت سے الفاظ ہیں جیسے عشوہ کرشہ، وغرہ ، میں جا نتا جو لکر ان میں کیا فرق ہے۔

( لکگار ) آدا ۔ نام ہے رمزواشارت کا اورمسٹوق کی دکشش حرکات کولنا، چلنا، دیکھنا، ہننا، اشارہ حیثم وابروویو) سب ادامیں شامل ہیں کیونکدان سب میں رمزواشارہ پا یاجاتا ہے الیکن صرف محبوب ہی کے حرکات کوادا نہیں کہاجاتا بلکد دوسروں کے رمزواشارہ کو پی ادا کہتے ہیں، یعنی محبوب کوخش ادا بھی کہتے ہیں، اورا داسٹناس بھی ۔

صآئب كهتاهيد

ہرچہ درفاطر عاشق گزردمسیدانی ، خوش ادایاب، ادافہم و اداراں شدہ ای عجروں ور عربی کالفظ ہے جومخد عن برستعل ہے، انہیں میں سے ایک حرکت جیٹم وابرو وغیروسہے ۔ مرمن کا ایک شعرہے :-

اوروں پوکھل مذجلے کہیں داز دیکھٹا میری طرف مجی عمنے زہ عنت ز دیکھٹا

ور المرد ال

ناز د فخرواستغنا و کومهی کہتے ہیں اور دمکش حرکات کو بھی -

عرف کہتاہے ، ترسم کہ بدا در قیامت این زخم ، بنایم وگویدم سنازم دستش

عشوه بنازوعزه كوكية إلى ادركر شمكا معندم بهى يهى سب

الغرض مدتمام الفاظريب قريب ايك بهم منهوم ركعت بي ادران مي كوئي امتبازى فرق نهي باياجاتا-

## منظوما

مجمي لمظري

آب اگرا درجف کیجے گا بم غربون كالجف لا يجيح كا عال دل يوهد كيا كيمن كا يرغنينت سيكريم جيتي وہ قریب آے درساکھے کا دَورسے یہ ہے جب چالت لبهى بم سے بى د فارلىج كا آپ سب پر توکرم کرتے ہیں أب بيركس يعف يليح كا جبس فاكس لوايسك بحرل کریمی زون کیم م گا ابران يس كبال قدر وفا ا المراب نناركي كا اینا کتے ہیں تو پھر آپ ہیں أب كون تسكر خدا يسمخ الك جس بايرني معدوه جانواسكو ونت أفي الأواك ون فارت أب لهي يا دخسدا ليني مما

يت الإكرام

یہ بھی اک کو کمنی ہو جیسے ما لم لے وطنی ہو جیسے آپ لیسنے تھنی ہو جیسے رات رورہ کے تھنی ہو جیسے خودگری اخراشی ہو جیسے کری دل جاں پری ہوجیسے زندگی امری ہو جیسے مشتری الوکس فسائی ہو جیسے مشتری الوکس فسائی ہو جیسے

برفس تمشاری ہو جیسے دل کا یہ حال مجلط کیوں ہر تہمیں خد کود محیجا آہر یرو سامائ ماحول کی خیر پیلرو پارہ ہوئی جاتی ہوجیات جنگ یزداں سوچلی جاتی ہو ان دنوں اپنے ہی دل پر حرصت

کبوں توکس سے کبوں اِبِخلالہ اُرکی بات؟

دوں پر کیوں نگر ان گذر واب بہاری بات

کی نے چیڑوی گفت بیاس کاری بات

بات بیں لاکھ دہ دامن لہوسے قتل کے بعد مگر کچھ اور سے دنبائے عتب ال کی بات

دوہ نبتیر زنگیں، نہ دو نگاہ حسیں کہاں کولائے گائل جائی و بہاری بات

مدار میں استی سے راز داری پر ا

ملاوت عم دل اور میسرسیان تیرا براک کی و ک د بال ب نظر باری بات



مردوننیاده تنیاده نوگ پسطل المقدانشودس مع فانده المعادسه بین بهسٹل ادنعنانشودس فی اکستان بوسب مع نیاده بیس بخرار سعد برایدی به میسان باری تعداد ایک الک بیس بخرار سعد برایدی به میسان باری تعداد ایک الک بیس بخرار سعد برایدی به برایدیم کا شرح میر بنیر اس ما تا کی میساند که باز تسطول کی سولت میسید میساند اورتمام ادا تیکیان با تاخید کی جاتی بین -

بیم کی دقم پرکششر ہونس مام شہرلوں کے گئے:- ۱۸ دولیے فی فرار موجیوں کے گئے:- ۱۵ دولیے فی فرار

بيوسم على لاتفت انشورنسس

- ملك مين زمگ كے بيركاسب سے بالادامه!



ت ٥ بس وظيفه طالب علم كالمتعداد كالت طالب علم وظيفه حاصل كرت إلى وظيفه طالب علم كالمتعداد كالدرشناسي ہے اس کے لئے اوراس کے والدین اوراجاب سے لئے باعث نخرے ایک مقبول روایت جس کی بدولت طالب علم سے کروعمل ك اعلى مدارج ط كرتاب اورحصول علم كى جدة دجهد توياية تكسيس تك بهونجا تاب -ايتومرسال يورع پاكتان ين ختلف تعليمي شعبون ادرادارون كمستى طالب علمون كودطائف ديت إي -ایناتام ترقیمی دقت تعلیی سر کرمیوں میں صرف محصے اور السّواسكالرشپ مال محصے سے آپ سے والدين اوراحباب سے لئے باعث بخرومت رت ہوگا۔



ايستوياكسةان كى سترق وحنوشد حالى صين معا



آب ابنا درای کند ک لاکت بن منعوب بنائے بی اسیکن منعوبوں کی جمیسل مع سات وقت در کار به وتا ہے۔ یہ نہولے کہ برسانس کے سے مقام ہونی جانی سیسے یہ کہ آپ نے کے سے موجوں کا جانی ہے گئی ہوتی جانی ہے گئی سوچا کا گرفرانخواست آپ کی زندگی کی گھٹریاں اچا کے شخصت بوجائیں نوا ہے کہ الله وعیسال کی آئی نوا در کفالت کا کی بوی

صرف نیوبوبی این ورنسس کمپنی کازندگی کا بیراب کے کننے کی آسائش اورکعالت کی مثنانت اے سكتاب ينوبولي كي بالسي ونت كى دفتار كامقا بمركعتى بأب كي فوابون كوحقيقت بناسكى بد

ىنيوجوسىلى النشودنس بىكالىسىسى آپئى كى كىترىن دونيق كى كى

دندگی • آتشنزدگی • بحری مادثات • دخنانی درست درسطوانس ۲ سید

نيو جوبلي انشورنسس

سر ، جربل انستنودشسس إدّى - مبيكلودُ دودْ . كما يك - پاكستان ميں برمبیطرا پېشٹ ؛ دد ثما ن

جون ۱۹۲۹ع

باذی نیاز فتیوری

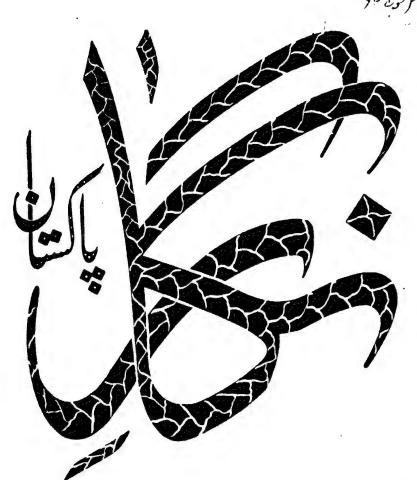

قِمتَ فِي كَابِي

(چھتر (یسے

ئىلاچىنە دىزىمۇرىچ

## INDUSTRIAL MANAGEMENTS LTD. Managing Agents for:



KARACHI GAS CO.











COAL MINING CORPORATION LTD.



A AKISTAN FISHERIES LTD.



JUBILEE INSURANCE HOUSE, MICCOD ROAD KARACH!

Phone 231640 ~49 Telegraphic Address 'FANCIES

### حضت تياز فنچؤري (مرخوم)



پئیرائش تانقلهٔ بیابخساکِمن و آرمیدنم بنگر تابه ۱۱۶ میرانده ۱۸۵۲ میرانده

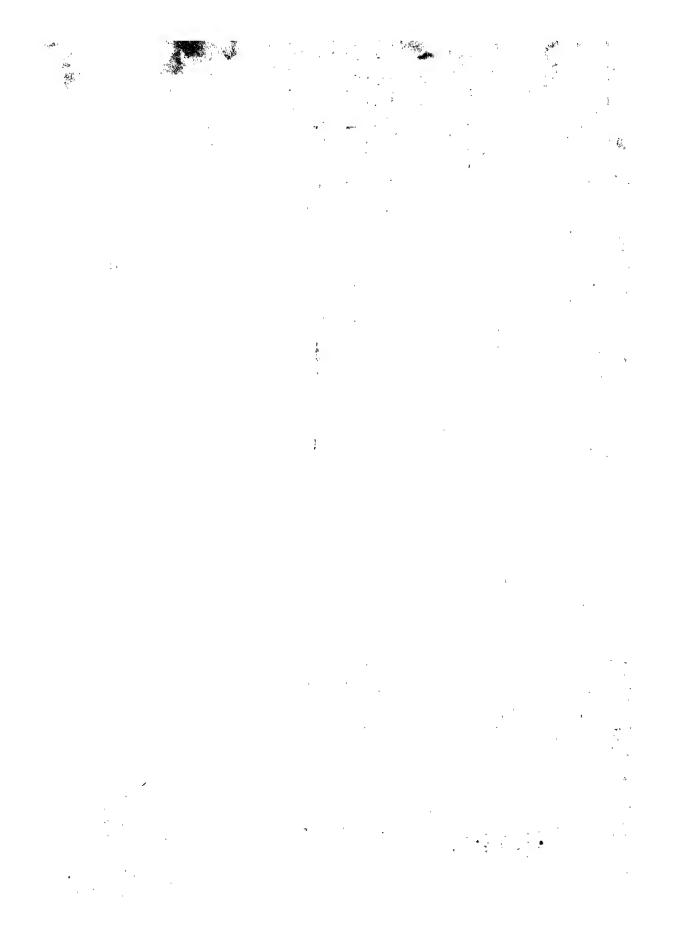



## 

| 4 8/12 | v.                                               | حبون سلا ۱۹۹                   | هم والسال           |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ٣      | داکر فرمان فمجبوری                               | تق منفرت كرے عجب آزاد مرد كفا_ | ملاحظات:            |
|        | ِ جناب محمد شعیب ، میاں محمد                     | غاندر بإ                       | ایک عالی دماغ نم    |
|        | متازص، جش ملیح آبادی،<br>داکتر شوکت مبزدادی، شان |                                |                     |
| *      | دار سرفراز نبازی _<br>_ سرفراز نبازی _           |                                | ميراباجان           |
| ۳۱     | . داکر فرمان مجبوری ۔                            | _                              | نياخ تجومى          |
| ٣٩     | . ڈاکٹرستبرمحد عقیل۔                             | مانوں کے بیپ منظر میں          | على عباس حبيني ، اف |
| ۲۲     | _ ظهوراجمداظهتر_                                 | برفران کے اثرات                | عربی ادب اور تنقید  |
| قى د   | برونيسر محمدعتمان صدر                            | ابنيت                          | كلاسبكيت اورروما    |
| ۵٧     | ۔ داکٹر فرمان فیجیوری ۔۔                         | یوں بیں افسانوی عنامِر         | مغرب كى شابهكادنظ   |
| 41     | - مخداسليبل                                      |                                | فديرصيام            |
| ٩٨     | و و الرشيد في الدين.                             | ي                              | قالى كەلىك نكتەج    |
| 44     | سيدففن المتين                                    | 40                             | دآظ کے ایک ث        |
| 44     | _ اداره                                          | -                              | مطبوعات يوصول       |

# ملاحظات مردتها

ہ درئی منگل، ہم بج جمع ، نیاز صاحب (جنیس دنیا "نیاز نیچوری کے نام سے جانتی ہے) ہم سے ہیئے گھا ہوگئے۔ اِنّا المدی راجعون '

یون سجی بلیجے کدارُ دو کا دہ آفتاب جس کی کونوں سے علم و نسار کے ایک دونہیں، صدم بہلورومشن تھے کو بوب کیا ۔ ازادی نسکوادر بے لاک اظہار ضبال کی قند ملین مجھ کئیں۔ اب ایوان اُر دُو میں و در تیک اندھ برای اندھ براہے ، مسئوسید آزاد اور مولانا صالی ، محرسین آزاد اور مولانا صالی ، محرسین آزاد اور مولانا برائلا کا اور اور مولانا برائلا کا کا اور اور مولانا برائلا کا کا کہ مولانا صالی میں مولانا صالی میں برگئی اور اور اور و نسکور میں ہوگئی مور دو میں مولانا مول کی مولانا مول اور دانشور دن کور میں ہوگئی مولانا مول کا میں مولانا کو کا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا کو کونی کو کونونا کو کا کو کا کونونا مولانا کو کونونا کو

الوشرير تھے، كم ميزوكم من تھے، لين غالب كے اس توكے ترجان تھے ہے

مرائخ سمجة بين خلات بي بحلت خوداك محشر خسيال مرائخ سمجة بين خلوت بي كيول نه بو وه كذفت التي تنفيده التأكيد مكوب كار كي رس مقدا درايسي انفراد بت كحدا كله كدان كي من تخوير كوترف كرّد كهنا مشكل ب عجافت، الحي تنقيده التأكيد مكوب نكارى آبائخ السلام، جاليات، افسانه، ناولت، تحقيق، على مقليه، نرمبيات نفييات، ويمعلومات عامم، مب برافول نے قسل محلا بي به درايين مخصوص السكوب لكارش وطرز فسكر كى بادولت ايسانقش چور كئے بي كرارد ميں جب بي يه موفوعات ومسائل على وفتى انداز سے زيز كف آئي كے، علام مرح م كانام خرور ليا جل كار ان كى بى برجتى و بركركى انفيل بيرس مدى كى دوستى او يوب سے ممناز كرتى ب

نیاز ما قب عقیقت کر سیستیرا در سیستیرا می این کی خریر در سیستیرا می در سیستیرا می سیستیرا می سیستیرا می دا در میت سیستیرا می سیستیرا می دا در میت سیستیرا می سیستیرا می سیستیرا می دا در میت سیستیرا می سیستیرا می سیستیرا می سیستیرا می در میستیرا می سیستیرا می سیداد می سیستیرا می سیستیرا

1

شکارنسی ہوئے ، طرز ف کرا در اسکوب تحریر دونوں میں انھوں نے اجتہادی سنان بیدا کرئی تھی، ابتدائی تحریروں میں ٹیکو مہدی افادی اور ابو الکلام آزاد سے بھی شاتر نظر آتے ہیں لیکی آخر آئن کا رنگ سب سالگ ہو گیلہے اورار دو میں جب بھی صاحب طرز نظر نگاروں کا زکر آئے گاتو نیاز صاحب ، اُن کے انشایوں، مقانوں افی طوط کے حوالے سے فرد لیاجائے گا نیاز صاحب کا آبائی وطن فیخیوں ہو تھالیکن دو سانسلاھ میں بمقام سن گھاٹ وضلع بارد بنگی ) بیدا ہوئے جہاں ان کے والدب لسلہ کملاز مت مقیم تھے۔ نیاز صاحب کے والد محوامیر فال متو فی مشال والم غالب اور اہم مختی ہمبائی کے دوستوں میں تھے اور علم وادب سے کہر اشفف کھتے تھے ، انفوں نے نیاز صاحب کی تعلیم و تربیت کا نہایت معقول انتظام بھین ہی سے کرد یا تقاد جا پخر مولوی جبیب آلدین اور مولا ناصد یق حن غازی بدی آبالیت کی حیثیت سے سفو خر میں اُن کے ساتھ رہتے تھے ، با قاعدہ تعلیم کے لئے نیاز صاحب حراب عالیہ رام پر را ور ندوۃ العلما رکھنو میں بھی رہے لیکن اس سانے میں اُن کا ذیادہ قسیام فیجور تی میں رہا بنہ

من سن المحرال المسلم المسلم المسلم المركالي عليگره كي بعد فالباً بهلا درسه تقابس من على الماروالم المسلم كي ما المسلم كي ما المسلم كي ما المسلم كي المسلم كي ما المسلم كي المسلم كي المسلم كي المسلم كي المسلم كي المسلم كي المسلم على المسلم المحرالال المسلم المحرال المحرا

6

کاشوق ابتدام سے اس سے بہت جسله صحافت کی طرف ایکے ۔ ان کی با قاعدہ صحافتی زندگی کا آغاز مرا اللہ ہے۔
ہوتا ہے جب کہ وہ مولانا ظفر علی خاں کے ماحقہ زمین نداڑ سے مسلک ہوئے ۔ مراف ہوں سے کرنگارمال
اجراء مسلا اللہ عمر مک اُن کا زیادہ قیام بحو بال اور دتی میں رہا۔ یہ وہ زیاد تھا کہ اُن کے انٹ یکوں اور فسانوں کی دعوم
ہر محربی تھی اور بقول کی اور مصاحب و اکثر ذاکر خوین، ڈپٹی عبدالرزف، نورالرحمن اور بعض درسے نوجان
نیاز صاحب سے ملنے کے لئے دلی کے بعرے کیا کرتے تھے۔

فرودی سلافارہ میں نیمیاز صاحب نے تری زبان کی مشہور شاع ہ نگار بنت عثمان کے کلام سے متنا تر ہو کو" نگار "
جادی کیا۔ سلائے ہم میں نیمار صاحب بھو مال سے تھون کو شخص ہوگئے اور نبگار کو بھی سے تھ لائے ، نکھنٹو میں نیمی شوکت کی ناگہا
مکان ، پرسی اورا طمینان واکسائٹ کے سامے در ایع حاصل تقے بیکن سے قائے میں اپنی چیہتی میٹی شوکت کی ناگہا
وفات سے انفین سخت صدمہ بہنچا۔ اس کے بعد لعبض ایسی افسوسناک خانگی واقعات رونا ہوئے کہ وہ تیاز صاحب کے
لئے روح فرسا المیہ بن گئے۔ اُن کے قلب زمین پر اس المیہ نے اتنا گہراا تر اوالاکہ و سخت علیل ہوگئے۔ اور کئی المیہ کا شکار ہوئے تنے وہ قانو نا اس کا دفاع آسانی سے کرسکتے تھے
لیکن اُن کی اخلاجی غیت سے آب تبول ذکھیا ، وہ اِس زہر کو پی تو کئے لیکن جینے کا حصلہ باتی ذریا۔ ان حالات میں اُن کے بعض احب اوراع آ اس کا رائی آ گئے ،
یاک تعان آ سے کا مشورہ و یا اور جویب الفعاری مرحوم کی کوشن توں سے وہ اس جولائی سکات والے کو کر آبی آگئے ،
یاک تعان آ سے کا مشورہ و یا اور جویب الفعاری مرحوم کی کوشن توں سے وہ اس جولائی سکات والے کو کر آبی آ گئے ،
یاک تعان آ سے کا مشورہ و یا اور جویب الفعاری مرحوم کی کوشن توں سے وہ اس جولائی سکات والے کو کر آبی آ گئے ،
داکر کو الحرب باشمی صاحب نے کو گلائے کی نیاز نمبر میں بہت صحبے لکھا ہے کہ : " اُن کی نی زندگی میں بعض ایسے واقعات کو داکھ کے دیا تھی معاصب نے کو گلائے کی نیاز نمبر میں بہت صحبے لکھا ہے کہ : " اُن کی نی زندگی میں بعض ایسے واقعات

ردمنا ہو گئے تھے جن کے باعث وہ اپنا کو عی کام سکونِ خاطرے مذکر سکتے تھے۔"

الکھنے عادی تھے ۔۔۔ یہ سازاکام وہ صدرجانہاک و تندی سے کرتے تھ لیکن تھکن کے آثار آن کے چہتے یر کبی بنیں دیکھ کئے:

جون العلقاء میں جب داکروں نے اس کے ملے کا کھٹی کو طن ن کا بیش نجیہ بتایا تو وہ درجہ متف کرو فیمی رہنے گئے ، دور ما وی بری بہت سے جمیل کے۔
اس نیفی میں بی اُن کی توانائی کا یوعالم تھا کہ ایر لیٹن سے بار ایر لیٹن کی ذربت آئی اُسے بی وہ بڑی بہت سے جمیل گئے۔
اس نیفی میں بی اُن کی توانائی کا یوعالم تھا کہ ایر لیٹن سے بار نافیوں کا کوئی دریت ہوئی دونوں کی است والیسی پرجب زخم مند مل ہوگیا توان کے چہتے پر زندگی کے آثار تیزی سے مدخم اور سے کاکام کر سے لیے اور نافیا ہور وہ گئے پڑھے کاکام کر سے لیے تھے اور نافیا کی خرور میات الگ پوری کرتے ، یاسب کام وہ اُن ور ترقی بررڈ کے میں وا ت دی میں اور فیاج کالم لیکھے اور نافیا کی خرور میات الگ پوری کرتے ، یاسب کام وہ اِن عادت اور تو تن ارادی کے مہلے کہ لیے تک ور نا مدرسے اُن میں زیادہ دم باقی نافیا۔ اسی دوران جب ان کاچہو بور تی ترقی میں ہوئے دکا اورڈ اکرڈ و سے میں ہرطوٹ سے کھر ایا ت

آخسرایام میں چونکری بوکر ایکے پڑھنے معددر ہو چکے تھے اس نے وقت کائے ندکشاتھا، این بے عملی پر کُڑھتے تھا دراشعارے دل بہلاتے تھے . فاآب کی فارسی غزل کے یواضعار وواکٹر پڑھاکرتے تھے سے

پوامنگ از سرمز کال جسکدنم سنگر به دیدن تو مشنیدم، شنیدنم سنگر بسیابخ اک من و آرمیدنم سنگر

سیا د جوسشس متنائے دیدنم سبنگر شنیدہ ام کہ نہ بینی د ناامیسد نیم زمن برحب مرم تبدیدن کنارہ می کردی

غالب كايدم مع مع مى ان دنول برى مرت سے برحاكمة كه ع

نرگبی جنازه اکسی مزار سونا آخسری دنوں میں جبکہ دہ زندگی سے کیسر مایوس ہو چھے تھے انگار پاکستان اورلینے دونوں بیٹوں سرزواز نیازی دریاض نیازی کے متعلق دہ اکثر موالی کرتے تھے کہ اب ان کا کیا ہوگا۔۔۔۔۔ به انھیں بڑا دکھ اس بات کا تھا کہ ان کے بعد نگارا بنی انفرادی روایت کے ساتھ جاری نہ رہ سکے گا اوران کے بیٹوں کی تقییم د تربیت کی تکیس اُن کی خواہش کے مطابق نہ ہوسکے گی، جب کبھی کوئ قربی دوست یا ہور اُن کی عیدارت کو آتا تو وہ یہ دونوں با تیں مجیڑ کر آبدیدہ ہوجاتے اور دوسروں کو بھی آبدیدہ کردیت تو اللہ تعالے اُن کی مفقرت کرے اوران کے بیٹوں کو باپ کا نام روشن رکھنے اور اور اُن کے کام کومباری رکھنے کی توسنیق عطافر بائے ،



# ایک دِمائ تھانہ ریا

## جناب محل شعبب صاحب

(وزيرماليات حكومت باكتان)

علام من بنیان فنجوری کی رملند سے بھے سخت صدر پہنچاہے ۔ ان کی دفات سے بھے سخت صدر پہنچاہے ۔ ان کی دفات سے بھاری دوا یان کا ایک عظم علم برحنا میم سے چین بیا ۔ وہ امر حق کے صاحب طرز ادبی ، نبردست محقق ، ادر بلند پاینقاد تھے ۔

ار دوی بی علمی د تجزیاتی تحریروں کی بنا انہی نے ڈانی ہے۔ اُن کا ماہنامہ
"نکام اردو کے قدیم ترین رسالوں بیں ہے۔ اوراس نے اردو بیں ایک صحت مند
روایت کو جنم دیا ہے ۔ ان کی و فاق سے جو فلام پیا ہوگیا ہے اس کا بُرکم نامشکل ہے۔
میں ان کے پہاندگات کے غم میں ہرطرہ سندیک ہوں ۔

## ميان محراليين تحاث ولؤ

(وزیرسماجی عبلائی دبنیادی جمرو ربت)

علّامَه نَیان فَتَحِبُوری نے انگے کے ایکے لئے اپنی زندگی و تف کردی تقی۔ انگے کوئی طرز دی تھی۔ خدرا اُن سے پماندگان کو مبرِ تبین عطا فرما سے اور مرحوم کو اپنے جوارِ رحمت میں مبکہ دے ۔ آبین

مكرفى!

تیکان فتحبودی مرقدم کے متعلق ایک پینیام نمکان کے لئے ارسالی فدمن ہے۔ آپ اسے پینیام کہیں یا ایک ذاتی تا ٹرکہ لیس آپ کو اختیادہے۔ بیس نے مرقدم کو جیسا جانا دلیسا ہی بیان کیہ ہے۔ "ککان کو جہاں تک بوسکے جادی دکھئے۔ یہ ایک بڑے آدمی کے یادگا دہے۔

شی آخ فت می مروم ارد دیے ایک بهت بھے ادیب، محق اور نقاد تھے - اضافہ لگاری بیر گلب ان کا پاپر لمبذ کھا۔ اردوزبان اور ادب انہیں محبوب تھے ۔ اور انہوں نے اپنے سااری عمرات کی خدمت کے لئے و تف کرد ان کارب اللہ لمکائم "مززت اور زُر مائم کی طرح یادگار رہے گا۔ انہوں نے جس انہماک سے مریفے دم تک اردو کی تھے۔ کی وہ نا قابل فرا موش ہے۔

نبیتان صاحب سیمبری طاقات اس دقت سید حیده پاکستان تشریف لائے۔ بہاں بی نے انہیں تربیت دیکا ، دہ ہارے ملاقات اس دقت سید حیده پاکستان تشریف لائے۔ بہاں بی نے انہیں تربیت دیکا ، دہ ہارے ترقی اردو اورڈ کی ادار تی کمیٹی کے بمبری اور انتقالی کے بچھ می دن پہلے تک صاص فراش ہونے کے باد جود ابنی فرمائش بلک احرار سے بالا التنا اردو افت کے مسودوں برنظر ٹانی فرمائت رہے۔ اسی طرح نیشنل میوزیم کے خلوطات کی تہرست مرتب کرنے بی اہوں نے میں قدر محمد کی دہ ای مثال آپ ہے۔ میوزیم بی نوادر کی فرائی کے لئے جو کمیٹی مقرب دہ اس کا مشورہ ہمیشہ کراس قدر اور قابل خور موتا تھا۔ جو بین جو بین جو بین تنا اس کے بی ہوتی میں انتخاب کے لئے بیش ہوتی میں انتخاب کے لئے بیش ہوتی میں انتخاب کے ایک انتخاب کے ایک انتخاب کے ایک انتخاب کے ایک کا مشورہ بینے کا بی کا میں انتخاب کے لئے کئے ۔

تبائر مرتوم میں چیز فقو صیات میں نے اسی دکھیں جوادد دکے ادبوں میں کمیاب ملکہ ناباب ہیں۔ رہ سخت سے د تن کے پابند تھے۔ کسی جلے ہیں کبھی دبرہ نہیں آئے۔ انہیں ہرو تت ذمر دادی کا اصاس د متا تھا۔ دعدے کے تھے۔ ایسے اوک کمال طبح ہیں۔

تَبَأَن صاحب کی عُراین سے اوپر موئی۔ مگران کے غیر معولی کادنلے اور عظیم الشان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے آخردم تک ان کا ساتھ و با ، کھا سیا مسوس ہوتا ہے کہ دہ و قت سے پہلے گئے۔ اور ذہ در بت تو بہت کی اور مرکز کی اور در منہ کی اور در منہ کی اور در دواد میں کہتے ہوئے والا کوئی نظر نہیں ہتا۔ وہ کی گئے اور واد میں کا بک مستقل دور رفعدت ہوگیا۔ امام کنش صہبائی نے لیٹے متعلق ایک شعر کم اتفاج و بیبان مقتصیت مرکز کی میادت آتا ہے۔

مردم واز مردن من بكجهان تاديك شد من مكرشكم عم جوم دم برم مرجم ساختم خدرا مغف رت كرع .

#### حتام الذب لمشدى

مرنا بری به ایج اید است ماناید و بین تیان صاحب کاس جماست گذر وا نا کی اس طرق کاس خراس مان کاست کرد و نا کی اس طرق کاس نے سات کہ حسل کا سات کہ حسکا اسلامی کا سات کہ حسکا این ایس کا در ایک ایسا چرکا سالیت کہ جسکا ذشم ایا مول تک در ستا دست گا ۔

سائھ پنیٹھ ہریں تک وہ علم واد بسے مختلف میداؤں بین شہواری کرتے دہ بے بہ شہواری کیا بلک در حقیقت جاد و کر کے کہ در حقیقت جاد و کر کے کہ در حقیقت جاد و کر کے کہ در حقیقت جاد و کر کہ در کہ کہ در کہ کہ در کہ

اب دہ ہم بیں بنیں بی ،اب ہم تیامت مک ان کو بنیں دیکو سکت، ظاہرہے کد دیا کاکار دبار ندر کا ہے مدر کے اور اس کے ان کے ان کے ان کی ان کی ان کے ان کے ان کے ان کی کا انتہا ، لیکن ایک بات بالک ماضے اور اس سے کہ ارد دکے عمر زمیں کا آخی

عظم ر جال الله كيا- اب اردوكى د بنا حقيقى اديب ادر ادب محروم بوكئ اب اردوك فوضت ابن شكفتى ادر جني بن سے محروم بوكئے - مرتوں كے لئے بكر بنج تو يہ ب كر تونوں تك كے لئے محوم بوكئے . اب وہ ما يكى كب ان بن جو تبائن جيسے دجالوں كوجنم د يا كمتى تقين -

ابكون بيدا بوكا ادركون ديك كا اددك رضاردن كاينفاذه عقاجواللك ؛

## حضرت جوش مليح أبادى

عرک طوائت ایک در دناک عذاب سے واس کا برترین دخ برہے کہ پرانے ساہمی سب اکھ جاتے ہیں ، اور اصابی تہنائی آدمی کا گا کھونٹ کرد کھ دیتا ہے۔

ابھی کی کی بان ہے کہ نبیبائی صاحب سے ہر منفظ طاقات ہوتی تھی ، استھی اور ہنتے اور در ان تو اگر جا گئے۔

سوینا ہوں کہ بیں اب کبوں جی رہا ہوں ہ**ی بیں بن**یں آتاکس سے بات کروں ، اورکس کو دکھڑا سنا وک۔

خُداً گُواه! اس پورے کرہُ ادف پر تجھے زیادہ موت کا کوئی مشتاق ہنیں ہے۔ نیّان صاحب میراسلام تبول کیجے ، اور اپنے پاس بلا ہیجے ۔

حكيرع لسعيل

حَفَرَتُ نَبِيا مُوْتَحِيُّوسِ كَى وَنَاتِ الدودِنيا بين ابك اببا فلابيدا بوكياب جوآسانی عن بُرْبَيْ ب بواكد است مرفق اور نامور محانی سے بُرْبَیْ ب بمتاز فقق اور نامور محانی سے بمروم موسک اردوادب اور مختلف علوم كى ب لوث موسال سے زیادہ وصد تک اردوادب اور مختلف علوم كى ب لوث فرات انجام دي بعیادى كتابير تقنيف كين بسينكر وں مفاج تا بين تقاور كيابي سال سے زیادہ وصد تك نكامً

نكالا جوارددكى ابك ما ندارردابت بن جيكاب - نبيان صاحب فنكام ك در بي اردد اوب بين ف رجانات كُنادى فكرادد حِرُّسِيّ الجهادك بنادُّ الى - ده جيساس يت تق دييا بى ككت تق. جيسا محسوس كريت تق ادرحر، بات كوهيم مجعة تقد وسي ظام كريت تقد وه دل بي كي زبان يركيك قائل نه تقد انبودسنه اپنه خيا لان وجذبات كويم بيشه ليرى سيانى ادرجرا كتسك ساتف ظاهركيا واف كى أداءً سے افتلا من كتبا جاسكتا كقا و ميكن الن كى علم حب نبي اورمسدا تَرْت احسانس انكار نهي كيا جاتا "نكاتم علام نتبانى يادكارج ا دراس يادكاركو قائم رسنا جابير حَفَرُ الله الرَّحِيد فِي إيناد وسن كِين اور يحق عَلى دوم برب بْدَكَ عَف اود لاكن احرام وان كى وفات اس اعتبادے میراد انی نفقیان بھی ہے۔ براادادہ اف اطباء کا بورشاع بھی تقے ایک تذکرہ سٹ المع کہنے کہ ہے

خبتائن صاحب فيال كوبهت بيذكيه تقاا ودايني مشودوت سي فجه فواذا نفا واب شايداس تذكره كئ ترتب بر کھی تانیر ہوجائے۔

**مولاناتمتّاعمادی** 

وزمبييه جناب واكرفوان صاحب فتيورى ومبيب وزير حناب عادف نياذى صاحب سلمالله آج انباد سُجنكَ بيه انحه المرم ملامه نبائن فتحبيوم مى مروم كى وفات صرت آيات كى خرر مُعكروم بخود ره كيا. ان كى علالت كى بھى كچە نبرزىمى اچانك خركا تكب برسخت الله بها مرددم كے لئے دعلے مففرت كرنے لگا-ا دراآ ب لوكور كے لئے اور مروم كے عبدب ماندكان كے لئے دعائے ويق عبر جميل محف لكا اوراس كے سوا ميارہ مى كيائے۔ نْورٌ ا تلم المَّمَّا ياكد تَحْرِينَي كَا خطا آبِ كُو مُتَعَدوك - يَعْرِضِيال آياكه السُك ساكة كُونُ فطور تاريخ مجى بَو تَو بَسْر ب ـ اس لے فکرکمیے لگا۔ فدی طورسے ایک تطورا درا یک رہائی ارسال کررہا ہوں ۔ مناسب یجیس توکیکا س ہیں شائح فراد يجيم اود يرى طرف سى كلم تغزيت تبول فرائية -النَّد تعَالَىٰ آپ لوگور كو صبروس ا ودمروم كواسية جوادِكرم مين عِكْم عنايت فرملت -

## فطعه رنح وفات علامه نبيار فتجيوري مردم

دە نىباز مىخىگۇرى دە ادىب بى نىلىب ائے دہ زود طبیعت ہائے وہ زُورِ مسلم! كون سيمبران علم وقن بين وكفسلانا مركف كوشے كوشے برادب كے رسى تقى ان كى نظىر كام كمرتا تفايبوني كراس عكران كا د ماغ إ دىروان نن كا نداز رومشى بېچيان بېر ا من مِن بِي تَو مِلْكَ بِيمِلْكَ ، مثل مِرْسُ كُل

الله كي - بيهى صون مائم بيس اردو زبان يون توكف بين المكروه عامعيّت اب كمان این جولانی کچوان کا است بدید کلک روال چیے چیے برزین شعرکے کے مکمداں دوسروں كا وہم ہى شايد نهيمونيا ہو جبال دورے می دیکھ لیں گران کے قدموں کے نشان اور پيراني ملكرير عقدوه إكسد كوه كران جست قائم می افزت برسان کے در میاں دیکھ کم اخبار بین اعلان مرکب نا کہاں کہ در میاں کیوں کہ جو آیا ہے ، مرف ہی کو آ یا ہے بہاں علم کے مرف کا عدد مرح بہت ہو بان جاں جن کے سینوں بین تھا بنہاں علم وفن کا اگر جہاں اس نے کیں یا بنیں سکت کبھی قلیب تہاں ہے دعائے مغفرت ہی سود خش کا کہ جہاں اور بہانے لاکھوں ہیں دا مان دحمت ہیں بناں مہر میاں ہو جائے گا ان پر فعل کے مہر سے کماں جو ش بر آئے گا جب رحمت کا محسوسے کماں بوش بر آئے گا جب رحمت کا محسوسے کماں عرف بر آئے گا جب رحمت کا محسوسے کماں عن بر آئے گا جب رحمت کا محسوسے کماں عن بر آئے گا جب رحمت کا محسوسے کماں عن ان بر فعل کو تم المرتب اللہ میں بر ان کین اب بر عبر کا ختم المرتب اللہ دواں وہا کہ اللہ کا دواں وہا کہ سوال دواں

رشتہ علم وادب کی ہے عجب افلامی خمیسند کیا کہوں ، کھائی ہے کسی ٹا کہائی دل یہ جو ٹ موت تو آئی ہمیں ہر گر تو تع کے حسلا ن علم کی ہے موت میکن موت اہل عسلم کی کیوں نہ غم سال جہاں ایسوں کے مرنے کا منائے غم منانے کا بی بیکن فائرہ ہی کیا ہے ا ب بیا ہیئے مروم کے تی میں دعائے مغفید ت مغفرت کا رحمیت می کو بہا نا چا ہیے بار می اس میں دھائے ہو جائے گا ھا ت نامہ اعمال اس میں دھائے مبرے ان کے گئے بیں جو بیجا مذہبے ، دعائے مبرے ان کے گئے بیں جو بیجا مذہبے ، دعائے مبرے ان کے گئے

بذارسنجى ، نكة دانى كقى بهرست مرحوم بين كيوں نه بهو تاريخ رعلت" بذارسنج و بكت دان سد ۱۳۸۸

اركاجي

پہونچاہے جم سخت کاری اے دل "
د "بناسے خوری سدھاری ہے دل"

آنگوں سے انگرخوں ہے جاری کے دل دنیاسے نیاز فیت حبور کے جو گئے

## والكبيث صديقي

جناف تی از فتحیوری باشدارددک کا برین ناد بون کے لاکن ہیں۔ ابنوں نے کم دمین ناد ہونے کے لاکن ہیں۔ ابنوں نے کم دمین ناد بون کے دکا ہیں۔ ابنوں نے کم دمین نفض صدی تک اد دوکو اپنی ذیا نت اور کیلے سے بہت کے دیا ۔ آئ حریف کا کرے دی ویا اربہت ہیں۔ میکن جناب شیان من کے بیات کی دولات کے دولات کی خولات کی خولات میں۔ نیکن میں مارد داتھی ہے دیکن یہ الگ بات ہے، ہیں مالم

دین یائلسٹی ٹہیں جو یہ کہرسکوں کہ اس میدان ہیں نیّائ ما دب کا کیا مرتبہ تھا۔ لیکن انہوں نے پی ڈاٹ ، اپپی تحریرا ورا پنے درسالے سے ارد و کے مصنفین کی کئ سنلوں کی رشائی کھیے۔ اور بلاشیہ وہ اپنی ڈاٹ ہیں ایک ادارہ اورا یکے اکبن تھے۔ ان کے مرتبے سے ارد و کی علی اورا دبی و نبیا ہیں ایک خلاپیدا موکی ، جمیں روا میٹ کے سیسلے کی نیّائن صاحب آخری کمٹری تھے۔ انسوس کہ اب پرسلسد ختم ہجا۔ ارد و جب شک زندہ ہے اس کے نتھنے والے پیدا ہوتے ہی دہیں کے دیکن دیکئے دوسرا نیّبانی کب پیدا ہج تاہیے۔

> مونر جاندلوری مستنسب کری فرمان صَاحب سیم

حفرت علآمد نتیان رحمت الله علیہ کے سانچرار کال کی خبر سنتے ہی ہوش و تواس پز کہی سی گر بٹری بروم ارد وادب اور نہ بان کے مینارہ تورکی حیث بت رکھتے تھے۔ ان کی واتی خصوصیات ایسی عظیم محتیں کہ آب کی ایک شخص میں نہیں مل سکتیں۔ نیان صاحب ایک ایسی و کشنری اورانسا کلوپیڈ یا تھے۔ جس بیں سب کچھ مل جاتا تھا۔ مجھ مروم سے گہری عقیدت تھی جو انہی کی شفقتوں سے پیدا ہوئی تھی۔ نرگ کے نبراروں سال رف نے سے چن بیں ایک دیدہ وربیدا ہوسکتا ہے مگراردود بنا کے لاکھوں سال تک رونے رہنے سے بھی ایسا وا نشور بیدا نہیں ہوسکتا۔

ستيدا فتشام فيين عزيري تعادو

میکن ماحب کے انتقال کی خرک ا خبارے ملی ۔ کیا بتاؤں کیا مالت ہوئی ۔ پھیلے تیس سال کے تعلقات اور سلال کے تعلقات اور سلال کے تعلقات اور سلال کی کرمیوں میں آخری طافات بادا گئ ۔ مردم نے کما مقاکد اب معلا آپ سے کیا طافات ہوگ ۔ اس دقت ان کی آٹھوں میں آئسو تھے ۔ دہی ہواکہ پھر طاقات نہیں ہوئی ۔

آب فی بنیں جانے لیکن یقین کی کہ بن ان سے بہت قریب کقا۔ کہیں ابنوں نے فیھ کھی اُن " بنی تنول یس تمارکیا ہے جن پر ابنیں بھروس کھا ، انسوس کا سادی علمی اوراد نی اردود بنا ان کی تحریوں سے بہیشہ کے لئے فورم ہوگئ ۔ ان کی میک مرت تاریخ ہی بنیس بہت سے دوستوں اورعقیدت مندوں کے دلوں میں ہے۔ آپ لوگوں کو تکین حاص کرنا جا ہئے کہ آپ کے فم بین مندو پاکھے لاکھوں النسان اور براروں ادیب شرکی ہیں۔ میری جانب سے سب بزیروں کو تلقین مبرکی کے۔

د کھے کاتنی دورے مینے کرآ ب کے سوگ یوں سٹریک بنید ہوسکا۔

### فيضاحرنيض

#### داكس شوكت سبرواري

سولا نا تیار فرت جیددی سے جین مروم نکتے ہیں کی جرمنہ کو آتا ہے ، میرافلی تعادف بہت پرانا ہے ، باس و تن کی بات ہے جب مریب کوری وی فرق نے ہوٹی سنجھالا ۔ یا ہیں ، کی جرمنہ کو آتا ہے ، میرافلی تعادف بہت پرانا ہے اپنا کر دیدہ بنا یا ، مولانا نیان کی رنگیے ورعنا فرز تحرب نے بجہ بن اردوا دب کا دل جیسی پیدا کی اور مولانا عباری کا اردونوازی نے اور دنیان ہے ۔ مولانا نیاس کے بیش مری دل جیسی کو زبان سے شیخ پر تندم ما مول ہے ، مولانا نیاس نے بوشی مریب دل میں دوشن کی اس کا بیا اثر بواکہ میں برای بلا جو کیے کھتا مولانا نیاس کو بھی دیا کہ تا اور اس کی فیرشوں کوشش کم تاکہ اس کو مولانا کے موتر جربیب نمکاس میں فیکہ مراب کے ۔ یس اپنی نا چیزاد کی کوشش کو نمکا س کے صفحات پر جو کہ کرکس قدر نوش ہوتا کھتا اس کا اظہار دفظوں بی بنیس ہو سکتا ۔ اس زمانہ ہیں ۔ بیر ہے مولانا مرجم کے انداز میں تھنے کی تاکام کوشش کی کا اور نود مولا تا کے حقیقت لگار تلم سے کی داد کی پیائی ۔ بینو در سنائی بنیں حقیقت کا اظہار ہے اوراس امرکا اعتران ہے کہ مولانا نیاس نست عبوس می مرجم کے کا کا مرب دوستوں نے مولانا کی انتخفیت کی تحریروں سے بیں نے کتنا کی استمفادہ کیا ہے ۔ اس کا امکان ہے کہ میری طرح اور کی کی اور دوستوں نے مولانا کی اتحفیت

كا الرئيا بدا دران كى فالعى ادبى منشآت سے متعاده كيا بو-

مولاناتیان ادوکے صاحب طرزادیب اور سح تکا بانت پردائت دان کی دوش لکارش کی سبسے بھی خوبی، بدان کی کوش لکارش کی سبسے بھی خوبی، بدان بنی کی کھی ور منائی ہے ۔ مولانا بنیان نے طویل و فتر قرانسانے می بھی اور انشائیے میں۔ انہوں نے فائسی ملمی تہذیب ، ادبی بنی اور مذہبی موضو مات کو کھی لین فکرو قلم کی جولائکاہ بنایا ۔ شایدی ہماری تہذیب کاکوئی الساکو شر ہو جوان کے بحریات تلم کے اثریت محفوظ را ہو۔ مولانا ہم گیر، ما مع، داریا شخصیت کے مالک تھے۔

#### شان الحق تحقى

دنی اجلی تو تھنو سیا تھا۔ کراچ ایک بہنیں کننے ہی شہروں کے اجرفے سے لیہ ، دہ جی اس دقت کہ آزادی کا سون غونب بہیں مدر ہا تھا طبکہ طلوع ہوا تھا۔ ایسے بیں علم ونفل کی فتنی می دولت اس شہر کے تھتے بیں آئی کم تھی ،اور سے یہ سے کہ اس نے برصفر کے بھی کو شوں سے اہل عُلم اورا ہل کمال کو اپنے یاس کھینیا ۔ مگر میرد کھی کہ آوا کجن ہے رونی دکھائی دی ہے۔ لوگ آتے دہے اور فاک کا بیو ند ہونے رہے ، گو یا سب کا خمر بیس کی مٹی سے بنا تھا۔

ا شقائی ہے جید ماہ پیلے کا ذکرے۔ بیان صاحب بیار پڑے ، سینال کے ، آپریش ہوا ، گھروالیں آئے اور پھر اسپتال کے ، پیرش ہوا ، اورا بر آخری بارسپتال سے باؤں بھیرا نے ہیں ، طلع ہے بھی با تھ اکھ لیا کیا ہے ، محف برائے نام ہور ہا ہے ۔ سرطان کے موذی رض ہ واسطہ جس نے انہیں بہتر سر کھیا اور باہے ۔ بیرسو پتا ہوں اب ہم آئیں برکام نے لئے زحمت دیں ، عبری کرنا چاہئے ۔ لیجے شلیفون کی گفتی بی اور بنا ہوں بند فتیوری میرے پاس کوئی کام نہیں آیا مسودات بھولیے ، بال فرور کی بائے ، دیکھتا رہوں گا بیرست ان کے شغل کے واسط کا غذات کا ایک پلندہ جوادیا۔ آیا مسودات بھولیے ، بال فرور کی بائی بین آتے ۔ انہوں نے دو ہی دن میں دیکھ کھیاں کے بھیجے دیا اب اور بھیج کہ بھیجے دہیں مالت ایسی تھی کہ دیدنی نامشکل کھا ، در واور کرب ، ا پا بی اور بے جینی ، اس پر بی ان کے ذوق کار کیا ہے مالم کھا کہ "کو با تھ کو جنبش بنیں آنکوں میں تو دم ہے ۔ مسودات آخر آخر تک ان کے پاس جاتے دہے ۔ اور وہ انہیں دیکھ کھا کہ "کو باتھ کو جنبش بنیں آنکوں میں تو دم ہے ۔ مسودات آخر آخر تک ان کے پاس جاتے دہے ۔ اور وہ انہیں دیکھ کھا کہ "کو باتھ کو جنبش بنیں آنکوں میں تو دم ہے ۔ مسودات آخر آخر تک ان کے پاس جاتے دہے۔ اور وہ انہیں دیکھ کھا کہ اور لی کرتے دہے۔

خواب نواب يى بونے بي - مجھان سے نفسياتى دل چي فرواسے ، كوئى توجم لائى بنيں - بېرمال عجيب الفاتى سے كم

ایک دوست دو تیری آنجی کھی تو یہ نواب ذہین بن تا ذہ ہی تھا کہ نیاز صاحب سے طفے گیا ہوں۔ بین نے ان سے کہا کہ بیر ایک دوست دو تیری بیری میں جغیب آب جائے ہیں آپ کی عیادت کو آنا چاہتے ہیں۔ اید یہ باں ان سے خرور طالبیے۔ چہرے پر نظر کی توصوت مذیا یا۔ بین نے کہا ئیا نہ صاحب آپ تو اب ما شاء اللہ بالک اچھے ہیں۔ دہ لیترسے کھڑے ہوگئے در ابدے " ہاں اب میں بالک انجہا ہوں ۔ بین خود انجی لیترسے اٹھنے نہایا تھا کہ شیلیفون کی گفتی بی ۔ یہ بجاری صاحب تھے۔ نیان ما دیسے ہمسائے جان سے مکان سے بول رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ " ہے جبے چاد نبے نیا ذصاحب کا انتقال ہوگیا۔ انالیتی کو آنا الکیتے کہ کہ جو گوئ ۔

يبان آن في برائيس كونت كى مجلس ادادت بين اعزازى فود برشرك كريباكيا كفا-اس كه ساكفى وه نينن ميونيم كونطو لهات كى فهرست تياركر في بركمى مامود كف ان لوكون كاكبنا ب كد وه كفريان البنين آت ادر مات ديكه كو طلت تقر اس كام كو دنبون في من شوق ادر البنماك اورليا فتت انجام ديا اس دور بين ابنى كاحقته كفا كوابي بين ان ك فتقر تيام كاير دنين يمي كي كم من كفاد افسوس ب كديه فهرست ان كى ذندگى بين من تيمير كى .

اددوکو نیاز صاحب جو نیوض عاص بوک ان کا بیان طول کلام چاہتا ہے ، ان فیوض کا چر چا اددوکی تاریخ شن میشتر ہوتا اسے گا ۔ فروری ہنیں کہ آ تکھ بند ہوتے ہی اعمال کا حساب ٹالکا لؤک لگا بیا جائے ، وہ بیک و قت ادب کی کتنی ہی راجوں بیں رواں دواں نظر آتے ۔ تنقیر دکھیت ان کے فاص میوان تفق ادبی محافظ انہوں نے نون جگر سے بنچا۔
کر دہ شور سے بھی بیگا نہ نہ تھے اور شور منشور تو اس دور میں اہنی سے تضوص ہو کم رہ کیا کھا ، انت پر دانی گو با ان کے ساتھ ہی انگو کی اس دور میں نظم نو بہت سے نشر ندارد ۔

بنائن اور نمکاس لازم دملزوم رہے ہیں۔ یہ رسالہ بھی ان کے ساتھ بیاں آیا اور بیاں اس نے نکی آب و تاب پیدا کی۔ اب تک پایٹری سے نکل رہاہے اور المیدہ کہ ان کی یہ یادگار ان کے لائن فرز ندانِ حقیقی و معنوی کی مشرک مسائل سے سرسنے رہے گی۔

داكم عبادت برملوي

عسنربنرم ملرم! آج مبع طابورسے مشرفت آیا - اس میں برخر پڑھی کہ منیت اس صاحب کا انتقال ہو کیکا جبہت

انوس ہوا ، اللہ نعالی انتیں حبنت بیں جکہ دے ، اورا آپ مب کو مبرجیل عطا فرمائے ! نبیسانی صاحب مرحوم سے میرے دیر بہنہ تعلقات تنے ، اور دہ نجد پر ٹری شفقت فرماتے تھے ۔ ان کی میں تنے مجری باقد کو میں کبی نہیں بجول مسکتا ،

برى طرف تام عز بزوس اور درستو ل تعزيت كا بيغام بهنجاد يك معون بول كا -

رنتين امروبهوى

المنابوري بادرم فرمان معادب!

وہ خبریدکھی سن لی جونہ سننا چاہیئے تھی۔ مثب کن صاحب بھی دارخ مغادتت دے گئے۔ اودا ب مشاید کھی نہ مل سکیں گئے۔ آنسو خشک ہو چکے ہیں ، عزیروں ، دوستوں اور سا کفیوں کو رو تے روتے۔ خداسے دحاہے کہ اب جلدہی اینا اکجام بھی کخیرہو۔

کھابی دسکیم نیک نی ما حب کوتون نامد محدیاہے۔ آب سے اتنا کہناہے کہ مس طرح مردم کی زندگی بین آب نے النا کہناہے کہ مردم کی زندگی بین آب نے ان سب کو ابنا سم کھا اس طرح ہمیشہ ابنا ہی تجھتے کا ان کد! اودکوشش کیجے گا کہ مردم کا لگا یا ہوا چین اسکاس برباد نہ مہد ۔ اگر خصوصی شمارہ لکا لئے کا فیال ہو تو بھیے گا۔

## منانثرات

بواكدت

#### دىرىنىدسال بىرى ئىدىش بىك نكاي

بلاشبه به بیرد برین سال برا عتبادست دلستان مقا . تیکی دل دل ستان دواند موا . برجیسی کرکوایی کا منوی ا در شبین زندگی کا و بوک سبب ، هودی ملاقاتین بهت کم بوتی محتین ، تا بهمان کا بیفن منی ا در نیفنان معنوی برا بر مادی مقاا دد انشاء الله عادی رہے گا۔

#### ملقُ بيرمغانم ، زاذل ددگوش!ست

## قطعتان وفانحفت رنباز فنجنوري

بدىي ذلگار وكرشمه طراز الكاردب تان الدو نياز وه مدرايد الزارباب فن بهاسلوب تازه - به طرز كهن ادب گران مايد وسحسركار الكارا دارت - مدبر ينكاش ده صدرب الم شخى كسترى ده علائم في دانش درى ده طراع ، الم طبع نكت نواز ده طراع ، الم طبع نكت نواز ده باق رب كاوه فانی نه تقا ده باق رب كاوه فانی نه تقا ده با قرم و مان نه تقا ده با تر مناب از مناب نب از

رقم كرقلم اے قلم اے قلم " نباز نگار بہشرست رقم " ۱۳۸۲ هر

### بروفيسر متازحين

یرموتع نہیں کہ تنیائی مرتوم کے علی وادبی کا دناموں کا کئی تنتیدی جائزہ لیا جاسکے ۔ اس وقت بی عرف اپنے تا ترک ہی پیش کوسکیا ہوں ۔ اگر سرسیدنے ( مارٹن لوتقر ) اور مالی نے دکا لوٹ ) کا رولی اداکیا تو میری ناچتر رائے بیں منیکان مرجم نے میقو آر نلڈ کا دول اداکیا ، میقو آر نلڈ کی طری وہ مجی اذ مائیت اور کھڑمنے کے مخالف تھے ۔ اور ان بى كى طرح ده دوشنى اودمكر من كے نوا بات تقد ، مذہب ان كى نظر بى تفریق اسنا بنت كے لئے بنیس بلكہ ومؤت اسنا بنت كے لئے بنیس بلكہ ومؤت اسنا بنت كے تقادان كى منہ بنتيدكا توريج ا يك نقط كا ه د باہ - اهاى تقود سے ادب بى اسنان دوستى كى دا يوں يجون بن بم بين بمجنو آد نلاكو ابن اس كى بم سفر ہے د بيك نباذ مرقوم اپنے سفر بى تنها تقد اس كے با وجودان كى كم روى كا بر اندانه كا كم صدايوں كا سفر حين وسال بين هى كيا به به بين سے كون البسا يوكا حس فى بنت الم من كى دو المدائل كى در ميان شكام جى دا عدمينا أو من ادر الله الدار من الم كا من الدى تقود بيدا بوا - فود تقادا در اسى دوشنى سے ميں تاريخ تنقيدى شور بيدا بوا -

کنگار شایدان کے مرنے کے بدیھی جاری دہے گا۔ بیکن انسوس کرمی کی ذات وہ مئوّد تھا وہ آج ہم یں نہ رہا۔ انسوس ان کے مرنے کا بنیس کہ وہ اپنے عمرطبعی کو پنچ چیجے تنے بلکداس امرکا ہے کہ عقل ووا آخ ہم مشیع ابنوں نے دوشن کی تھی اس کی دوشن اتھی ہما دے معاشرے میں آئی محیط بنیبسہے کہ یہ سکون ہوکہ اب تادیک کی قوت اس پرشب فون نہ کریں گئے۔

منی آن کا دوسرایراکارنامه ان کی ده انقلابی دوما نین ب حب کا اظهاد ایندن معقولات کے ذریعے بین بیکر تخیل ادر جذب کے دریعے کیا۔ انسانہ ، ڈرامه ، انش کیہ ادر اس طرق کی بے شار تخلیقات المی ہیں جن یں یونانی ہیرد (PROME THEUS) کی دوج کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔

یون توخیل کی قوت سے بھارے بہنے سے اور بوسے نرندگی کی نی داہوں کو سیمایا - اور زندگی کے بہنے سے قیدو بند پر فرب کا ماں کا تو نا قابل تقلید ہے تعدو بند پر فرب کا دی دکا گئے۔ لیکن نتب ان مرقوم کا اسلوب ایک البی الفرادیت کا ماں کھا جو نا قابل تقلید ہے تخیل اور فید ہے کی مدسے اسلوب کو نکی بنا تا تو آسان ہے لیکن جو صلابت ذہنی ان کی نشریب ملتی ہے وہ شاوا ن سے پہلے کے اور بور سے بہاں ملتی ہے اور نہ ان کے لجد آنے دائے اور پر سے بہاں ۔ صدیوں بی ابی کوئی توا نا سے فیرت بیدا ہوتی ہے۔

ماتم نتسان

منطورين شور

مكرمي واكر فرمات صاحب!

نببان صاحب کی دحلت کے بعد تامیخ ادب کا ایک پولاد داختم ہولیا - فعالف کی کتا کوسکوٹ اد ذانی فرمائے - ا درائ کے افرما کو میرجیل عطافر مائے - بیں ان الفاظ کے بعد لینے اظہما دے کجرسے مہریک ہوں - بررباعیات بیرے وہ چند تا نوات ہیں جو بیں آپ کواس نسکاس کے لئے بیج رہا ہوں ۔ جم کی کجمن جمل آج صد برنسکار کا مائم بریا ہے ہ

> اگرسال گردد نسنرون از بنراد بمیماست ماه دبهین است کار!

## وكاعيث

آئے گی نہ تاحث رکھرائیسی آ و از صربوں ہی میں بینا ہے جنما یک منہا ن چیٹرے گاندا س طرح ادب کا کوئی سانہ ہوں مدعی فکرونظر لا کھے ، مسکر

خورت برادب فاک بین رو پوش موا تاریخ کارک د درسید پوست موا

اک مرکز مائم حسرم ہوسٹ ہوا کہتے ہیں کہ محفل سے اسکٹے آج منتب ان

تخلیق کا عجاز بهر مال بیے خوسب هوجا تا ہے مٹی میں دہ سور جے بھی غروب

فلاقِ معانی ہوکہ فن کا محبوب سکن جوز مانے کو اجالا با سنٹے

بھرنے کا نہیں وقت کے مرہم سے یہ گھا وُ طوفان میں ہوتی نہیں غرقاب وہ نا وُ

ماناكدد كتاب ترك عنسم كا الا وُ طوفان هي كفاتے ہوں مكريس كاست

مخموراكب آبادى عزيزم المد دهائين

آج صبح ریدیوید مولانا نبتانری دفات کی فرستی - فداغ بقی دحمت کرے - ابنا و برکتنایی بود ها بوکر مرے دل بلاجا نام - آب لوگوں نے اس وقت ،ان کی فوب فدمت کملی بر بڑی باسے -

مولانا نیان مروم برطلم بنده پاکتان کے ادیوں کی معندادل کے آخری سادت تھے ۔ ان سے میری رسم ، آج سے انجائی سال پہلے سوائی میں بولی تقی ، ان کا علم ، ان کی نظر ، ایک طرف ، تحریر کا جو انداز انہوں نے پیدا کیا ہے ، دہ مولا تا ابوالکلام آنآد کے انداز کی طرح لیگا نہ ہے اور زندہ جا و بد - انت کے بطیف کی نگارش کے دہ پیدا کیا ہے اور آخری صناع تھے ۔ اس قبیل میں وہ انگستانی وائر بیٹراور آسکروا کلا کا ساپائرہ و وق واسلوب دکھتے تھے۔ ان کے چنددر چند کمالات کے اس بیلوسے آج کی دنیا موز تا آت شاہے ۔ لیکن ان محاس سے بالا تر ، جرا ت اعتقاد ان کے کرداد کر برکی وہ خصوص بت ہوان کی شخصیت کو ہمین مینارہ نما بنائے سے گی ۔ اس جرات کے اعتقاد ان کے کرداد کر برکی وہ خصوص بت ہوان کی شخصیت کو ہمین مینارہ نما بنائے سے گی ۔ اس جرات کے

ادیب قوموں میں صدیوں پیدا ہمیں ہوتے۔ دوایت پرستی اور ننگ نظری کے خلاف انہوں نے جو مجا بدہ کیا ، وہ ابرانظر کوجرمی مادش بیو تھرکی یادولا تاہے ۔ معاشرے نے ان کی جان پر کیا کیا ہے آتہ ڈڑے ، مگران کے پائے استفامت کو حینبٹن نہ ہوئی۔ وہ بہسبت دے گئے ہیں کہ اوب کی دنیا ہیں بھی پامردی دکھا ناممکن ہے۔

"بادان نجد بس سے اب فائبا دو بی آدمی ، لطیف صاحب اور میں ، ان پر دونے کو باتی دہ کے بین ، دیکھئے کمب بلاد آئے۔ اپنی دالدہ صاحبہ سعد سلام کمدیجئے کہ میں اس غم بین ان کا اور آپ سب کا شر کمپ مائم ہوں -

## بسيل للمالترحلن التحيل

شفقت كاظمى

عزیزم کمیم اسلام مسنون حب سے مولا نامذبان کے انتقال پر طال کی خروحشت انٹرسنی ہے ۔ طبیعت بہت ہے جین ہے۔ اسلام زبردست نقاد ، ہے بدل صحائی ، شکفتہ نگار ، انتفا پرواز اور عظیم المرتبت عالم کی موت کا جس قدلانسوس کیا جائے۔ کم ہے ، علم وادب کی دینا ہیں ان کی دفات سے جو فلا پیدا ہو اہنے دہ شا بد صدیوں تک پر منہیں ہوسکے گا ، زیادہ انس اس بات کا بھی ہے کہ آ ہے اپنے پاور پر کھڑے ہونے سے پہلے اپنے شینی یا ہے کے سائے سے محروم ہو گئے۔ مگر مالک کی رفنی کے آگے سریلم فم کرنا پڑتا ہے ، دعا کہ تا ہوں کہ الند تعالیٰ اہنیں اپنے جوارِ رحمت ہیں جگہ دے اور آپ کو اس صدمہ جانکہ کے برداشت کرنے کی تو فیق ارزانی فرمائے ۔ دنیا فانی ہے اور ہرانسان پہاں سے جانے کہ لئے ہی اس دنیا میں آ باہے ، مولا تا مروم مجھ ہے نوا پر بہت ہریان تھے اور ہرانسان پہاں سے جانے کہ نے ہی اس دنیا میں آ باہے ، ان کی دفات پر ہڑا صدمہ بہر نج اپر یہ ہے ۔ مگر برے لئے بھی مہمی چادہ کا در دہ گباہے کہ ہر ناذ میں ان کے دعائے منفرت کیا کرد

نظر مقرقی عادف نیازی صاحب فرم رسیام سنون

آئے میں کے اخبار مورنگ بیوزیں نبہان صاحب کے انتقال کی جرد بھتے ہی جھ پیکبلی کر بڑی ۔ کوئی ہیں ہم مسلم میں کہ بین کہ سکتا کہ انہوں نے اھیا تک وفات پائی۔ لیک ان کاس وفات کی جرمنے کے لئے میں کون تبار کھاجی کا ند بیتہ ان کے دہلک مرض کے بیش نظر میر وقد دہا کہ تا تھا۔ یں اس سائے بین آپ کوٹٹی کیبا دوں اور تعزیب کی طرح کم دں۔ ی چاہتہ ہے کہ لوگ تو دہرے یاس تعزیب کئے آئے۔ تندگی بین ایک مرتبہ می منا انہوں نے جھے دیکھا نہیں نے ان کو۔ لیکن ایک دوست کہ دیکھی دیکھا نہیں ہے ان کو۔ لیکن ایک دوست کہ دیکھی اور وہ خط بین اس کا اظہار خروک کے میں عنقریب فاص طور پر پہند آتا تو ان کا انہوں کا دیم ان کا انہوں کو بین ان کا ایک دوست میں عنقریب کا چی ہم کر ان کی دیم نے ان کو اور وہ خط بین اس کا اظہار خروک کے دیم نے آداد دولای ہم کہ اب تبائی صاحب سے ملنے کی دیم نے آداد دولای ہو دی ہو دہ کی ۔ مگر نیم میں کو نیم میں کو اور ہی تھا۔

منبهورفلسِقى يو تاموتون كهين كهاب كدكام بيك كرديا ذندگاس طرح سركرد كم بترارى موت بهارى ماسك ساته تادفانى بن جائد تنيان معاحب كى دفات يقينان كه ساته ايك ايى نادف اق بي حسن كا احساس خود تدرت كومى بوگا -

بنبان صاحب ان نوش نفیرب ادیوں بی سے بیں جن کے کمالات ادر کارنا ہوں کا اعراف تود ان کی نسکا بن کیا کیا بچر می فیے ایسا عموم ہوتا دہا ہے کہ نتیبائن معاحب نے الدوا دب کی متعدد سلوں کوجی مدیک متاثر کیا اس مدیک اس کا اعراف پنیں کیا گیا ۔ ہم حال جہالت سے لمریتر اوراد یوں کے حقوق سے ناآشنا ملک میں ان کے لئے جو کی بوسکادہ کی غیمت ہے۔

حب آپ ہوگوں نے نسکار کا " نباز نمیر شائع کیا تھا تو میں نے مشورہ دیا تھا کہ نیبانے ما حب سے متعلق اچے مضابع کو اچے مضابین کوکٹا بی شکل میں مشائع کردیں تو قاریکن کو ان تک پہم نجنے میں نسبتا زیادہ آسانی ہوگی ۔ اگر مسکن ہو ت

اس تجوير براب كلى غور فرايك -

تنبیان ماحی نے اددوادب میں طرح طرح کے امدانے کئے ہیں جمکن ہے ان کے بعض اصفاف انسانی مدات کی نیسیان موات کی نیسیان کی نیسیان کی نیسیان کی دور کے ایسیان کی دور کے ایسیان کی دور کی اسلام ایسی کی معلیط میں ان کی دور کی میں میں ندھ دسے گئے۔
خوالی دھی ہیں ندھ دسے گئے۔
اگر کم ای آسکا آو آ ہے سے فرود ملوں گا۔

درد كاكوروى مزز ومخرم جناب داكر فرمان فتيورى صاحب السلام عليكم

حفهت نیان فتحیگوری کی دوت معملی دوت بنیں ، انوس مدا فوس دنیا سے ایک بدت بڑا دیب انڈکیا روب بھو پال سے دنگائر دکاتا مقااس و تستی محفوت نتیان کی خدمت میں نیاز حاصل بی میری نظم و نٹر کٹررسالڈنسگائر میں ش کتے بھی ہوئی ہے ، موصوف کے چند خطوط بھی میرے پاس محفوظ ہیں -

وردسعت يكرى من ونوس حنباب والرفرقان صاحب السلام عليكم واحمته الله

مخدوم گرایی حفرت علامہ نیبائ فتحید رسے کے انتقال پر کال کی خری پڑھ کرٹ میدر کے ہوا۔ آپ کومعلوم سے مردم سے بیرے دیرینہ اور گیرے تعلقات تھے۔ بیرے ال انٹر تعالیٰ مردم کو اپنے جوادر جمت میں ملکہ دے اور آپ سب کومبری تونیق عطا فرما کے۔

مروم کی ذات علم دا دب اورفی میں بمرگر شخصیت کی مالک تمی خصوصاً ارد وادب کے بہت سے شعبوں شیبان کانام اورکام بمیشد زندہ و پاکندہ رہنےگا۔

يں نود مى دوسال سے كلے كے سرطان بيں ميتلا ہوں آج كل كاري آيا ہوا ہوں - اى كے علا تاكے سيلي

اور لانڈی میں اپنے دوست جناب ہو آبرسعیدی کے مکان پر قبام کے ہدئے ہوں - صاحب فراق ہوں ، چلنے پونے اور انگھنے ٹرسعیدی کے مکان پر قبام کے بھٹے ہوں ۔ صاحب فرور ہوں۔ یہ خط می آپ کہ بڑ آبر صاحب کے بچے سے انکھواد ہا ہوں ۔

بہ حالات میں نے اس ہے کوف کئے ہیں کہ میں نود تعزیت کے لئے حافر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس خط کے ذریعے آپ تعزیت تبیل قریائیں۔ امید کہ مزاج کرامی بعا نبیت ہوں گئے۔

آئی، اے شیم رضوی بادر عزیز فتر

ندمرت تم میتیم بوسے ملکہ اردوادب کی ساری دنیا اپنے با باسے محروم بوگئ - اردو زبان اورادب کی نبیان صاحب نے تھیبک اسی طرح خدمت کی حس طرح مامتاکی ماری ماں دپنے کمزور بچے کو دودھ پلاپیلاکر توانا کی فیشی ہے اور خود جاں ملب ہوکر جاں کئی بوجاتی ہے ۔

موت الله به اور تنبأن صاحب موت کوال بنیں کے تعے ۔ بیکن اے ظالم موت! تونے منی آن ماحب کے غیروا قارب پری ظلم بنین کیا بلکہ لیوسے الدوادب پر اور سارے اردو داں طبقہ پرستم ڈھلے بیں ۔ توقے ایسے و قت بیں نیسیان صاحب کو ہم سے چھینا ہے۔ جب کم ارد وزبان وادب کوان کی سخت فرورت مقی کیا فرورت تقی ؟ اور کیوں کھی ؟ کا جواب بین کیا دوں۔ و نت خود دے گا۔

میری دلی مهدددیاں بہادے سات بی اورتم اپنی تم یں مجھے بھی برا برکا سند کیا فود مبرکروا در سنو! نتیان صاحب کو ایسال نواب یا فراج عقیدت بیتی کہنے کا ایک بی طریقہ ہے اور دو برکدان کے بیلنے مجدم محدب اور فی آنگار کو نیکان صاحب ندندہ ہیں۔ لندگار کو نیکان مدمات حافر ہیں۔ لندگار کو نید دو مدمات حافر ہیں۔ لندگار کو نندہ در مدمات حافر ہیں۔

گوېر مين کوېر کوېر مين کوېر عزيزي د ما ي ميرېل

علاصے کا تمقال کا بے مد طلال ہے۔ کیفے لگانہ روندگار لوگ مدت کے بعد بیدیا ہوتے ہیں۔ وہ یقیبنا لیف دور کے عظیم المر تنبت انسان تھے۔ اپنیں نہ جانے کتنے علوم ہردستگاہ کا مل ماصل تھی۔ یس نے ان سے بہت نیفی ماصل کی ہے۔ وہ میرے د بنائے علم وادب میں برکھے۔ مجھے آب سے اور تمام تعلقین سے اس سائد بر لیوری ہمددی ہے۔ فعا ان کی منفرت کرے ادر آپ کو آد فین عبر جمیل عطافر مائے۔ آئین ۔ یم نے احباب کے ایک جلسہ یں بے ساختہ کمد یا کہ

نیاز؛ آن تدی بشکست د آن ساتی کاند

اعداد بين كئة و تاريخ كل آئى آپ ك طاحظ ك لغارسال مردا بون

#### مخرمى بمسلام لمسنوت

<u>رشيدمرد</u>ا

علامہ نیکائی وفات کی برس کر جوسدمہ بھے ہوا ہے، وہ تا قابل بیان ہے۔ ایک مّت ان سے القات کا ارمان لئے دل بی بیٹھا تھا اوراس دفر کرمیں کی تعطیلات بیں ان سے طاقات کا ادادہ تھا۔ کر چھے کی خبر تھی کہ علامہ اور ہم سے رہانک مدا ہو جا یکن گئے۔

علاملی وفات سے جہاں ہم ایک مفکر ، دانشور ، ادیب اور عظیم انشان سے محروم ہو گئے۔ دیں ان کے ساتھ ہم نے اردوز بان داد ب کا ایک کمل دورد فنادیا ، طلامد ایک میتی جاگی تاریخ تھے۔ ایک ابھی تاریخ جو میلی پھرتی اور اولی تی۔ اب ایٹ داکوں کو ہم کماں یا یک گئے۔

کھے اس عظیم و ناقابل مرداشت غم بیں آپ اپنا اود ولآمرصا حب کے بیما ندگان کا برابرکات کے بھیس ۔ ہیں بادگاہِ فدا ونڈی بین علامہ صاحب کی مفقوت سکے لئے وست یدعا ہوں۔ فدا علامہ صاحب کو حینت الفروس ہیں جگہ وے۔ اور لیسائڈ کان کو عبرجمیں۔ :

آخریس آپ کے آئی گذارش ہے کہ علامہ مرحیم کی اولاد تھا پین ول وجان سے پیاری تھی ، اس کا خاص خیال رکھیں۔ برامطلب نگار سے ہے۔ بیراایان ہے کہ جب نگ نمگائر زندہ ہے۔ علامہ زندہ بیں اعداس طرح ا بنیس ہم سے کوئی بیس تھیئٹ سکے گا۔

سيدين الرحمن برادر مرم دمظم!

دی ہوا، جے منہ ہونے دینے کے لئے جائے آپ نے کیا کیا جن نہ کئے ہوں گے اور جے مننے سے بچنے کے لئے نیکان صاحب کے نیاذ مند چھپے ایک وصہ سے کس کس طرح سے اپنے آپ کو اپنے تبکس مطمئن کرتے پیلے آ دہے تھے۔ ہوت کے اکتوں انہوں نے بھی شکست اٹھائی ، زندگی بحر حجوں نے ہارہیں ، انی ، نتیبا نہ صاحب ایسے پی بزاگوں ہیں سے تھے۔ دیکن موت ان کے کار تا موں کو بے دنگ و بے آورہیں کرسکتی ۔ وہ نہاں وں کے دل ہیں اپنے لئے جوعزت وعظمت ، محبّت اور عقیرت بچوڑ گئے ہیں ۔ موت اس پر سایہ بہیں ڈال سکتی ۔ اس طرح سوچئے کو جمیت پچر بھی تیبائن صاحب کی ہی ہے ۔ ضماان کی روع پُرفوح ہے کہم واکرام کی بارٹس فرمائے ۔ 'احبین

آپ کو جوغم ہواہے ، جونفقمان بہنجاہے خداہی اس کی تلانی کی سیس کرے کاش میں اس و قت آپ کے پاس ہوتا اسک میں میں اس میں کی کی سیس کرنے کے ہوتا الیکن میمی مہل بات سے بعدلا میں کیا کر لیتا عزیزان کرای عارف نیازی اور آخر نیازی صاحبات سے تعزیزان کرای عارف میں انہیں اور دوسرے متعلقین کو میر جمیل عطافر مائے ۔ اور اس سانے کو بر داشت کرنے کی توت واستقامت ارزانی کرے ۔ آلم میرین

سيقى نوگانۇي

المراط المراط المساوي إسلام سؤن

کی کے ا فیار آو اے وقت فی بی کرم فروا نبیان معافی جر مرکت بیره کری کی می کری مروم سے بہت پرا نا تخریری تفاد ن کا انہیں بین بی کا ما تخریری تفاد ن کا انہیں بین بین بین بین بین کا میں ہوتا کا انہیں مقبل میں بین کا میں ہوتا ہے انہیں مقبل بیرستوں اور ملم و وستوں سے چھین لیا ، آخرا نجام بی بو تاہے کہ جب انسان ملم و مقل کی کیمیل کردے تو موت آ جانی ہے ۔

ببہ چنددباعیات ان کی یادیں کی ہیں اگر آپ نگاڑ ککی قربی اشاعت بیں بھاپ دیں آومرے غمرسیدہ دل کوشتی بوجلئے۔

دردبے بیناہ

ملامہ نیآن ہائے علامہ منیان ابکون بتائے کا حقیقت کے داز ترونبیں ملم کا جست زہ نکلا گو باتی دہیں گے برے علی اعجاز

تحربر كااسلوب بواآج يتيم! تحقيق كوبنجا آج نقسان عليم بهرب سردسا مان مع صراقت بي كي نهدد استون كادن عم سعد ونيم

بیدار بیدنی بینم بھیرت کھ سے دوش ہوئی اس دفعا بیں جدت کھیے اے مرد خرد منر حق آگا و نیسان تاریک بیں دوش تھی ذکا و ت کھ سے

دنیاکی مخالفت سے جراً ت ند دبی فوغائے سگاں سے اس کی ہمت ند دبی سے ان کے انہاد میں جبکی اند نبیان خطرت بریمی علم کی غیرت ند دبی

ا پنامعیادِ مبرد کیموں ، آگر باندیمیامل کا جرد کیموں ، آگر شینی! انسوس! زندگی نین ملا صرت بصلات کھوٹی قروکھیں ، آگر اقبال شابر محرى جناب داكر من من من ما من المرام المادر المرام الم

منیان مید بزرگ کی موت عظمت کی موت به و تقرارده ویران به چهابشد به که که تادیکیات بی ، دهدان به اور که بنین - نیآس کی عظیم و دی کو ایک دور افتاده عقیدت مندول کے آننو و ک کا نذرانم تبول مد - بند تنطیح اس سلنے سے متاثر بوکرنی البدیم نوکِ فلم مک آب پونچ ادسالی فدمت بین -

یس سیکاس ماحب مرتوم دمنفور کے دبر مین بیا دمندوں میں سے ہوں کمی بادات سانے کا آلفا واکتی ہے انول یادی اس علمت دنتہ سے واب تہ ہیں ۔

## قطعات

( مُولِانا نَيَا فَتَعِيوُمِي الدِيْرُنِكَامُ كَمَا يَحَالِكِ الحَالَ بِدُا

۲

تاریخ کا و تاریخااس ایک مندو سے مرگ منتیان عظمت ان ان کی موت سے اک عندلیب مت کہ جن بیں ہنیس رمب رنگینی بہارگلستان کی موست سے عملا کہ ہے کوئی بڑی عظرت کو بھی الکیوں کر کہ تسیدوا نام تاریخ اوب کی اک دوایت ہے بڑی ہی واستاں نکلا براک اضا مد وانش کہ تبدوا نام علم وا گھی کی اِک علامت سے

آئی ہیں تب ری قبر پر مسیدی عقبید تیں کے کو مراسلام ہو اے عظمتِ منسب ان میخانہ ادب ہوا و بران تب سرے بعد مقاتب رہ سے معفل اردو میں سوز دسان

دیات کتی پریشاں سے نہ پوچھ منسیسان کرسیسری موت پر تو د موت ہے گریباں چاک نغال لمب مدو فود کشید تیرسے ماتم میں کرشور نالدوزادی سے برسسید افلاک

محرالصارالترنظر

يراددم فعطات صاحب - السلام عبيكم

آج اطلاع می که علامہ نتیائی صاحت فتحیی می جی اس دینا سے چل ہے۔ اس فیرسے دل کو دھکا لگا ، اور چی بنیں چا ہتا کہ اس کا بغین کروں ۔ لیکن اگریٹ جے ہت تو بخراس کے چا اوہ ہی کیا ہے کہ تو دھر کریں ، دوسروں کو اس کی تلقین کریں ۔ اور فراسے دعا کریں کہ مرتوم کو اپنے جوالہ رحمت بیں جگہ دے ۔ آبین علا مشیق بی ارد واد بیات کی جس علا مشیق کی مرتوم کے بی مرتوم کھے ہوئے تلم کا جگرشت ہوتا ہے ) اود واد بیات کی جس جس طرح فرمت کی وہ بلا شہرا فین کا محمت تھا ۔ لیکن مہرے گئے ان کی حیث بیت می کی تی تی ہے دی سال بیتی توب بیں نے بہلا مفہون کو تھے نے گئے شیبا نی صاحب کو بھیجا تو میں عرض بنیں کر سکتا کہ بنیان معاص کا مشیت جواب بیا کرکنی فیش بوئ ، میرے پہلے مفہون کو امت عت کے گئے متنی کر کینا اس بات کی تطبی دلیل ہے کہ موصون نے بہتہ مفہون کو دیکھا بمفہون کو ایک مفیدت سے سروکا رہیں دکھا اور بر بہت فیرمول یا ہے۔ بی تواں وفت سے مرتوم کا مقد کو کردہ کیا تھا ، اور بندری اس عفیدت میں اضافہ بی ہوا ۔ موصون کے انتقال سے اور بیاتی ارد وی بنیں ملم و فن کی مختلف شاخوں کو جو نقصان میوا نا قابل تلانی ہو۔

منحتُ دُ أن كَ عَزْمٍ محكم اورعمل بيهم كع سائق سائق فلوص مَيْت كو تبول كركم الهمين ابني وحمقوں سے تواذے اور آپ كو ميرعطاكرے -

80

صتهبأاخت

ایک آوازدل نیس کاعبد دولتِ علم کے المیس کاعبد

بوگیاختم، آه مرگ نسیت اش آج اِک عَهدِ آفری کاعجب ر

# م الناجان!

### سترفراز نيازي

پوٹس بھالتے ہی ہمنے دیکھا کہ ہمارے گوسے ادود کا ایک پرجیہ شائے کیاجا کا ہے جس کا نام ہے منگا س کا تب سے پیلے کا غذیر کھ کر تا تھا ، یہ کا غذات آباد بچھا کرتے اوران پرقلم سے کول گول نشان بنادیا کرنے ، کا تب بعد کوچیپیاں نگا لگا کر غلطبوں کو درست کم تا نا، یہ بیلے کا غذیجا رہے پرسیں مین بھیج و بہتے جاتے ہے جہاں سے پر ہوں کی شمکل میں ہمارے گھرواپس آتے تھے۔

ی کی نسکاس سے مرت آئی دل میں رہی تی کم اسے ہارے ا باذ کا لاکرتے تھے اور ڈاک سے جو پیلے آئے تھے اس بین میراحقہ مجد تا تھا۔ ان کی دوئی اور جوئی یا اٹنی ۔ نشکاس کی ملی وادبی زبان میں بھے بین نہ آئی تھی۔

بوشارہ تا آنہ آتا بہ سے وظ سے آخر تک اس کی درق گردانی کرتا الیکن سمجے ہیں گجہ نہ آتا۔ البترجب کبی کوئی احسام اس میں کلنا بری دل جبی کا باعث بوٹا اور ہیں اس کو فرور بڑھتا۔ آسکائل کا کام میرے اور مسبب بھوٹے مجائی بڑی مستعدی سے اس کام کو اتخام کم بری ورق ہے جو ان بری مستعدی سے اس کام کو اتخام کے داس ہیں بہیں بڑا فرا آتا۔ آبا گلٹ ٹکال تکال کردیتے دہتے اور ہم رسیروں پردگا تے دہتے۔ باق آگئ کا ساما کام آبا ہی کہا کرتے تھے۔ بہی ہے میں بڑا فرا آتا۔ آبا گلٹ ٹکال تکال کردیتے دہتے اور ہم رسیروں پردگا تے دہتے۔ باق آگئ کا ساما کام آبا ہی کہا کرتے تھے۔ بہی ہے میں خراص کام کو اتفاق بی مردون تھے استے بی دوست میں نہیں دیکھ ہے کہ فیرے آبا ایک آدی بہیں بلکہ اپنی ذات سے ایک ادارہ تھے۔ جو کام کی آدی ملکہ ایک وقت بی نہیں خط بس کی مدان کا امراء تھے اس کے بیک ایس مارون تھے اس کے بیک ایس میں خراص کے دی سے خواجی کر اس مارون تھے اس کے بیک ایس حکو اس دی ہوگئ اور نور اسادا کام چو و کی مطلوب کتا ہوں کا پیکٹ بنا نے لگے پتہ کھ کر ویٹ لگائی اور نور آل فانہ نے گئے۔ اس دقت کے اس دقت کے دی اور فیر اسادا کام چو دی کو فرد سے اتفاد سے کروالیتے میں کہا تھے۔ بی ایس کے بیٹ آبا سے کہوالیتے میں بی اس کے بیٹ آبا سے اس کے بیٹ آبا سے کہو گئے۔ اس موری کا مورد تھا کی کو میر اکھا بیکھ کی تھی کا میں بی بی اس کے بیٹ اس کے بیٹ اس میں گئیں۔ مورد کی بیٹ میں بیا کی ہوگئی کہ دوری پتہ میں بی مورد تھا) آ جا تا تو اس سے کروالیتے میں بیا بی ہو بی ابی ہی بی ہو بی ابی ہو بی ابی ہی ہو بی ابی ہو بی ابی ہوگئی و میراکھا بیکھ گئی۔ دوری پتہ میں بی میں وقت آئے۔ آس می کہ میں سے کہا ہوں بیا بی ہوگئی تو میراکھا بیکھ گئی۔ دوری پتہ میں بی میں وقت آئے۔ آس می کہا کہا تھی بیت سی بیا بی ہوگئی تو میراکھا بیکھ گئی ہوگئی۔ دوری پتہ میں بی میں وقت آئے۔ آس میں کی سی سی کی کو میراکھا بیکھ گئی ہوگئی۔ دوری پتہ میں بی می دوری ابیا ہوں میں کی سی سی سی کی سی کی کو میں کو سی کی کو دریت وقت آئے۔ آس میں کی سی کی کو میں کو سی کی کو دریت وقت آئے۔ آبی کو دری بیت میں ہوگئی تو میراکھا کی کو دری بیت میں ہوگئی کو دری کو بیکھ کی کی کو دریت وقت آئے۔ آبی کی کو دریت وقت آئے۔ آبی کی کو دری بیت میں ہوگئی کی کو دریت وقت آئے۔ آبی کی کو دریت وقت آئے۔ کو دری کی کو دریت وقت آئے۔ آبی کی کو دریت وقت آئے۔ کو دری کو دریت وقت

عُصِابًا كَى زندكَ سع جرسب سع براسبق طاده بااصولى كاسبق ب

اصول چاہے کتناہی اونی کیوں نہیو بریتے سے اعلیٰ بن جاتاہے ۔ بران کا قول تھا۔ انبوں نے اپنی ساری نہ ندگی اعولوں کی چاند اواری اگراردی ۔ آباسورج طلوع بد نے سے کچے دیر پہلے اللہ جائے احتداء نے ، پان کفاتے اور اخبار کے مطابعے کے بعد کپڑے بدل کر پہلنے اماتے - دوکم اذکم تین میں ضرور پیدل چلتے ۔ والبی آکر نامشتہ کرتے ۔ دانڈ الہنیں مرفوب تھا اور نامشتہ بردو انڈوں کی زردیاں خرور نیں) اس کے بعد نے میں معروف ہو جائے اور اس وقت تک معروف رہتے جب تک کھانے کا وقت ہمیں بوجا آبا ۔ کھانے ہیں ان کو ماش دے مہدن تدرد تت ہم منی بیں ٹابس کے بارے آشنا نکا ان کا با سبال این

آباریک SYSTEMATIC اور ARTISTIC NATURE نے کرآسکت نے بینک اگرسیدهانہ کیا جو تدوہ سو بنیں سکتے تھے یا بہکہ اگر بہرے کیڑے باکتابیں منتربوں قوہ تعدیمرے کرے بین آگر تھیک کردیتے کام جاہے کئ سم کا کیں نہ جو ابنیں کرنے سے کمبھی عار نہ ہوتا ، بین نے ابنیں تھا اُد دیتے ہوئے بی دیکھا ہے۔

برناموزوں بات ان کے مفتر زمن برگراں گزرتی فاص کر اگریشعری ادب سے تعلق دکھتی ہو ، ایک مرتبہ غالث کا برمعرم رم کہتے ہو ندیں گئے ہم دل اگر ٹیرا با با

بی شایدگھریوں پڑھنے لگائے کہتے ہونہ دیں گے دل ...... اتناکہنا نفاکہ کو یا نیبامت آگی ٹوب برہم ہوئے اور کھنے گئے آئندہ بریے سلھنے کوئی شومت پڑھینا ۔

بيكن ايك دن جب يسف ان كواني أيك غزل سنائ جن كامفريد تفا

ت د بو براد برن تم بعبی خف ایم سے

توا بابهت نوسش بوسے کیوں کہ بہ بری بیلی عزل تقی جہوزوں تقی میکن ساتھ ساتھ بیمی کہنے لگے " بیٹا! شعرکہنا انجاب میکن اب اس کا دور نہیں ، اس سے تم کور د ٹی مافول نہیں ہوسکے گی۔ بہترہے اگر حرف پڑھائی پر توجہ د و ۔

انہوں نے بمیشریھے اس بانت کا احساس دلایا کہ آپی کمزوریاں تبیم کمرنو ۔ ایک مرتبہ جب بیں ریڈ یو برخزل پڑھنے کک نوا تبلے حکم کے مطابق کچھے پڑھنے سے پہلے کہنا پڑا۔

حفرات! يس برلب مسرادا قع بوابون

آباکہے تھے کہ میری ٹوت گرمبوں میں ہوگی دہ بھی ٹی اور جن کے بیپنے بی ،کسی اور موسم میں بیں بنیں مردں گا ۔ ابنیں تورث شکا بن متی تواسی تعدا کہ جب وہ سلامان میں مرٹے کی تمنا کر شکتے تو انڈ میاں نے بات نہسنی اور اب حب کہ وہ چاہتے تھے کہ تعدت ابنیں مبار پایخ سال کی زندگی اور دبوے تاکہ وہ میری اور ریاض کی تعلیم مکمل کوسکیں تواس نے ان کی ایک ندائی۔

اسسانخرنے جہاں کچھے ساری دنیاست ول آزاد کر دیا وہاں ایک ٹرائخریہ بہجی ہوا گورت بڑی ظالمہت ہیں نے بسن رکھا تا لیکن یہ آئی سنگک سفاک اور ہے دیم ہوسکتی ہے مجھے معلوم نرتفا ، بیں ایک سوال کرنا چا ہتا ہوں اگر آبا مجھ سے جوان ہوتے تو تعدت کیسس نظام بیں فرق آجا تا ، کس سنتیارے کی دنتا دیسست بڑجاتی ، کس چاند کی دمک جاتی رہتی ، شابد کچھ مھی نہ ہوتا ،

# تبار فتجوري ايك نظرين

زالز فرا<u>ن تجنوری</u>

(۱) نام ٔ وطن اور باریخ بیرانش

(١) بِيُوانشي ام. نياز حرفان ( والده كارها بوا)

(س) تاريخي ام. ليانت على خان ( والدكاركا بوا)

(٣) فلمي نام . مياز نتجنوري

(١٨) باب كانام محداميرخال متوفي مشارع

( ۵ ) وطن فتجبورسبوه محسله خيلدار

( ۲ ) جائے پیدائش سننے گھاٹ (ضلع بار منکی) معمری

( ۷ ) فعلاب پرما بعوش آپریل سر<del> ۱۹ ۱</del> می منجانب حرب

حركوميت مند.

( ٨ ) تاع بدائش. سينساية

(٩) تاريخ دفات . مهم رمني ملا وليم

(۲) تعلیم وزرست

(۱) چوسان مسال کی عراک گھر پر کمتنی تعلیم والد کی زیر گرانی بائی پہلے مولوی جیب الدین صاحب (ساکن نیوتنی فیل اناؤ) مشاگر مولانا احن بلگرامی اور بعداز ال تحنیو بی مولوی صدیق حن فازی بیری آمالیق مقرر ہوئے۔ (۲) فراد وس مسال کی عریس مولانا ظہورالاسلام کے بہا کردہ درس اسلامی جی دیس واضل ہوئے . علوم اسلامی کے مساتھ ساتھ بیس سے موالے عیں انگرزی ڈل

ا در موه مارو می میرک کامتحان پاس کیا.

(۱۳) اس سیلی تقریب اور می (جس کے پرنسیل مولانا

ور کھیر مررسہ عالیہ رام پور می (جس کے پرنسیل مولانا

وب طبیب صاحب علم ونفل کے اعتبار سے اس

زاین کے نہایت ممتاز تضفیت نیال کئے جاتے ہتے ،

ا درمولانا وزیر محرفاں مشاگرد مولانا عبدلی خیسر آبادی

سے بی تعلیم عاصل کی۔

(٢) قابلِ ذِكر اسأنده بن كامتت يامنفي زقبول كيا

(١) مولاناميد ظهورالاملام صاحب محک نددة العلمار و باني

مدرسترا مسلاميدنت پور، دد) مولانا فرمح صاحب مدرس اعلى مثل عربي مدرس اسلام فيتيور

دمه، مولانا فاروق جریا کونی، رمه، مولانا و میخوطسی و جاحب درم راعل ، رئه عالب

رم ، مولانا عوب محرطبيب صاحب مدس اعلى مريز عاليب

ده) مولانا وزیر مخترخان درس در سشه عالیه رام بور ( ۱۹) مولانا محرسین خان معاهب فاضل دیو بنند مررس «ریمُه امسلامیر فیچنور

د، مودی اعراز علی صاحب بسید ما مشر شاخ انگرزی مرسم اسسلامید نوخ اود '

(٨) مونوى مبيب الدين الماليق و مدرس مرسر اسلاميه

تیسری بیوی سے ایک او کی نظرالس ۱۰ دنیاز محرفان پیندا ہوتے ،

(٤) قابل ذكرسم درس فتيورس

۱۱) مولانا سید فضرالیحن مترت موبانی، (۷) سیدروج ایحن ( برادر بزرگ مولانا حرت موبانی، (۷) سیدمشترات مین فیزوری

رم) طو**بل قی**ام

س بدائش می در ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر درمیانی عفیے میں اکیس بائیس ال فیچوریں بسر ہوئے ، چونكرنيازك والدمحكم بوليس سے والب تدفق اوران كا تبادله يوريي كم مختلف اصلاع مين بواكرة فقاراس لو تيازما حبكاتيام مى مختلف تتهرد سي رساعاليكن مِال كي مِن بهيني فبخوري بن كذرت فف مساوس الداء کے قربیب وہ مدرس ارسلامیہ تعقیور میں داخل ہوئے اس وتت ان کے والدا گرجبالفٹوس تھے سکن نبار کازیاہ قام بغرض لعلیم تحدیدی میں ستا تھا۔ معالیہ اس بال والدلئ منش كي كروام ورمي وكانت متروع كى زنيار مجی رام پورجلے گئے واپس ہوکر مشکشار اور کاشدہ میں مفوں مے انگریزی ار اور مٹرک کے متحان باس کو اس کے بعد طاذمت پولسیس کا مسلسلدر ہا۔ س<sup>وا 11</sup> ہے ،ک ينى بحوبيال جلائف يهيل ووختلف حجر مع ليكن اسرام یں تھی اعول نے درمذ مسلامیہ ( انگریزی مشاخ اکے الرارى حيثيت سيختلف ادتات م تقريب بارك چوسال نجورس تيام كيا.

(۲) بحوال مطلون کے ملاقائم تک۔ (۳) محفق محتوار سے ملاقاء تک. (۴) کواچی اسر جولائی ملاقاء سے۔ پور ۹۰، مولوی صدّرین حسن غازی پوری آمالیق <sup>،</sup>

رمه بمثاري

(۱) پهلی شادی کنده مین برعم منکتره سال الآبادین بوئی مسلالی میں بیوئ کا انتقبال بوگیا۔ (۱) دومری شادی سلالی میں بین برخام تحضیر مختسار سبکم سے بیوئ جن کی دفات منکا قالویس بولئ۔ (۱۹) تیسری شادی منکا قالم میں مرحد کی جوٹی بیوہ بہن کارار سبگم بنت محدولایت خاں صاحب سے کھنڈیس ہوئی

ره ١١ ولاد

۱۱، پہلی ہوی سے جارلا کیاں ہوئیں، در طیات ہیں اور ماکیتنان میں ہیں، در کا انتقال ہو گیا۔ ۱۷، دوسری ہوی محت ارسکیم سے حرف شوکت جہاں آرام ہوئیں جر تکنئو ہیں مجدد کو بیا ہی تقیس اور کھ کا نے میں و فات بالکینیں،

رس ، تیسری بی گذاربیگر حیات میں . نیآن صاحب کی جوئی مسالی ہیں۔ بید ظفر حرف کو بیا ہی تقین جن سے محد یوسف فال محد قال در محد قرف اس محد عارف فال در محد قرف ہیں۔ بیوہ ہوجائے کے بعد تیان صاحب کے نکارح بین میں اور ان سے دو لا کے محد سرفراز خال نیازی اور محدر باض فال نیازی پیدا ہوئے جن کی عمریس اس قت بالر تیب المحد المحمارہ اور دو نوں زیر قسیلم میں۔

(۲)ختاندان

دا، محدامیرخال نے تین شادیاں کیں۔ بہلی سوی سے
ایک الاکی ہوئ، دوسری میری سے محد تجابت علیخال
بیدا ہوئے جن کا ۱۱- ۱۱ مسال کی عربیل نتقال ہوگیا

ه عَهِ زِنگِین یاد گارمنفاما!

(۱) مسوری (۱) کلکته (۱۱) اله آباد (۱۲) دگی (۵) سرنگر (۱۲) بالشی (۱) اج گره (۱۸) تکفنو (۱۹) رام بور (۱۰) بحویال (۱۱) بمبئی

(۱۰) سِلِسِلَةُ <u>مُلازمت</u>

(۱) سنا الماء مين پولسيس سائسيكوك لي نامزد بود الروادة بادين پولسين طرينيك مكيل كى.

ی بوین روی استانی استان با استان با استانی با استانی ایر استانی استانی استانی استانی استانی استان ایر استانی استان ایر استانی استان ایر استان ایر

الدورا، من المادة اور عن المائم كم درمیان باونی البیث الدورا، من بعهد نواب راین الحن خال مید ماشر نتبر كورال اور پرائيویث میکرشری كے عهدل پرمامورد بست الدیرائیویث میکرشری كے عهدل پرمامورد بست الدیرائیویث میکرشری كے عهدل پرمامورد بست الدیرائیویث میکرشد اور شده الله می درمیان الج گذار المیرائیویث میلاد درمیان المیرائیویث میلاد در میلاد درمیان المیرائیویث میلاد درمیان المیرائیویث میلاد در میلاد درمیان المیرائیویث میلاد در میلاد در میلاد درمیان المیرائیویث میلاد در میلاد درمیان المیرائیویث میلاد در میلاد درمیان المیرائیویث میلاد درمیان المیرائیویث میلاد درمیان میلاد درمیان المیرائیویث میلاد درمیان المیرائیویث میلاد در میلاد درمیان المیرائیویث المیرائیوی

بند میلکمنڈی بولیس بیزشندٹ مقرر ہوئے۔ (۷) من فیلئ اور موف فیلئ کے درمیان ہائسی اضلع حصار) گئے اور وہال اسکزامٹیٹ میں بھینیت سیکٹیری کام کرنے لگے .

يريون مرائي مريون المريون الم

(٤) معنوان الواع من واليس أكر دو باره مدر المسلامية من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم المس

ے سب ہوتے . (م) سلوائہ ہی کے درمیان چند بہننے مولا ماظفر علی ا کے اخب ارز میندارسے مسلک ہے . مولو فی حیالدین سیام بھی اُن کے ساتھ تھے ۔

(۹) ملافائرین دوباره بانسی افسل حصارا گفته اور مین سیل سیکرین مقرر بوئے.
(۱۰) ستلافائد مین فقیوروایس بوئے اور مررشا سلامیہ سے مشلک ہے.
(۱۱) سکلافائد مین دتی گئے اور کی احل خال کے احمر فیک اسکول کے نگراں ہے۔
اسکول کے نگراں ہے۔
(۱۱) سمکلافائد میں بھر بیال ہنچ ا درخم فی شغول میں بیر بیال ہنچ ا درخم فی شغول میں

مختف مهددن پرفائزیسے۔ ( ۱۱ )صنحافتی زندگی

رد المنطقة من رمسينداوا فبارس منطك بوت. (۲) مطلول مر من سفته وار توحيد كم معاون ديريو تح و (س) مطال الداع من سفته وارخطيب الحقلي معاون ري (س) مواول مر من روزاندا فبار رعيت المح جيف ايدير مقرر بوت.

ره ، سلال الدي بن مهيل ناميرس الذيكالي كاخيال موا الكي احب إدنه موسكا

(١) فروري ساع النائي الكارك درياعلى ميد

۱۳ر) عل<mark>و بي زندگي</mark>

(۱) فیچورکے دور ملیم ہی میں مقامات اور منظامی کے درمیان مشروادب کا دوتی بیدا ہو گیا تھا اور طرح پر فول کہدکرمشاعوں میں بڑھنے تقریقے.

رئی، فزل کے ساتھ ساتھ تطوں کا شوق ہما۔ جیندد نول بدائش کے تطیف اور رو مانی افسانہ نگاری پر مجا او بالیا۔ یرسل محتلاف سے کے مطالق کے سک بالیا۔ یرسل محتلاف سے کے مطالق کے سک برار تائم رہا۔

بر برت مرد المردد المر

## (۱۷) زبانول سے واقفیت

دا، اُردُو (۱) فارسی (۱۱) عربی (۱۲) ترکی (۵) صندی (۱۲) انگریزی

## (۱۷)علوم وفنو<u>ن بر</u>دسترس

(۱) فقه (۷) حدیث (۳) تفسیر (۲) نخوم (۵) علم الکلام (۱) معانی دسیان (۷) فلسفه (۸) منطق (۹) عروض (۱۰) موسیقی (۱۱) بایخ (۱۷) لفسیات (۱۷) تواعد (۱۲) فن تجوید (۱۵) فن انشام (۱۷) تعویرکشی

## (۱۸) دوسری زمانوں کے بینار میشعرام وادبار

(۱) ترکی- نگار سنت عثمان

۲۱) یو بی- ابونواس مهلهل- فرزدق کسیل اخیلیه ابوالت م متنی .

(۱۳) فارسی و فی فالب و فروسی سعدی ما فظ خسرو میدل جلوری کشینی تفانیسری و قبال و معدی ما فظ (۱۳) مندی جدال جرمانی ای میدال جرمانی ای میدال جرمانی ای میدال جرمانی ایک میش (۱۵) ایک میش ایرو نگ دستای کیش ایرو نگ دستای گیش ایرو نگ دستای گیش ایرو نگ دستای گیش ایرو نگ دستال در برناردش

## ۱۹۱) فرصت کے مشغلے

(۱) مطالهٔ کمتب (۱) موسیقی (۱۱) فولو گرانی (۱۲) میکا نکزم (۵) مسیرومسیاحت،

(۲۰) تصينفي تاليفي سرمائيه

مطبوعه کتابین، در ۱۱ ایک شاع کا انجب م (۲) جذبات بحاث (۲) صحابیات (۴) آیای الدولتین (۵) المسکنهٔ الشرقیه (عربی موترم،) ( بم ) مناسم مع المعلم مع المعلم الم

ده ، سنست الله و المراق من الرحات و و المنطق علوم من المن المعاد في المنطق الم

(۱۳) نگار بسقبل کی تحریری

(۱) سلافاء یعنی نیگار کے اجسارہ سے پہلے بیان صاحب کی تحریب زیادہ ترمندجہ ذیل پرجون میں شائع ہوئی ہیں (۱) انتخب اب الاجواب (الا ہوں) (۲) زمین خدار (الا ہوں) (۳) صلائے عام (دہلی) (۲) صوفی (امریشر) (۵) رعبیت (میرکٹ) (۲) خطیب (دہلی) (۱) الهلال (کلکت) (۸) تارن (دہلی) (۹) نقب د (آگرہ)

#### دېمان نگار كااجسار د

(۱) آگرہ ۔۔۔۔ فروری سام اور سے دسم سام اور میک (۲) کو بال ۔۔ جنوری سام اور سے جون محل اور میک (۳) کونو ۔۔۔۔ جولائی منام اور سے جولائی سام اور میک (۲) کو ایج ۔۔۔۔ اگرت سام اور ش

## ه « « فكروض كومتاً تزكرنيو الشخصيس

۱۱) سرستیار حدخان ( ۱۱ محن الملنک ( ۱۱ ) مرستیار حدخان ( ۱۱ مرستیار حدخان الملنگ ( ۱۱ ) مرستیار دارد) مسکروا بلا ( ۱ ) مهم بنرلمیث مهدی افادی ( ۱ ) مولانا ظفر علی خان ( ۱ ) ولیم بنرلمیث ( ۱۰ ) بیر با اصرف از ( ۱۱ ) مسرور جهان آبادی ( ۱۱ ) علاما قبال ( ۱۱ ) مسیور حدید ملدم ( ۱۲ ) مولوی کرامت سین ( ۱۱ ) میزاد و درد ( ۱۲ ) در و سوری ( ۱ ) مشیلی ( ۱ ) برزار و شا ( ۱ ) و است مسلی ( ۱ ) برزار و شا ( ۱ ) و است مسلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و است مسلیلی ( ۱ ) در و شار در این و این و این و این این و این و

لما خطات را داریه ، تقریب آ . . ۵ على وا دي مقالات تقريب ملك . . ٤ معسلواتی مغمامین ، ، ، د سوانحی مفاین به ۱۵۰

استفسار کے جوابات ، ۲۵۰

فارسى تنطيس ا درغزليس و

انسايخ

جون کے آ جسسر من شائع ہوری مولانانت از فغيوري كي جواليس ساله دُورلقنيفُ كوبيش كرك متام ورع ونانى كوات نيت كرى اواخوت گئهب اور ندامب کی تخفیق و وینی عقامد ورسالت فهزم اوركت مقدس برتاريني دعلي ساخلاقي اويفساتي مقطم نظري بنايت بلندأت والرميرز ورضليبا أالذان یں بجٹ کی گئی ہے : \_\_\_\_ تیمت: جید رُولیے . برمک ہے ال سے طلب فرائیں

(٤) قلامفر قديم كى دور كااجتماع ١٧١ع ض نغه ( ترجه ككيت انجلي ١ ر ٥) محتوبات نياز رجسلاول، رد افرات التيد ۱۱۱) مکتوبات نیاز ( عبار موم) المكوبات نيا (جلدوم)

(۱۱۱۱) نتگارمستان (۱۶) مذاکراتِ نیاز

۱۵۱) ترغیبات مبنی الهراجات بال

ر ۱۰ انتها ب کی سرگذشت

ديدا مجوئدات فعسراول

دوم مدرس سر معتب دوم

(١٩) ، ، ، سوم (٢٠) من ويردال

ربن تقاب المع جلك ك بعد ١٢١١ كموارو ممرّن

رسين انتقارمات جلداول (مهر) انتقادمات جلددوم

(۱۲۹) حن كي عبّ اربال (۱۵) نرمیب ۱<sub>۱۶۱)</sub> باله و م**اعلی**ه

د مرا نقش اے رنگارنگ

(، سر) محدمن قاسم سے بابرتک إدمن شكلات غالب

(١١) زاسب عالم كاتفا بل معاله ( ١١٥) الي كا كم شره ادا ق

والمنتان كاتعره كوس ١٠٥١ من ويزدال حصِّدوم

(١) ملاحظات ممبرجب المورى التراكاريخ

(۲) درا ماصحاب کمف منبر جنوری منت ارد در

(۱۳) تسسران نیرمینوی مصلاط

(۱۲) یاکستان نبرجینوری مشک ولام

(۵) ایک منتقبل کی تلاش منبر ( نصف حصر) جنوری کام اللیم

٢١) فرانروايان بالمام برجب نرري م 19 10 م

(٤) علوم امسلامی وعللت اسلام بمرحوری موه الدیم

(٨) معلوات البرسيسوري مشالع

(٩) نتقیح اسلام بنر حسنوری موه وارد

١٠٠) غانب عمر. منت فلي فلدو

## على على على على المستعملين السيانون كيرمنظرين!

والثرسك شريحت رعقيل

على عباس صينى اردوا فعا فركار در كي اس كرو دسي تعلق ركمتويس جريريم چند كے خيالات، طرز ف كمراورمياس مرجه بوجه سے تولم ليكن سماجي مشحورس الجيي طرح تناثر تفاءاس كرده كي لكعنو والول مين مدرض ا وعظم كريرى خاص تف سلطان حيدر وقش سجاد حيدر ملدرم ا دربور كوثر ا ورنیاز نے تھوڑے بہت تغیر کے مان کھنے کا ایک نیا دھنگ نکال کراپنے کو انگ ماکر دیا تھا۔ یہ وہ درگ تھے جوزند کی میں سامت سے زیارہ جرت، ر دمان اورنشاط کے تمائل تھے۔ اوراینی را ہیں پریم چید سے ہٹ کرمتعین کرنے میں کومشاں تھے بچنا پخدار دوا فسانہ اس وقت و پخشاف واست اختیار کرد انفاد ملی اسباسی، سماجی، درانقلابی تحریکات کی شوری تعلین کاراستدا در ملی دغیر ملکی اویری معبق کے مخصوص ساجی ارتفاق مرکا كے ساتھ ساتھ الك خاص كى بينيت اور ان ركھے والے وكوں كے مخصوص ميلانات كى بيش كش اور غير شورى طور پر اپنے كردوسين كے ملے، غر الني ياروماني المني ركمن والع تاثرات كاراك ترجيني صاحب كا فسالن المغين دونون رامستون كي درميان سع بوكر كذرت يين جران کے افسانہ مجرعوں (۱) زفیق تنہائی (۳) باسی پھول (س) مجھنہ سی بہیں سے (۴) ٹی سی۔ ایس (۵) میدا کھومنی (۴) بمارا کا وُل مِن مجرورُولی حینی صاحب کے ابتدائ دور میں اردو میں انسانہ انگاری نے بہت ترتی نہیں کی تھی۔ تکنیاک کے اعمت بارسے ذان میں وست بيدا مرئ تمي اورند مرضوعات ايس فرادال اور وافر ايك خاص فيم كانداق جعه اخلاقي الصلاى اور اثراتي كهم ميكة بين يهياس و قت كا مطبوع رئاكِ غفارا فسانوں سے كسى ذكسى طرح كا مبتى آج ہى وابسة ہرناہے ليكن اس وقت پرسبتى بہت واضح تھا۔ حالات كى گروش. واقعات كاالت بھير باكشش ايك خاص نيتے كى طرف مرتى بوئى نهيں معلوم بوتى تھى. بلكه لكھے والے كم مزاج بہت واضح اور جلانے بہونے مرر ا فسانوں کوا یک پہنے ہی سے صبحے برجھے نیتجوں کی طرف موڑ تے تھے۔اس طرح افسانے فارمول افسانے ہواکرتے۔ طرز بیالت ا ورپیش کمش ہی ہی بتر بلیاں مقعود ہوتیں محبت، نفرت واخلاق سمور کاکوئی ذکوئی فارمولہ ہوتا تھا جس کے باعث وافتات ایسے نظری استوں سے ہولے جاتے ادردا قعاتی صلاحیتیں کھردیتے خود پریم جید کے ابتدائی افسالے اسسی ادھیر بن میں مبتلا ہیں لیکن پریم جید ہی کے اعمران کے بره کرواتهات کوفطری طور برمڑنے اور معیلے کا مرتبع ملے لگارا صار نگار کی بانقصدا وربہت واضح بسندکا دخل کم برلے لگا ، کردارد وا تعات جن حادثًا ت، مواتع ا در حالات سے و و چار مرتب اس کے مطابق قصیں تبدیلی مرسے لگی ایسی صورت میں اف اندا کار کے ذاکا بخربد اورشادات كاخرورى ادر تيزمواليتنى تفاين المكن باتيس ناقا بل ميتين حورتيس وسمى مقامى ادرماح لى اغلاط افسالن كالاكا منتشر كركتے بيں ادريہ تھے الله و ہنوں كواكسروه نركر كيل كا اس كا اصاب بہت واضح فور پراچھا فسانہ نظاروں كے سامعة إكرام ا مرزی ا درورے إدب كے اضار وس پر معالكما طبقه متنا فرتھا۔ اورمنر في نوزن پر اردوكي اف ذي تخليفات كا بركمامان جما خردری بی بر گیا۔ انگرزوں سے نفرت کے ساتھ ساتھ اس بات کی خواہشس اکسالے نگی. مہندوستان ادب کومنوبی ادب کے مہدد کم

یں بھی ادبی ترتیاں بہت کھ لی اور افسانوں کو تواب آور عیر حقیقی ہیں جیبنی صاحب نے بھی اس و قت کے سر برآ وردہ افسانہ نگاروں کی ارب کی اس آگئی کو ببیک کہا۔ اور افسانوں کو خواب آور عیر حقیقی سر وجہ فضا سے نکال کر ذاتی بخریات بحقیقت اور شاہدوں کی دنیا سلانے کی سف کی ۔ افسانہ نگاروں کے رو سکے گروہ کے بخری رسانے انھیں ڈیارہ گرائی میں نہا خواب کی سائل کی کر سائل کی سائل

البي إثرن ميار - - - - - - - - -

جیارنگ ہے تودوسری طرث

" عجب نہیں کی غیبی کا یہ د طبر قریر میسے ماتھ ہوا در مختر کے دن جب یا کلیاں بھولیں اوران میں بہار کی تازگی بھر آ جائے تو میں ان کا کئے یں ڈالے مستوں کی طرح جورتا کسی کو کا مشس کرتا بھورں تر ( باسی بھول)

يرى منى صاحب كے كہاجا كناہے كر وكسى كمتب فسكرے وابسندنسيں جہاں انصاف كانون ہوتے و مكھتے ہيں وہ معلوموں كے ة برتے بیں اوراس بعدروی میں کسی بیاست کو دخل نہیں ہوتا اور نیکسی خاص طبقے سے وہ اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہیں بلکدا کیسعام اضان کے ناتے کے سندائی ہیں لیکن اس پیش کش میں دہ صرف من برائے من کے رسیا نہیں رہتے جیساکہ دہ خود سمجھتے ہیں. واقعہ یا سم کھینی صاحب کے الے کسی اقدام کے لئے تیار بنیں ہرتے ۔ دو مرف اغیں استوں کو ایٹ ان جلتے ہی جن کے بچریے ہو چکے ہیں ۔ او محفوص کمت فسكر و تدا ق ، واكر ك اليس بسدي كياب العطرة فن كرم بنال من بعى ووفت تجرون ك زياده قائل نبين جس كى وجد سے نياين اورا في شيكيش ونان کے بہاں کررہ جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انسان کی دلچیدیاں زندگی کی مرف سیدهی سادی نقائی سے وابستہ نہیں بلکہ دو اِسس میں درا ایٹ ORAMATZA Tio بسلب افسالے میں رائے ہی راگ ایزی جب کے نہیں کی جاتی اس می تحبیس وردل سکی نہیں بیدا ہوت ، عت پرجب ك استعاب لطف اوركسى حد تك وولدا نكرى (٢٥٧١٤) كى تېيى نېيى چرهيى افسانول مي دندگى نېيى بىدا بوتى اس محافلى بّان، اوعل عبديا تبولن عدالت، بيوتوف كفن جيني صاحب كے بڑے كام ياب ولحبي اور كمل فسانے ہيں ليكن اكرامس ايئت ،حقيقت، دلبتكي درستعوب بين توازن د قائم را توافساد بلند منرون سينج إتراً أسب بعد بسكال، أن سي ايس كى ملكم ور وواکی طرح زندگی قارمونے برجی کرجی اکثرایک بی طرح کے حالات سے درجار نہیں ہوتی۔ اس کی مماکہی اورا نہماک اس کی طرفتی میں معرب، اسسی ح ن كاكتناى چانوندا ورنظريكيون دا بناياجك ليكن مالات كالرى اورجاشنى كى بغيرمف نن كى بيايش كام بنين آتى. ( Poe) ( يو)ك عافل لا كرائ وست طيس ركعي تقيل ان كے ساتھ ساتھ اس سے يہ بي محموس كرا ديناچا إنقا كر مرف الحراف الجا افساء تكار نبيل مرسك كوكوان نكاد باغ كوني إي ما يخنيس جس من ال عدول كي ما تق الركوني موادركه ديا كيا تووه بيتر س بيتر نيم يداكر سكتلب - اس كم معنى برئے کاس کے زہن کے کسی کونے یں اس بات کا بھی ا قرار تھا کہ اگر فن کار لئے ہوشیاری ، فن کی اہمیت ا در سوز شخلیق سے کام الیا تو رہ اچھا مان ہر بین نہیں کرسکتا۔ یہی وج ہے کواصول افران نظاری کی تقریب تام داموں ہے واقف ہوتے ہوئے میں بیت مسامات افراد تھار آج الآن كيانك جيزون ورفورتوركوركواب بنين بيش كرملي الدوكي ببت عاضانه نكار جواجه اضافه نكارم مكتف لے بط است بھلک مے اور مکی آنیت کا ٹرکار ہر گئے جمین صاحب کے لئے بالک سے تو یہ بات نہیں کہی جاسکتی لیکن بڑی صدیک وہ می س نبیٹ میں میانے ہیں۔ ان کے پیاں زندگی کی گینا کونی بوظری احطرتھی کمی کا اکٹراحساس سواہے اور سے بحروں سے ڈے کا بھی ان ، تهرى زند كى ك نيدن اب قديم بويك يل داور جديد كى طرف اب ان كى ترجه نبيس رى . و محرش حيد يسيدى اوع مست كى طرع زند كى كويو ا ترکران کی جلوم نمائی نبیس کرتے ان کے مجربات بی اس سلے میں محدود معلوم موتے ہیں ،

حینی صاحب کے اضافوں کی دومری چیز و مہیں اپنی طرف خاص طریر متوجد کر فتہے دہ ان کی مادگ ہے۔ ان کے کردا دول میں اکو گا بیجیدگی على المجاني المجانين جوكسى مرمضاندذ بنيت كاية ديتي مول. خان كے بيانات ألجه موتے بين ورزان كے كردار (NEOROTic) واقعات بال بہت سے سانے ہیں جوروزان کی اسانی سے میں آنے دالی زندگی سے ماصل کئے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیض وقات نی سن جو کسی بر عاكون اورب انتها يحييدكيون كى دلدا دهب التحييني معامب كے افسا فرن ميں ده لذت نهيں لمتى جسينى معا حبا ف اون ير ا يجيد كى حرف اسسى كى يداكر سكتة بين كران مي تحبست كى كار فرمائى باقى يسب او كحبست حيث والكيز فامكفات كى محسد ون مين دا فل زبرجائ وهلات كدوي فوكت عمين بأبر برليا كى بطن سے ، ووجى جورى اورج بىكى كى بطن سے اسے بركيا كى ترسبت نے چر بنا ديا سے جو اور شاه ب خود ما داكست خود رُندرك يا كيرك كابول كى كورصا بجراك عياش مزاج راج تقى ايك دن السيحسينت بطفصح بشا تعاتي بي جوا كنيس كى در كى تعيا ايك الف ك بطن سا وجب يه راز لوكى كے باز و بركفد ، موقع نام سى اتكارا موتا سى توكنودها حب كى مرتش جلتے رہتے ہيں اورلوكى فرط عفنب ے کروماء بے بہتول ہی ہے ان کا اورا بنا خاننہ کرویتی ہے۔ یہ شام باتیں اس معاشرے میں ممکن ہیں۔ اس کے بیان میں کوئ کھٹ و نا پن (ORBIDIT) مرابعی نبیں پدیا ہرتا جسین صاحب کے افسالے مرتفیان ذہنیت نبیں رکھتے۔ ان کے عشق کی وامستانیں مبیثہ کھی نفا برمانس تیں یوں بی ان کے اضابے بریم چند کی طرح رُند ہے اور نکھنے ہوئے ماحول کولہند بنیں کرتے انھیں صاف میدان رند سے بہوئے گھروں اور کلیل عن دروسندين كويت بكا وُن كي لاج ، بيلول كي جڙي ، توبيكھ يه ملآب بئي تيمائي . ايم كاليون شكاريا شكاري مبيا اصلف اس كا شون مي کے اف وں کی دنیا بہت وسیح بنیں۔ دیہات اور کھر بلوز تر کی کے سیع ساوے بخرے ہیں۔ انھیں کے کرد ان کے یا فسلنے کھر محت میں۔ ن زنگ مہت وسی سے اوراس کی مھوری کے امکانات ایس سے زیادہ اور زمانہ برق رفت ار نیتجہ یہ ہے کھیلی صاحب اس سیدان میں پیچھے چھڑتی غين ان كا در بريم حيدك ديميات مي بهوسچال سا الياب مشيئ زنرگي نه وال بعي برداي كراد وررسك كو توژ كرمينيد ميب فيوب را در سند و من کرد یا ب، ورزندگی رفتار بزار کن بره کی ب برق ور مجاب کی طاقتون نے کھیٹوں اور کھلیا نور میں مزر مجھرا منت وع رياب اراب وبيات كي صبح كنارا سي كي واز سي أن رب ، ما كله اوريس كي را تول بين اوكه بيري كاروما في سم برناب ، سابى اواصلاى في سُناسى سِياسى سِيامَت كاجِولابدل بياب، وركسان من أكب سى روح بيدار بورى بدلاكمي كي جوفي سب والاحبم يوانى كمانى بن جِكلب بالمكرك الكيون سي بنيس بسيسي بنلك موت بستوول سعط مدت بين- مم برائ ورنتي دونون زند كيون مح عافي وله اس نئ شديلي الماك بتائيس يا براني قدر ول كعيف كافا مُركرين الكن ون تبديليون ا وحقيقين كاد باور وزبر وزبرهما بي جلي كاركيو كمديم حندوستان این نی زندگی ہے جوعالمی زندگ کے ہم قدم بنے میں کومت ال ہے جینی صاحب اوران شام بوگوں کوجود کیات کی زندگی سے دل حیب رکھتے ہیں دیہات ان ی کہایوں کی طرف متوج ہو اجلیے۔ ان سنتی ساجی تبد الیوں کی طرف بھی اوران مظاہر کی طرف بھی جوان سنتی برتی سجر بات سے ظاہر درب ہیں۔ان میں پروسیگید سے کی فرورت بنیں (کیو نکرحسینی صاحب اوران کے بہت سے محفیال اوب میں پرومگید سے قامل بنیں ا ملًى كُوكاس كى عزورت سے د نياكا رب سے بڑا افسار كارچنو ف بھى افسان كوكست بادر بروبيكند سے بچاہے ركھنا جائنا عقا ليكن دُنُّ كِي عَكاسى كَا فَا سُ مِعَاد ده اوب كوكسى نظام كالمبيلَة بهنيس بثاناچا بسّا كِفا كرُّجيبى بي زندگى اين كرُ دو بيش د كيشااے مدتفراود الرك بش كرا تقا اوريكام اس لي برط واول برهيده باعقاكه وه اس سي كروح كا افريت بي كيونك معسف يا فتكار كواب كرووبين عاً المعبرانيسي چراناچامية اورمصنف كي تارزات كانظهاري اس كانظريديات بنتاب اس مع عقد بيس بوت كرم في اس متعن

النك يس جذبا متيت ادر درد مندى كى برى البميت ببت ساك دري برا يك خاص قىم كاف زرعة وقت رقت

ا برا بکی کوشت اورجیدعدد ناخن کا اورجرمشری فلسفول کے مطابق مٹی یائی، ہوا اورآ گسے بنائی کئی ہے۔ اس بلا کی ولا ویزی کیونکر بیت کردی ہے۔ یہ تو دائرے درست ہیں شرطع برا برہے ، خطوط موازی ہیں یم تنقیم اور کھراتنی دلفریبی احبت نا ہی ہیں ان نی اعضام ان کی انت یان کی قلبیدسی شکلوں برعورکرتا۔ اتنی ہی میری حیت پر معتیجاتی "

" دوا سی بھی بیر تھینی ہوئی تروپ تر پ کرکروٹیں نے رہی تھی کہ سیسیے کو بھی چیٹر سوجی اوراس نے بی کہاں ہی کہاں ؟ کہر کراپنے

العاركياراء (جولًا)

" آبهلها نے کھیتوں، جموعة درخوں، جھیلئے "الا بوں اور بہتے ہوئے نابوں میں کیا نہیں جوانی کی امنگیں جی میں معشوق کی مت سری بی، مدھ بھر سے کا سے بھی ہیں اور عاشق کا ہروقت رہنے والا فاسور بھی۔ ہاں عرف دیکھنے کو نظر جاہیے. (بھو کی نہسی) " شہرادی کی نظر میں عزور تھا۔ فور تھا۔ تب بخر تھا۔ وہ سب کھے تھا جو اپنے بہترین شاہکار کو دکھاتے وقت ایک کا مل صناع کی طرین ہوتا ہے۔ آن تھیں کہتی تھیں۔ دیکھی تم نے میری تخسیل ہیں ۔۔۔۔ یہ تو بہاروں کا پھوٹر ہے۔ کھلی ہوا۔ آزاد فضا۔ شہم و یاسمی اب رہاں والد و بنفشہ کی ہمیزش و خمیر سے بنا ہے۔ (جل پری)

ی زنگینی یوشفربت اورکیف آگینی، نیاز کے افسانوں ایک رفاصہ، عورت، کیویڈ اورسا نکی اور مجتوں کے تم میرہے ہو، بیکا خاور میں شکت ہے عدایس قدم قدم پر دیکی جاسکتی ہے۔ تاہم علی عباس سینی ہے اپنا ایک الگ راستہ بنالیا ہے۔ ان کی در دمندی کی است ہے عدایس قدم قدم پر دیکی جاسکتا ہے اور خان کی وطینت کو کیلنگ کی شہنشا ہیت سے ، بلکھینی صاحب کی مجوعی تصویروں محقیقت کے بس منظریس ایھارکر کہیں سکتا ہے ، جہاں اظہاریت محقیقت کے بس منظریس ایھارکر کہیں سکتا ہے ، جہاں اظہاریت ہیں جریم چند کے گردو بیش دیکھنا چاہیے جہاں اظہاریت ہیں جہر ہم سنگی ہے ، مادگی ہے اورجہاں کہیں کہیں کوسیا ہے کہ ترجی لکیریں سی ایھراتی ہیں ج

# عربی ادب اور تنقیب ریم

#### گذشته سے پیوسته

#### ظهوراحداظير

قرار نے کریم مشاہدہ آفاق اور دن کا گنات کے نظارے کی عام دعوت دیتا ہے کیوں کہ عقل وبھیرت اور قلب سلیم رکھے والے اندا اس سے مین مفاق کے وہوکا عزان کے بغیر فردہ سکیں گے ۔ زمین وا سمان کے ہرذر سے اور ہرکوشے میں اللہ تعالیٰ کے حن مطلق کے جو سے ہیں ، وین کا کنات در نفیقت حن مطلق کا مفہر و در ہرتیہ ہے ۔ وہ با نجم آسمان کو زینت کو اکب سے مرتن کہا کہ ہے ۔ وہ سے اللہ کے برگ فاکے کوشی طلق کے دست اعجاز نے اپنی نوع بنوط محلون سے کوروشنی مسئے ہے اور مرت اس مارے کموان کے برگ فاکے کوشی طلق کے دست اعجاز نے اپنی نوع بنوط محلون سے رون وزینت میں میں میں میں دون وزینت میں میں دون وزینت میں در در اے ۔ در ا

مشاہرہ کا گنات سے عقل کو ملاطق ہے۔ بینا بینے ارت ادبو کہت ، بلاشبدار فی دسمان خیلتی اور میں و میار کے نیم اور اس کشی بیں اور اس بارش میں جے اللہ تقائی نے آسمان سے تازل فرمایا ، میں سے مردہ نین کو استان کے فوائد و مناقع کی فاطر سمندر میں رو اس دواں ہے۔ اور اس بارش میں جو ارسان میں جو زمین و آسمان کے درمیان معلی و مسخوب عقل کو تی زندگی مطاکی اور اس بین بروشہ سے جانور میں باور اس بین بروشہ سے جانور میں دور و میں (۱۲ : ۱۹۳۷)

بنونكمشابره كائنات اصحاب عقل ولهبرت كوالله كالدين اورس مطلق كايته جلتاب اس في يمشابه ه فطرت اوراس برفوا فكرعبادت بيد يفينا تخلق ارغى وسا اورا خلات بين وتهارك مشابدت بين ان اصحاب عقل ولهبيرت كمد في نشانيان بين جواقعة بين اور يليته بوك الله كا ذكركرت رست بين اورزمين وآسمان كي تحليق برغودكرت بين توكيد الحقة بين كدك بهارك برود دكار بسرب بكه توك بمقد مديد المرب كيا ميري ذات كونى بمقد كام كرف سي باك بي (سان ١٩٠١ - ١٩١)

تران کرہم کاکام دیتے اور جو کی اور مول کے بعد مناسب ہوگا کر رسول اکھم کا مو تف بی ہارے ساھتے ہو کیوں کہ بھیت مہبط وی اور اور قرآنی کے اثرات کا حقیقی پرتو بیش کرسکتے ہیں ۔ شعروشانوی کے متن آب کا طرز عمل فرائن کریم کے نظریہ شعری عملی نفویر و تا بیدہ و قرآنی کیم نے صاف افقوں ہیں بہ بہر باہے کہ آن کھڑ ان کو شعر بندی ہوں کے متن آب کا طرز عمل فرائن کریم کے نظریہ شعری عملی نفویر و تا بیدہ و قراری کی منفول میں اور دور فرائن کہ تا کھو ان کہ تا کھو گان کو شعر سنا کہ محفظ و تعلیم سکھا تا بہ بیں متھا ۔ آپ سے کھوا ابی دوا یا ت بی منفول ہیں بہر بہر ایس مقا ۔ آپ سے کھوا ابی دوا یا ت بی منفول ہیں بہر بہر آپ سے جھوٹ اور مبالغے سے منع فرایا اور شعراء کی یا وہ کوئی اور کمرائی کو نالبیند فرما یا ۔ اسی طرح بعض روا یا ت کے مطابعت پر بی بی تشری تعربی تا ہوں بی اور ایس کی است کے مطابعت پر است کے مطابعت پر بی اور ایس محکمت و صدا قت عیاں برائی میں اور ایس محکمت بھری یا توں بیر شتن ہو تے ہیں اور ایس محکمت بھری یا توں بیر شتن ہوتے ہیں ۔ شعراء کے کہتے ہی محکمت بھری یا توں بیر شتن ہوتے ہیں ۔ شعراء کے کہتے ہی محکمت بھری کا تو ہوتے ہوں کے داور اسٹان کو جہالت و حافقت سے بھات کی سرحانی کہ کہوں ہیں آئر کر محفل انسان کی وصیعل کرنے اور محکمت ہوں کے داور اسٹا تھری کا جز کہمات ہوں کی سرحانی کہ کہا میں اور ایس انسان کو جہالا نے کہ سندی ہیں ۔ شعراء کے کہتے ہی محکمت بھرے کہ ہو تا ہوں کہ کہ است کی سرحانی کو بیالت و حافقت سے بھات کی سرحانی کو بیالت و حافقت سے کہا تا کہ کہ سرحانی کو بیالت و حافقت سے کہا تھر کہوں کو بیالت کے در وہوں کو بیالت استان کو بیالت کی کھون اسان کی کھون کی سرحانی کو بیالت کے کہونی استان کی کھون کو بھون کو بیالے کے کھون کی کھون کے در کے کہا کہ کہونی کو کہون کو بھون کو بیال کی کھون کی کھون کو بھون کو بھون کو بیال کھون کو بھون کے در کھون کو بھون کے در کھون کو بھون کو بھون کو بھون کے در کھونے کے در کھون کو بھون کو بھون کو بھون کو کھون کو بھون کو بھون کو بھون کو بھون کو

ا مام دادتطی کی بد حدیث آنخفرت کی میصله کودوائے کی آئینہ دارہے جو آب شعرہ شامری کے متعلق رکھتے تھے ۔ آپ نے فر ما با "اِنْهَا الشَّعْرَ كُلُام خَعِيبِتُ وَطَيِبَ ثُلَ شَعْرَهِم، يَدُكُلُام بِهِ اور کلام السّانی اچھا تھی ہوتا ہے اور برا کھی ۔ اس ادرشاد نبوی کی روشتی یں شووشلوی کے متعلق آپ کے نظریہ میں کوئی ابہام باتی ہنیں رہ جاتا ۔

حدیث و سیرت اورادب کی کتابوں میں اس فتم کے وا تعات بکٹرت سے ہیں کہ آ بیٹ شعرای کلام سنا ، پندفر ما با ، شعراء ک سئن دائے زنی اور ابنیں عطیات سے بھی نوازا۔

قریش کے ہوگوشعراء نے جب دسولِ اکریم اور ہی اسلام کو ہرت ننگ کیا تو حفرت حسان میں ثابت الفعاری اسلام اور ببنم راسلام کوفاع کے لئے اٹھ کوڑے ہوئے۔ آنخفرت حسان کو مسجد نبوی ہیں اپنے منبر م پر بھادیتے اور ان کا کلام سماعت فرماتے -اور فرماتے جنے کے حسان ! تم میری طرف سے جواب دیبتے جاؤ۔ جیریں بمبّا دے ساتھ ہیں۔ آپٹ نے حسان کیسلے و عابھی فرمائی۔

ایک دند آب نے فرمایا کہ تم شعراء کے کلام میں لبید بن رسید کا یہ قول سب سے زیادہ سچا اور درست یے ۔ اِلْا مُسْعِلَ شَکَّ مَا مُسْلُولُ فَی مُرالِدُ کے سواہر شے باطل اور مُسْنے والی ہے ۔

صیحسلم کی روایت کے مطابق عمروین ترید کے والدکسی سفریس رسول اکرم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے الب بن انوالصلت

کا کلام سنانے کو کہا۔ ۔۔۔۔۔۔ ابنوں نے اشعار سنا نا نثروع کئے۔ آپ مزید سنانے کا حکم دینے کئے کے گئے کہ سن کورن ک تعداد سوٹک پہنچ کئی ۔ای طرح امیتہ کا موحدّانہ کلام سن کرآپ نے فرمایا" بہ تومسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔

ایک فدحفرت الدیکرمسجدیں دافل موسے تو آنخفرت شعرو شاعری کے صلقے ہیں رونتی افروزی اورا یک شام کا کلام س رہے تھے حفرت الدیکرنے وض کیا کہ یا دسول المند! قرآن کھی اور شعروشلی کھی ؟ آب نے فرط یا ہاں! کمجی وہ اور کھی ہد!

العقد الفريدين ابن عبدرسن نفل كيس كرآپ نے ايك دند حفرت عائث كى زبانى نهير بن جناب كاير شور منار يُحكِين كَ أَدُن مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَكَيْكَ بِهَا خَعَلُتَ ذَعَتَ دُجَنِي يُ

رسومبر، ده تجے بدلددے یا تری توبین کرے دونوں برابر ہیں - کیوں کراکراس نے تبرے کام کا تعربین کردی تو اس نے بدلد دصل دے دیا ۔)

ا كُفرت كويشْ مرمبن بيندآيا اور فرمايا مكوّف يا عَالَيْنَدَة ، لاَ شُكرَ اللهم مَنْ لاَ كَيْنَكُمِ النّاسَ له ماكنه ، ه مجع كهتا به ، جو بندول كا احسان مند بنيس بوتا وه فدا كاشتكر كذار عي بنيس بونا !

نابغه جعدى عبد دسالت كيشو آيس سه تقاس نه آب كو ابنا تقبيده سنايا اور جب به شور پرها! كُلُ خَبُرُ فِي حُلُو إِذَا لَهُ سِيكُ لَيْهُ اللهُ عَلَى لَيْهُ اللهُ عَلَى كُلُ عَلَى كُلُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى ا

دشر جبمہ ، ۔ برد باری میں کوئی تھلائی بنہیں اگر اس بیں اپنے تقوق کی حفاظت کی ہمت نہ ہو اور اپنی زندگی کو مکدر ہرنے سے نہ بچاہیے ۔ اسی طرح جہالت بیں بھی کوئی بہتری نہیں ہوسکی ۔ جس کے پاس کوئی ایسا برد باد نہ ہو جو احود کے آغاز وانخام سے اسٹنا ہو ۔ ) رسول اکرم جوم کئے اور نابغہ کوشا باشی دی اور دعا بھی قرمائی ۔

شرحها، وين شب وروز عوكاره كرمنت كرتا بون - يهان تك كداس طريق سه بين باغزت روفي كمالبتا بون -

رسول اكمرهم شعرائة عليات ادر تخششوں سے مجى نوازتے نقے و نود والے سال كے دوران حيب بنى تمبيم كا و فدا يا تو ده لوگ ابنا خطبب اور شاء بھى ساتھ لائے اور آ ب كے خطباء وشعراء كومقلبے كى دعوت دى ، شامو در بار نبوت خرت حسان اور خطيب مدينہ مفرت نابت بن فتيس كو يواب كا عكم بوا . و فد كے لوگوں نے حب ديكھا كم آن كفرت كا شاع اور خطيب سبقت لے كئے ہيں تو وہ اسلام ہے آئے . اور آ ب نے الفام واكرام كے ساتھ النہيں رخصت فرما يا ۔

تعب بن دبر می زماند بوی مستازا در عظیم شواء بین سے مقاد اس نے حب اپنا مشیمور تھیدہ " بانت سعاد " آنخفرت صلی الشرعلید دسلم کی خدمت بین بیش کیاتو آب، نے مدمرت اسے معان کردیا بیکرانی چاد می است عطائمدی.

ایک اور شاعو قره بن بهبیره بھی اس دور سے تعلق رکھتا تھا وہ حب در بار نبوت بیں حافر ہو کرمشرت بداسلام ہوا تو آپ نے اس عطیبات سے اوران عطیبات بین دو چادریں ، سواری کے لئے روشنی اور اپنے تبید کی گورنری بھی شامل تی ۔ وہ اپنے ، کیک تی میں سان فواد شات ا ورعطیات کا ترکرہ کرتے ہوئے آپ کی بوں مدح کرتا ہے :-

وَآمَدُهُ ابِنَ نَائِلِ غَيْرِمُنْفَ أَتِّ ، وَأَوْنَ ذِيتَةُ مِنْ مُحَتَّهُ مَادَارَ وَولِ اللهِ إِذ أَمْرَلْتُ سِيد نَهُنُ حَمَلَتُ مِنْ نَاتَيْةٍ نُوتَ مَ حَلِهَا

شرجيد، - يه اونتى تھے رسول الله في عطا قرائ دب ين آپ كي بيان مهرا ، آپ كى بخشش ايس بر وزحم بوف والى بنين . ممرسه بره مربیک اور وفادار کوئی اسان کی اونٹی کے کوادے برسوار نہوا ہوگا .

بہیے ہے کہ آپ نے شعر تبین کہا ، قرآن نے اس کی نفی می کردی ہے ،اور یہ کوئ عیب یا کتاہ کی بات بھی نہیں ، بلک اس سے بہتراور اعلیٰ كاسك المنان وتف بوا ورعمى كوشش ين لكا بوا بوتوا ست شعروشاعى بن وقت منا في كرف ا درب عمل واعظ بنن كي كبا خرورت اسى ك قرآن كے نزدىك رسول اكرم كے ك شعروشاعرى موز دن اورمناسب ہى بنيں، آب كے شعلى يہى بيان كياكيا ہے كم آ بي مجھى مى وزن ترتیب کے بغیری کسی شعرکے کلام کود ہرادیتے اس طرح بی منقول ہے کہ تعبق ادفات بلارادہ اور بے ساختہ موزوں کلمات اوا ہو گئے۔ جیسا رُرْآن مريم بن هي تعفى آيات اوزان شعر مير بوري اترتي بين -

غزده احد كے موفع برآپ كي الكى سے فون بہنات روع جوكيا نوآپ كے مدسے يركلمات اوا جوكئے -مَلُ أَنْدَ إِلَّا إِصْبَعُ دَ مِيْتِ وَ فِي سَيِبِيلِ اللهِ مَا لَقِينِ

غزده حنين كعُونْ ويرجب آب دشمنان أسلام بين كمركك تبعى بلاخون آب بدموز دن كلمات كيت مارب تفي اورابي ساكتيور

كوبلاسيت تكفير

أَنَا الْإِنَّ لُأَحَدِبُ : نَا إِبْنِ عبد الْمُطَّلِثِ

غزوهٔ خندت کے موقعہ پرمہاجرین والفدارخندق کھو درسیے تفیادر چیش ایمان پس کیتے جاتے نتھے -عَلَى الْجِهَا دِمَا بِقِينَا ٱكبَدُّ ا نَحُقُ الَّذِينَ كَالَيْحُومُ يَحَسَّدا

لے اللہ! زندگ عرف آخرت کی ہے -اس ائے توالفارد مہاجرین کی مغفرت فرما

اس غزده خندق كاذكرسيد كمآب موريون سيمتى لكال كريسينكة ملت عقداد عبداللدين زوا مدكابه رجز عي يرهن مات تقد وَاللَّهُ لَوْ لِا اللَّهُ مَا الْمُتَّادُ لِيكًا

وَلَا تُعَمَّدُ قُنَاوَلُا صَلَيْكَ

ترجب كجدا الكرانندى ذات نبري توجم ماه است برنة تق اور خازا در زكواة ادا نركسة

گذرشند تفاصیل سے یہ بات واضح بوگئی که قرآن کریم شعروشانوی اصادب دفن کا مخالف پنیس بکندایی شعروا دب کا موبدا در حامی ہے اور سبست به و کرید که قرآن کریم شعروا دب کے متعلق ایک خاص نظریہ رکھتا ہے ۔ قرآن ایسے شعرون کا قائل ہے جو زندگی کی اعلیٰ اقدار ، حقائق اقدار ، ادر باكيزوانساني مندبات اورقبي احساسات كى ترجانى كمرس ادرانسانى تمدن كى تعبروترتى كاعلمبردارمو . قرآن توشعروادب اور مكرونن كى دبنباكو د و تدینلید اور فورو فکریے ان غذام بیاکر تاہے۔ یہی باتیں رسول اکر ملے قول وعمل سے ثابت ہوتی ہیں۔ آپ نے شعروشانوی کو بنظر آتھان ر بھا، شعراء کی سریستی اور حوصله افزائی کی۔ قرآن کے نظریہ شعرون کو عمل خطوط متباکے اورشعراء کے کلام کے متعونی مائے زنی فرمائی جو بلاست به اعلى درحبه كى تنقييه

اب در بکونا برہے کہ ترآن کریم نے علی شاموی کو کہاں تک متاثر کیا ۔ قرآنی اٹراٹ کے باعث علی نقد و بلاغت نے کیارخ اختیار کیا۔ اور عى طورير عنى ادب كى تدوين وحفاظت يرقر كن في الرائدة الى -

خسل سن كسري ف اين د ما خنرول بس ويشواء كوبرت متاثركيا إوربه تاثر مختلف شكلون بن ظاهر موا مقلط ك لئ قرآن ك كل لنع - نيعوبشعراء كوچارگروېوں بيں بانٹ ديا - ا بك گروه نومتجروششد رموكرره ككيا ا درلاچ اب دوكرها موشى ا فتيادكرلى ا درشعركو أيك سيسيط بریاد کبدیا ۔ ایک گروہ وہ تھا ہوا کرحیہ مقابلہ کی تاب تو نہ لاسکا مگر قرآن سے وسیع اٹرات کو برد اشت نہ کرسکا ا ورشعرد شامری کی مبن کہ اں دیے قدر ہوتے نددیکھ سکا واس لئے تنہری آبادیوں کی مجالیں ادب کو چھوڈ کم صحرانیٹنی اور بادیر پیائی کوپیند کمرتے ہومے ما و فرارا فیتاری ۔ شواء لبيريمي تنفح دنہوں نے قرآن کے ہے مثال اسلوپ لنگارش اور معجولة فعاحت وبلاغت كا كھلا اعترات كيا ١٠س يرايان لاكے اوراس كى تلاق استول بوك إورببت يكم اشعاركه

شواء کا چوکفا کم وہ محاجب فے قرآن کی مجزانہ نظم و تربیب اور فضاحت دبلاغت کا عراف کیا اس برایان لاکے اور قرآن داسلام تائيدين رطب اللسان بوكية بشعركيم، دسول التدا ودامحاب دسول كى مدح كى . مخالفين اسلام كى بجوگوئى كاجواب ديا ١٠س كرده بين شعرائے غادخصوها كوب بن مالك ،عبداللدي دواحداورحسان بن تابن شامل بير -ان شعراء ككام بن قرآن ك نفظوى اودعنوى الرات كابال بير -ہدں نے آیا تِ مَرِّنی کے الغاظ و تراکیب قرآنی کے علاوہ قرآن کے مضابین اوراسلوب بیان کے نقوش بگڑت نظراتنے ہیں مثلاً كَاتَيَاتَ نُسْتَهُوِى وَلِمَّيَاتَ نَعَصِّلُ لَكَ الْحُلُقُ وَالنَّعُمَاءُ وَالْإِمْرُ كُلِّسَهُ

> اس شعریب قرآن کی آیات آلاكه الخلق والامشرم

وَإِيَّاكَ نَعُبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ك عبك وافع طور برنظر آتى ہے -

حسان کے باں فرآن تھے اسدوب ببیان کا امّریمی نمایاں ہے۔ قرآن ترمیم کا ایک فاص اسلوب ہے۔ بیسے علمائتے بلاخت نے مختلف نام دیئے ب. علام زمخت ري سے الكلام المنصف والفات كي بات ) كا نام ديتے بين مثلًا وَإِنَّا اَ وُإِيَّاكُمْ لُعَلَىٰ حُدَى اَ وَفِي صَلَالٍ صَّبِينَ ، ہم دائل اسلام) اورتم دیبی ابی کفرایس سے ابک یقینا را و است پرسے یا تھی گراس میں ہے۔ بہ تو ظاہرے کہ کون می پرا ورکون گرا ہے۔ مُرْقران نے داوت فکردیتے ہوئے کالم منصف کا انداز ا ختبار کیا ہے ۔ حفرت صان کے بہاں باسلوب بیان کیزت سے مثلاً وہ ابوسفیان ن الحارث كى بوكا جواب دين بوك اس سے كمت بيں

كَنَتُرُ لَمُالِخَيْرِ لَمَا ٱلْفِدَاعُ

ٱتَّهُ بَحُولُ وَٱسْتَ لَاهُ تَكُثُ مِ

كباتوات كى جوكمتاب ؟ مالا يحم كمي آپ سنبت مىكيا؟ اجهام لوتم دونون يس عوراب ده إلى برقربان دو ببيدب رسبع فرآن كم عشاق ببن سے تفاء وہ مجی ان شواء میں سے جن برقرانی اثرات كى چھاپ نظراتی ہے اور داو لبد

ا بنا ایشن جوکو بت سے سٹ ائے جوایے اس سلسلے یس کانی مواد مہتا کرتا ہے۔ ایک ملک وہ کہتا ہے ،۔

وَلَازَاجَرَاتُ اللِّيرُ مَاللَّهُ مِسَا يِنعُ ىدُدِيُّ الْمُنَاكَا ٱوْمَتَىٰ الْغَيِثُ وَاتِعْ كعَمُوْكَ مَا تَدِيرِي الفَّوَارِبُ بِالْحَصَلَى سَلُوُهُنَّ إِنَّ كُذَّ بِتُمُونِي مَتَّى الْعَسَىٰ

شرجمد، - مخطیر مل مارنے والی اور فال کالنے والی مورتیں اللہ کے امادوں کے بارے یں کھ منہیں مانیتیں - اگر متہیں میری بات بى شك بو توان سے بو چوك كى آدى كى دوتكب آيكى اور بارمش كب برسے كى ـ لبیدسے ان استعاریس سورہ کٹمان کی آخری آ بہت کا اٹر ٹمایاں کظر آتا ہے جس بیں ان پاننے باتوں کا ذکرہے مجفیں سوائے فعرا کی ذات سے ادرکوئی ہمیں جانتا اور مجفیں دینیات کی اصطلاح یں مغیبات خسمہ کا نام دیا جاتاہے ان بیں موت اور بارش کا دقوع پذیر ہونا بھے۔

آ غازاسلام کے بعد کی عربی شاعری میں بھی قرآن کے اثرات واضع نظرا تے ہیں جن کی تفقیل کی بیاں گنجائش بہیں - اس طرح عربی ادب اوردور رس اثرات ڈ الے ہیں جن کا محتقر جائزہ اس مقام پر مناسب ہوگا -

مُولِ ادبُ اورَ تَنْقَبِدِکَ تاریخ بِرگهری نظر ولفے سے معلیم ہوتاہے کہ قرآتِ کریم ایک طرف تُو قدیم شعروا دب اور تنقیدی روایات کی مناظمت کا صاحن بناا ورع فلم اسٹان مجبو حالت شعر تبار ہوئے اور ووسری طرف شعروا دب اور علوم کے سننے ، ذخا کر وجود ہیں آئے ۔ اور این اقدان کی بدولت نقد و بلاغت کا بازاد کرم ہواا ورم رکت الاکراء تنقیدی کتب تعنیف ہو کی اورع بی تنقید کا ایک قیمتی اور تا قابل فراموش زخرہ مرتب ہوا۔

مدنادل می سیمسلمانوں نے ایکان دعقید سے بنیاد پر قرآن کی تلادت و حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ وہ بیات کی تشریح دنفیر اسابیب واسرار کی معرفت اوراس سے استفاط احکام بر بنی توجہات مرکوز کر تفکیس، قرآن کی نوی تشریح اوراسلوپ بیان کی معرفت سے میدان بین سلم علماء نے جو و بیسے اور فظیم الشان ذخیرہ علوم وا دب تبارکیا اس کے اکتر پہلے بلا شبہ اعلیٰ ورجہ کی ادبی تنفید کے نرمرے بیں فاری نے کے مشتق ہیں۔ اگرچہ از روشے اوب توظیم قرآن مسلمان اسے میمی اعجاز انقرآن اور کھی علوم ابسلا خترے مختلف تاموں سے یا و کیت ہیں اور اسٹے تنفید کیوں کہ یہ علوم بھی کرتے ہے ہیں اور اسٹے تنفید کیوں کہ یہ علوم بھی نفیاحت و بلاغت کی گرا کیوں ، اسلوپ نکارش کے درجات ، اعلیٰ وادنی کلام کے درجیان مواز نے اور شعروا دب سکے بیوب و محاس سے بین اور بی با تیں اور بی تنفید بیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔

اِن ندیم نے اپنی فہرست میں اسے تنفیر اِن جبرکے تام سے ذکر کھیا ہے۔ تفیر قران کے سلسلے بدن معابر کوام کی ڈو مختلف جاعیش تغیں ۔ ایک جاعت قرآن کی تغییر میں بڑی احتیاط اورا خراز کی قائن تکی اور کسی نفظ کہ بچھ ندسکنے یا وجود بھی خاموشی سے ایمان پر ٹابت قدم رہنے کو ترجیح دی تھی۔ حفرت ابو بجر ،حفرت ابو بحر بعد اللہ بن عمر کا تعتی اس جاعت سے تھا۔ ایک مرتب حفرت ابو بجرٹ کے قالم کھنے کہ گیا ہم کے معنی دریا منت کے گئے کہ آبا سے معنی علم کے بغرا بی موسی ،الفاظ قرآن كى تشريح كردون توسي زبين وآسمان كے كونے كيشے بيں بناه وسيح كى؟

میحاب کمام کی دوسری جاعت الفاظ قرآن کی نشریج و تفہیریں کوئی حریبی محسوس بنیں کم تی تھی اورقرآن کے مشکل وغرب الفاظ ک نریج و توضیح سے بیے گوی شعراء سے کلام سے حدد لینے بیں بھی کوئی قباحت بنیں بھی تھی ۔ حفرت علی ،عبداللّٰد بن عباس ، ابی بن کعب ،عبارللّٰ به سود اور تا ابعین بیں سے حسن بھری ،سعید بن جبراور مجا ہر وغیرہ کا تعلق اس جاعت سے ہے۔

اینکے بن مرتفیہ قرآن کے سلسے بین بین مختلف مرکات کو پیدا میں گئے۔ ان بیں سے ایک مکتب ککر نفیبرمنقول و ما اور کا تاکن کھا۔
جس کے نزدیک آبات فرآنی کی تفییرو تشریح کے اعادیت و بیرت رسول ، اقدال سلف اور کہبیں کہبیں اشعار و محاولات و بست مددلی جاتا میں موروں میں منوی و کوی تفییر و تشریح برزیادہ نوجم دن کرتا تھا۔ اس کروہ نے قرآن کے الفاظ اور تراکیب کی بحث و کھیں کو اپنام بدان عمل بنایا۔ تفییر قرآن کے سلسے بیں ایک تبییرا مسلک فکر بھی تھا جو ایم بیت اور اثرات کے محافلات سب پر فوجمت رکھتا ہے۔
یہ کتب مکر جمہاں تفییر معقول کا علم دوارہ بیان و بلاغت کے نون کا بھی دلدادہ تھا۔ اور قرآن کے معجز اندا سلوب بیان اور معنومی اسراد و دوروں اثرات دولا اور معنومی اسراد و دوروں اثرات دولا اور معنومی اسراد و دوروں اثرات دولا اور معنومی اسراد و دولات از دولا بیان اور معنومی اسراد و دولات اور میں تا ہوں میں کہنا ہے۔

پهلی دو مدبید که دوران نکرو تحقیق کے جومعرے اس کتاب بین کی بدولت بریا ہوئے اور وہ اکثرو بنینز نربانی دوابت ادر
انسانی مافظے کے مرجون منت رہے۔ مگردو مری مدی بجری کے آخرے باقا مدہ تعنیف و تا بہت کا سلسلہ شروع ہوگیا ،اس دورین منقبد اورین منت رہے۔ مگر دورین بین تعنیف ہوئیں ،ان بین سے ایک محدین سلام المجمی کی طبقات فول الشعراء ہے ،ادر دوسری ابن متید کی گفت میں دورین علی خطبات و عبارات کی تحلیل ونشریح اور نفوی دکوی تحقیق و تنقید بریمی دورین علی خطبات و عبارات کی تحلیل ونشریح اور نفوی دکوی تحقیق و تنقید بریمی دورین میں المیان والنیس اور محدین پزید المبردی کتاب الکا بل .

اس كعداده فالقِي علوم قرآن بريمي علماك اسلام في علم المعلمالي وينائي ابن تسييت مشكل القرآن الوعبيد هف ماذالقرآن



نب شرقی کی ہزارہاسالہ والات صافقوں اورتجارت کے ردمیں سارا مالم فبتزه بوامأ ورتجارني مفادات يبطب كمقائق فأب جيئه نموا مزكار دنياواب كِزَايْرُ لِكَا وَمِيغُولِيهُ قَدَرَىٰ وَرَاحُ وَوْعَا مُرَاوِجُرِي بِرِثْيانِ اور طب تَرْقَ الجأت الهيت كحاط بين اوصحت انسان تحرك انيس نظرنداز نهيركيا جاسكآ جدييتجيقات كأئن حقائق قدامت كيطوف مويرني والحالسانيت وستو ين بدرد قدم بقدم اورمين بين ب رفع امران كه ك نبا آت سے ادويه وسياً

ہرس تیار ہوری بیں باکت ن میں ہدر داس اصول کاداع ہے ملیرمیں بيداً موف والى تعارى سيرتان كى مفيد دمونزا در تقريبًا يفني دوا اكثرين جمدر دے ما برحیوں قرائز وں اور سائن دانوں کے انتحاد ثلاثا و التراث آگ علے وجودمیس آئے باور صرف میں اتحادثلاثی ایس ایجادات كرسكاك اورقديم ما الجات كى سأننى فك توحيات كرسك مع جويكسان ومسلم کے حل ادرا دورمس تو دکھائی کے لئے ازبس صروری ہے۔

مينونات رم يشديداويه تاعده جراين ون كتلى بصرر دول كرت حيف بن اس كاين مع دلجران تون بتقل جران خون غير مول ومي جراين خون بحالت عل اس دواكوكامياني كساته استعال كاعالك ي

ہمرروس گرائٹ واٹر شخصے انفوص دانت کالے بی محت مندی کے باضے کی تاہزایوں پیٹے کے برتم کے بمین کردنے والے دردوسکن کردنیں نبایت موضید دستون کی شکایت ، انصوص ودانت کالنے زملے میں عام طور ربومان ہے مددی گرائب وار سے دور بومال مو سنككارا ايك تغذيخ والمنون والاناكب جرمتعد دايي جزى بؤس كالركب جن كدوان افاديت ال فب أي طرح واقعت من

لونمال بے بی طانک بی کی صحت مند ٹر مورزی میں مدد دیتا ہے اورائین تومند بنا آہے۔ سعالیوں این جڑی پوٹیوں کا ایک متوازن مرکب ہے جو کھائنی زکام اور برایکائش کی شکایات دورکر سنے میں زودا زمانی جاتیہے۔ كارمينا مده اورجبُر كنفل كى اصلاح كرت بيزابيت سين كالمن بيشكاملى بن ادربيث من موائي بدا بونا بيني كيم دكارس وروحم سلى اورق -

موک کی تیمن کی شکامات کے لئے اکسیہے۔

صافى فون كوسان كرن اورسارك نظام جمائى كردوب اوطبك ذريد فاسدماده كافراج كالعارب -حميره محد والتعلب واع اوراعصاب كوتقوت ويتلب محرك به شباكوبدار كاب ولاقت ديته اورمام بال كروري كوكال كالمب

جدرت مردی ادوی الک کے کونے کونے میں بل کتی ہے













مِنْ مَنْ مَعْمَادِین - بَایِدُ الْقَرْسِ - اسِی سِیمُنطی کی رَبِینُ مِنِّت بہی معددی بیارکبنت من صنعتی سرّفتیت اِنت صنعتی سرّفتیت اِنت صنعتی سرّفتیت اِنت صنعتی معددی سرّفتیت اِنت

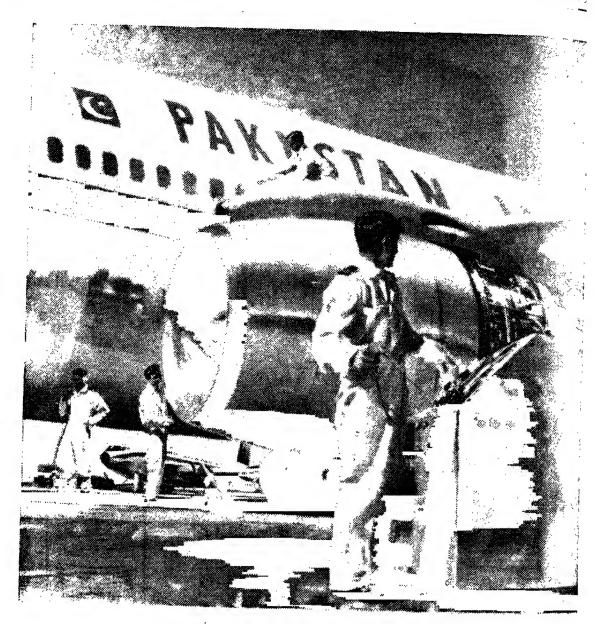

#### بى آئى اے كى انجنسة تاكسكا اعسالے معسار

پاکستان انسطرنسیشنس ایرلائینسنز باکسال لوگک لاجواب پرواز





ده زمانجب بنی کیرون آمرملک برادی به مان اور نیخ دونوں کے مخ مرقدان سے الم مرقدان سے الم مرقدان سے اللہ مرقدان سے مرقدان سے مان ہی مطرف اور مورد دری ہے ۔ اس میں مطرف اور مورد دری ہے ۔ ا

آست شرطک اعلی ادر معاص شم کے دودہ سے تیاد کیاجا تاہے ، اِس میں فولاد ملا یا گیا ہے اُکہ بچرس کے جم میں خون کی کی نہو نے بائے ہے اُکہ بچرس کے جم میں خون کی کی نہو نے بائے ہے ہے اُکہ بیاں کا کی دارہ و چھٹ جانے یا اِس کا کی اُکہ ہوں کا دیا ہوں کا کہ بیاں کا کی اُکہ کہ مات و بھر ماک کے داخت مدوائیں ہورے اعتاد کے ساتھ بچوں کو آست طرطک ویتی ہیں۔ بی میں اُکہ کرتا ہے تا کی اِس اِن اُکہ کرتا ہے تا کہ کہ اُک اِن اُس سے معلود نیا دیں قائم کرتا ہے ت

استرملاه

ماں کے وُودھ کابہستندین نعمُ البتدل

اب آسٹر ملک "باف کریم" بھی دستیاب ہے

پخوس کی مورش برایک مغید کتاب - آخرگلگ گاند آدددس دییاب و دیا که چرد هنهٔ چیس کش معول داک کے خا مجیع درج ادراک کتب مفت حال کیج : پوسٹ ماکس نمبر ۲۹،۴۳۰ کو (چی ۱۴ والسفاء فعمانى القرآن نعنبف كى - ان كمّا بوركم معتنفين في قرآن كه الغاظ كى بغوى خفين وتنزر كا ورمعتى ومفايم كى وهاحت و نیریزد. ردیا- برابی مشعری ایک منفردا در بے مثال کوشش تھی جرنے آگے جل کوایک سنفل روا بہت کی شکل اختیار کھی ۔ نیریزد در دیا- برابی مشعری ایک منفردا در بے مثال کوشش تھی جرنے آگے جل کوایک سنفل روا بہت کی شکل اختیار کھی ۔

جيتنى احديا كيوي هدى جيري بين تغيير فريان كابر مكنب فكرين برك وبار لابا واصل سلسله ني ابك عظيم معرك كي شكل اختبار لى اب يرسي روال برس جوش وخروش ك سائل و ووها و ون بين تقيم م وكريبة لكا ان بين سن ا بك كا نام نفده بلانت اور ووسكر نام اعجازالغران سبت إب نقد وبلاغت ابك الك ا ورسنتقل فن فراريا يا - اوراعجازالفرك ني على ابب ستفل علم كى شركل ا فتيار كمك -رمرونوع يرالك الك تقعابيف كاسلسل شروع بوكبا.

نفذو بلاغت كاس عظم معركے نے بڑى بڑى تنقيبى كتب كوجتم ديا ادرعوبي ادب بين ايك شا ندار تنقيب سرمايه جميع بر ،گَدان کَتْرِبِين بِبنِستِ الْآمری کَکُتَابٌ (لعوازستهٔ ببین الطاکبیبنُ القاضی الجُرَفانی کُ الوساطَدُ ببین ا طبتنبی دخفیو بزن تدامسك نقد الشعر ابو بلال العكسري كي كتاب الصياعنيين ، امام عياد تقاه الجرعاني كي دلائل الماعياز واسرارا لبلاغسسه، الله النكت في اعجارً القرآن اور الياتلاني كاعجازً القرآن خاص طوريرة يُن وكرسٍ -

## المغتِم الدّابادي وكلش خولش نتسان

جو خدمنِ اردو میں تفامحو نگ و ناز

و نباسے جِلاً كَب بالاً حَروه منتبائر

ص کی تحریر میں تھی سٹ اِن اعجب از

منتقبلِ علم وفن سے ہوکر مالوس، ا

اکثر لے قلب ناصیور آئے گا

جب دل بین خیبال فتیور آئے گا

نام اُس کا زباں پر خرور آسے گا

ده و ندی گی تبان کو به برنم آنکه بس

بيگائهُ ہرعيش كم وبيش نسيب لن

بهم را د ا جل بگلش نویش ندیسان

أزردة ورنجيده ودلريش منتباس

بيداد شدورفت زِ وبرامهٔ دهسه

### كالسكيف اورومانيف

### بروفسيعتائ مستهي

دوسری صدی عیسوی بین جب ایک اطبی معتبف نے دو اصطلاحین وضع کین ایک اسکر پٹر کامیکن سے (SCRIPTOR PROLET ERIOUS) پہلی اصطلاحیت دو اور یہ بھا اصطلاحیت (SCRIPTOR PROLET ERIOUS) پہلی اصطلاحیت دو اور یہ بھتے ہو طبقہ نواس کے متعالی کو مقالی کرتے ہیں اور ان کے متیالات ،ان کے طبا تہ مواد وہ معتبفی اور ان کے متیالات ،ان کے طبا تہ ہوں یہ مناق کی محکامی کرتے ہیں کہ نوا میں داخل نعمالی ہوں ۔ قرون وسلی اور اس کر بھلے نے بعد ہے خیالات ،ان کے طبا می مور پر دائم کی محتب ہوں کہ مور پر دائم کی اور الطبی اور سے مناز کی اور الطبی اور سے مناز کی اور الطبی اور سے مناز کی اور السی کو بین کر بھی اور الطبی اور سے مار کی کا دیا ہے کہ اور ان کے متن ہیں ۔ جب ان ملاء کی کوششوں سے جدید تر با المجال ہو اور وہ کی بدر کو کلا بیکی اور بین شامل کی اور کی کا دیا ہو اور وہ کی بدر کو کلا بیکی اور بین شامل کو کھیا گیا ۔

سلطنت روملے نعال پرلالمین زبان کی مرکزی جیٹیت متم ہوگئ ۔ اور مبکہ مکتلف یوفیاں ترفی کرنے بھی جس طرح کہ ہندہ شان کیم کڑی جیٹیت متم ہونے پر مختلف پراکریٹس معرض وجدیں آگئ تقیس - چنانچ انقراض سلطنت رو ماکے بعدج او لیاں ترفی کرکے با قاصدہ ا پیٹھ انجیس مجدی طور پر رومیس لینگو تیجر (ROMANGE LANGUAGES) کے تام سے چیکا داجا تلہے۔

سلفنت ندما کے زوال سے بعد کا وور انتظام اور افتال کا دور تقا مرکزیت نتم ہو پی تئی ۔ گوئی مثل سائٹ یہ تی کوئی مسلک ا نقط نظر السیار تفاکہ میں پرسب سی ہوسکتے۔ برشتی اپنے طرفتے پر سوچتا تھا اورا ہی جاری ہوں و نیار کھتا تھا ۔ اپنوان جرید زبانوں میں جوادب ہوا ہیں ہیں بروج نظام اور قدروں سے پیرادی ایک بی وینا بنانے کا رجان ، جنگ اور انقلاب کی شدیدتوا بھی اورسائی ساتی فیرالمقول بیزو مثلًا جادد ، وابد دُن اور بریوں کا تذکرہ اور ان سے اما نت اللی تی ۔ ان وضوعات کو زبانوں کے تام کی رمایت نے رومیٹنگ ( C OMA N T I C کیا گیا اور بیس سے دورا میت ( C OMA N T I C کیا گیا اور بیس سے دورا میت ( C OMA N T I C کیا گیا اور بیس سے دورا میت ( C OMA N T I C کیا گیا اور بیس سے دورا میت ( C OMA N T I C کیا گیا اور بیس سے دورا میت ( C OMA N T I C کی اعظام شروعا ہوگ ۔

ات امتباط سے مطالد کیا اور اونانی نہان کے اسالبت بیان عنائ بنائے اصابیجی کا وقت نظری سے مطالع کرکے اپنے اوب اورشاموی بے کہ وّا مد و صوابط مقرسکے و و من مصنفین نے اپن نہان سلاطین جی اونانی اوب کی پیروی کی ۔ یہاں تک کہ تحصوص الطینی مصنفین نے صفوم ال مصنفین کی تقلید بیں شعرکو کی کشلا مورکی بیروی ودمیل نے کا ماور ڈیوس تقینرگی تقلید سیسرو نے کا ۔ پھر یو نانی اوبی خصوصیات کا تیستے رید یور بی ادب میں محکی کیا گیا ۔

تیر بوب مسدی میسوی بین فران بین کلاسکا دب کا آ فاز بوا بین کے ملم داریا سین ،کارنالی اُ در مولتیری - انگلستان اوراسیین رای کاسیکی اقدار دائے تقییں - میکن مام لمور پر داطینی اوپ کی لفتاً لی کی جاتی تی .

کاسیکیٹ کاشلق فرف ا دب بی سے جین ، ہرخیز کہ یہ لفظ ادب کے فی وفین کیا گیا مقا۔ سیکن بعد یں اس نے زیدگی کے ان تام ان کو اپنے دامن یں سیٹ نیا جن کا تعلق لفظم ومنبط وجڈ نہ ا طاعت ، مافی گوزت ، اس کی قدون اوراس کے سرمائے سے تحفظ سے ہو: زالا سیکت ادب کی ایک شم می بمیں بھکہ ایک رجحان اور ایک نظریہ حیابت کا نام بھی ہے۔

كالسيك ادب وه ادب مع بن تديم ادب ك مقربه امولول اورضوا به كوشوعى فوديركام بي الما باك يمعبر اعولول كويس نت يريمي نظر بناند شركه ما بنا - ما هي كاروا با ستادر بها ف الاب كي معوميات ساس كارت تراستواد يو - موادكوم يست الرئر بها خرى ما ام میال یہ کہ کلاسیک ادب بیں عرف میکنٹ کیا جمیت ماصل ہے ، مواد پیزوئی خاص توج بہس دی جاتی یا پر کم اسے ما نوی میٹیٹ دی جاتی ، سادی توجه اسلوب بیان ، طوزا وا منقلوں کی مشسست ا ہ کی ترتیب اورمساعی پیعرت کی ماتی ہے ۔ لیکن بر خیال مقیقتاً ورست بنیں۔ ا کادبیں جواہمیت ببہت کو ماجل ہے و ہواد کو ماجل ہے ۔ کاشکادب میں کوئی تخلیق ہی اس وقت تک بلندیا یہ تراد نہیں دی جا کی ب تك كدوه بسينت ادر اواد دواوس كم استهاد من المري عنور فكرى عنور كمنفلق بدار ورب كدم وخيالات كى كلاسكا دب يين بيش ك اتے بن دہ مامنی سے ایک خوبھورت دیشتر رکھتے ہیں سامنی کی موایات کا ان پرمکس بوتلے اورج کے تاثروہ مال کے باسے بن پیش ئے اور د مافی کاروایات سے تربیت یافتہ ہوتا سہے ۔ کوں کو کاسیکیت کی ایک تعدمبرت تیراؤ ادر نیا تا اندانسے - المذاجوخیالات ں یں بیٹر کے جاتے ہیں ان بیں جوش اور شکرت کی کی ہو فک سے اصام م کے بجائے آبک انوازن ا در دمیما انداز ہو تاہے بہاں اس بحث کوچھڑا نودبنیں کریے بیرکہاں مک نعقبان دہ یا مغید ہے ۔ معایہ ہے کہ مع الزام کی طرح درست بنیں کہ کاسیکی ادب میں خیال عامواد ا مداونوں الله الميت يمين الااكرب يمي تو تا نوى درجيره الراسليط مين فوانسين نقاد برنتير ( BRUNITIERE ) ن مجلب كركاسك ابده بند محدین مواده در بهت بس ای معتقل وشته بو ، گریترس کهتاب کرجب بم شی ا دب پاست کو کاسیک بیت بی تو مرحاب موتلی ال كا بيئت معين اورب عيب بو- آشك ممتابع كم منبق كاسبك ادب وصب جسين موضوع ادر بيئت كويكسال ايميت ماجل بو-يرَن كي بيد علا دب مكى دب بارے كوكا سكى كتے ہيں تو مدهايہ يو تاہے كہ اس كى بيئت معبن اور ب عيب بوكا تجزير كي تو الم الاگاك ميال كا الميت كلاسيكي ادب ين يم شده سه و اسكونظرا نداد منين كياكيا بكدايك يم شده چزير زوردينا غرفرودى لھائیا - ہیئت کومواد پرکوئی ترجیح نہیں دی گئ معین اور بے عیب بیئت ہونے سے آئی ہی بات مقصود ہے کہ نن یا سے کی میئت برامولوں كم مطابق موا درمقرره معاير مربي رى اتمے ا

دداصل کاسیکی ادب میں موادا ور بیبیت کو نکیباں ایمیت عاصل ہے ۔ بات آئی ہے کہ بیبیت یا مواد دولوں کا تعلق برائی دوں ، بدنی دوایات اور پر لمنے فیالات سے فردری ہے ۔ کا سینکی ادب میں اس بنے پرسو پہنے کی اجازت ہے ۔ جس پر قدماسو پیتے فی قدما کے اخداز فکرے انحوات جا کر بہنیں ۔ فروں ہے ہے کہ برادبی دنگھی دوکے سوتے قدیم سرما کہ فکروادب سے پھوٹتے ہیں اومان کارشتر سوسائی کے مروب رموم ، توانین اور دی ناشت استوار ہو ، کا سیکیت بین آدیب کی اندادی میشیت کوئی اجیبت بہیں رکھتی - اور جب ادیر کے لئے آئی بہت ی پا بند بیاں بوں تو نوا ہرہے کہ اس کے امکا نات محدود ہوجاتے ہیں ، کوئی نیا طرز فکرا ورکوئی نیا اسلوب بیان و جود میں ہیں آ ساری مقل اور توجاس بات پرھ دِن ہوتے می ہے کہ بیائی جیڑوں کو کس طرح فرید دکت اور ٹوشنا بناکر بیش کیا جائے - اس سلسلہ بیری ٹی ای بیوم ا مفعون کلامیکیت اور رو ما بیٹ بیری کینے ہیں : -

" کلاسیکیٹ بیں اشان محدودہے ۱۰ س کے امکانات محدود ہیں ،اس کی نظریٹ مشقل ہے اس ہیں انقلاب ہمیں روہ ایک محدود دائر سے سے باہر قدم ہمیں رکھ سکتا۔ فردِ جاعت کے ساتھ مقررہ تواہی اور دمیوم کی بیا بندی کرسنے ہو سسے آ سگ بڑھ سکتا ہے۔"

ادبیب چوسوسائٹی کادمائ ہے اس کا فکر دطیت ہیں جد اُہ اطاعت بیدا ہو جانے سے پوری سوسائٹی متناثر ہوتی ہے ۔اوراس طرح سوائ کی فکر بھی شن اوراس کا دائر دعل بھی کدود ہو جانا ہے۔ اور نیج متنظم ہر مبدان ہیں ججو داور نفعل نظر آنے فککا ہے۔ ہر بات ہیں دراین ، کو بھوڈ کر رواین کامہمادا لیا جاتا ہے ، کی چیزکو کم نے شکر نے اور اُگر کرنے توکس طرح کرنے کا معباد پرائی دوایات ہوتی ہیں۔ بغیرکی شفید کے ہروہ بات بان و جاتی ہے جس کا تعلق ہمد گزشند ہے ہے ، اور ایک رواین کے حیثیت اختیار کر جیک ہے ، اور ہروہ یان جس کی بینیا و دوایت پر متبیر یا کسی طرح مروم روایات کے خلات ہے مرد دو قرار بائی ہے۔

حیدای طرح تو است فکری شل مهوجات میں تو بہ طریا جا کاست کہ جو کھ نہ ماکو کئے اس پرکی اصافہ کی گئے کئی ہیں ہو ۔ ہا راکام ان کی ہروی ہے ، یہ چیزیافی کی روایات کی عظمت کا تفورا وسان کے کفظ کا جذبہ پیدا کرتی ہے ۔ اس کا پورٹ طور پر خیال دکھا جا کا ہے کا مس ما یہ کسی طرح صابح شام ہو ، است کوئی صدمہ نہ پہنچے اور شھوری طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ماھی کی روایات سے سرموا خوات نہ ہوتے یا کے ۔ بہ جرکے بہ فظی اور بہ راور وہ کو پیدا ہو نے ہیں دہتی ۔ المذا کلا سیسبت کی بینیاد ماھی کی پروی اور اس کی روایات سے تحفظ کا بیوا پورا نیال ، مقرمہ تو اہم کا اور موم کی شھوری پائے۔ نظم و حذب سے روگر دانی اور عقل کی پاسداری قرادیائی ۔

روما بنت نے بور بیس با قاعدہ تحریک کاشکل اعقاد ہویں صدی ہیں ا فنیار کی ۔ جب کہ لوک یو نافی اور لاطینی اور کی مستفل پردی سے اکتا چیکے تھے اور دوسری طرف سیاس مماجی اور معاشرتی انفلاب پرانی قدروں اور مروجہ آبٹن و، وم کی بیخ کئی کر دہانتھا - فرائس ان کام مرکز بخفا سیاس، در معاشرتی انقذا بات کام کر بخفا -

فرانسبی مفکر، شاعراورانقلابی روس ادب بین ردمانیت کاهم طبندگیادا و بهبین سے روسانیت کا ایک تحریب کی شکل بین آغاذ بهاد روسو قواعداورعقل کی جکر بند بون کاوشمن کفاد ده زندگی بین رسوم و قواعدی پایتدی سے بولست پیدا ہو جا تاہت اس کے سخت فعال کتا وہ علا کے مقابل بین جذبات کو بہت زیادہ اجمیت دینا کفاد ده اپنی جہد کے شخری اور نیا کی سے نفر سے کرتا کفا، دراس کے برعکس غیر متحدت اور و مشباتہ طرز ترندگی کا موئید کفاد و کا کہنا کفاکد دینا بین اس کا کوئی رشتہ دار بنین اور دینا کی کئی پیزسے اسے کوئی تعانی بین داور سے کہ دو کئی اور سہار سے اس و بنا میں چھینک و یا گیاہے ، جمال کی ہر چیز اس کے ان جن سے کیوں کہ اسے سوسائٹ کوئی لگا کہ نہ کفاد افران سے منافر ندرت کو اپنی پناہ گاہ بنا یا اور بنی ذہتی تسکی کے دیئر ماضی کی دھندن ہوں بین ایک بنت نتیم کی د

روسیوں بات پر زور دیاکہ سنان ورخینت نیک نظرت ہے کر پیدا ہوئے۔ بہ فرا پ رسوم و توابین ہیں جنوں نے اسے بیست اور فراب کیا ہے۔ چنانچہ نام مروج رسوم و فواعد سے بغاوت اوران کی شکست وربخت ہی سے اسنان اس بتی سے نکل سکتاہے ،اورا سی سوت میں اسنان کی ذات ہیں ود بیت کردہ لا محدود امکانات بروئے کاراسکتے ہیں ، رو مابنت کا بنیا دی نفور ہی ہے کہ فروش کی ذات ہیں اسنان کی ذات ہیں اسنان کی ذات ہیں اسنان کی ذات ہیں اس کی تو توں اور نسان کی تو فرد کی سائی سے ان توابین کو خارج کر دیا جائے جو فرد کی سائی سے ان توابین کو خارج کردیا جائے جو فرد کی سامی ہے۔ سوسائی سے روکتے ہیں ۔ روسوکے نزدیک انفرادی ترقی بی اجائی ترقی کی منامی ہے۔

كلاسيكيت ا دررومانيث دونون بس ا بي ابني مِك برخوريان وكمزوريان موجود بين - كلاسيكيت نظم و ضيط سكها قي ا دريه راه دم

رو مابیت کی جوبی بیشنه کس سے تعقل اورجود ٹرٹ جا تاہد ، اسان کی حرکی توت مروج قوابین اوردسو مات کی گرفت سے آراد مجو جاتی ہے ۔ دہ نے نے تجربات کرکے تو برنو تخلیفات بیش کر تاہیے میں سے آگے ترقی کی داہیں کھٹی ہیں ۔ جنہات مقل کی گرفت کو ڈھیلا کرستے ہیں ، کیوں کہ اخبان حرت مقل ہی کا علام ہیں بلکہ جذب اور مقل وونوں اس کی مہتی ہے محرک ہیں ۔ جس طرح بغیر عقل المسان ہ النان کے درج پر فائز بہتیں ہوسک آرای جاتی ہوئی اور والدا وب اور زندگی وونوں کو متحرک اگر متن ہے تواص ، میڈیات ، جوش اور والدا وب اور زندگی وونوں کو متحرک اگر جاندا و بنائے ہیں ۔ مناظر قدر تسب دل جی اسان کو فرخت اور تازی جی ہے ویرکے ہے و بیا کے خم داکام الا مقل ہے ۔ اسان مقوش دوبر کے ہے درج ہے انام ہی ہیں جاتا ہے ، جہاں ہے عوضی ، صود ہے یازی ہیں میز و کدا زاد دورہ میں مالیدگی جیا ہو تی جاتا ہے ، جہاں ہے عوضی ، صود ہے یازی ہیں ، جہاں ایشار و قربانی ہے حلب متفدت کا خیال ہیں ۔

رو ما بنت کی سب سے بڑی خوانی ہے ہے کہ اپنی تیز کا ادر تندی ہیں ہر بیانی چرکو مردود قراد دے دی ہے وہ کا سیکیت ک دیمل کے طور پر ہر بیانی چرکو دریا ہردکرہ بیا خردی کبی ہے اس طرح بہت ی مفیدا ددکا آمد پرانی چیزوں کے منافع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے ، اس تحریک نے ہر بیانی چیز کو مردود قراد و پنے ادراس سے بیزاد بیت کے سبب بذہب کو بی بڑامدم مینچا یا ہے۔ فاری ہوم اپنے معمون کا سیکیت اور دو ما فیت میں تھے ہیں دنیا نیت سے مذہب کو بڑاد ھیکا بہنچا ، ہر بیانی جیز سے

بغادت خرب سے بی بغادت کی شکل میں رد نا ہوئی ۔ دب لوگوں کو فرا پر لفین ندر ا تو ابنوں نے الن بی ک ذات کو تام طائنوں کا مرکز آراد خصدیا ، اور اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کو لامحدود کردانا ۔ مردجہ قواینن سے بیزاری ہے داہ مدی بیدا کرتی ہے ۔ مذیم بعادت جنگ افقلاب اور قونریزی کو تقویمت بہنچا تا ہے جو تہذیب د تدن کے لئے بہر طور فرقر سال ہے ، حدے زیادہ تھی بیت اور انا بنت به منی اور بے اطینانی پیدا کرتی ہے جس سے ذہنی سکون تباہ ہوجا تا ہے اور رفی ور بیدی معاملات سے بیزاری بڑھ جاتی ۔ حدے زیادہ آزاد کی احداث اور انتری ہوتا ہے ۔ در ما بیت کے ان نقائش کے دو عمل کے ہور پر بورپ میں کا سیکیت کا احداث کو کا سیکت کا احداث کو نام ہے ہوا ہے۔

وداصل اوب اورزندگی کامستقل ترتی کے لئے کا سیکیت اور روما نبت دونوں اہم ہیں ۔ حب کالسیکین اپنے جذبہ ا الماطنت'

ا در تقلیدسے تبدد اور تعلل پیدا کرو تی ہے قوخروری ہوجا تلہے کہ مدا نیت آگئے بڑھ کراس جو وا در تعلل کو فتم کرے ہورولول نئے تجریات کے دریلے توقی صورت بیدا کوے -ا دواس طرح جب رصافیت اپی تخییکیت ، چیش ، بے نگام جذبات اور مدسے آپوئی آزادگی کے نسبب ہے ماہ روی پیدا کردے تو فروری ہے کہ کلاسیکیت اس بد ماہ رقی کو دو کے اور تنظیم د فسیط پیدا کرے مال تورول موں کا تحفظ کرے - بن کے مشیع المے میں انسانی تہدیب و تون کا زیاں ہے - حالات بی تغیرا و پیدا کرف تا کہ نی تحلیقات گذشتہ تخلیقا ہے رشتہ موبائیں اور ایک نظم و منبط کی کیفیت پیدا ہو جائے۔

المركم ا

عِشْرَبَدَايِنِ قَطْحُهُ مَا رَبِحُ وَفَاتُ عَلَّامُهُ نَيَا نَفْتَحِيُّوْمِئَ

کون بزم جہتاں سے اکھا آج کہ مزاج حیات برہم سبت ہوں نہ کیوں لب بہ آہ لے محتشر دل میں پنہاں نیّاز کاغم سبت

DIMAY

### مغرك شابكالظمور فأنوى عبار

#### ر اکٹر فرمان فیزری

(بىمىلىد ئىڭارىا كېستان ياچ اپرىل كىلاقارى)

The world Literature Volt page 206 By Buckner B Trawick. & An Introduction to the Study of Eng. Lit. p 194

یونکہ یہ تعتبہ اپنے ہیروکی دف سنے مرت چالیس سال بدنگھا گیا ہے اس لئے اس یں عام تعتول کی طرح یا فوق فعات المانی ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہڑھ سکا اور ہیروکی شجاعت و بہا وری کو کا علیہ ہنیں ہوئے ہایا بھر بھی حفرت علیہ کے مجزوں کی حدد کے بغیر یہ تعتبہ بھی آگے ہنیں بڑھ سکا اور ہیروکی شجاعت و بہا وری کو ساتھ ہے۔ اس نظم کا معامضہ تی ہیلو بہت ایم ہے ساتھ الم ایور یہ کے بیف بڑے معام و شوا مشلا ساوری (معاملے علی اور ابتدائی کی سے استعاد کو بھر الم کمل مورت میں یا نظم رستیاب ہے نے معنی خاصی طویل ہے ، کوئی داو ہزار اشعار ہیں اور ابتدائی کی پیس استعاد کو بھر الم کمل مورت میں یا نظم رستیاب ہے نے ساتھ کا معاملے عسم معاملے معاملے کا ساتھ کے معاملے کا کہ کی داور ابتدائی کی در شام آزاد (معاملے کا معاملے کی در ساتھ کا اور سے کا کہ کوئی کی در شام آزاد (معاملے کی در ساتھ کی کی در ساتھ کی کی در ساتھ کی کی در ساتھ کی کے در ساتھ کی در ساتھ کی کے در ساتھ کی کا کہ کی در ساتھ کی کی در ساتھ کی کی در ساتھ کی کی در ساتھ کی در ساتھ کی در ساتھ کی کی در ساتھ کی در سات

لهل رزمیده استنان مکمل کی د ابل اطالیداس این قولمی رومنام خیال کرتے بیں اور بیمنظوم داستنان د نیاکی بہترین رزمید نظول افرار کی مائے ہے۔ نوار کی جائے ہے سکت

Encyclopedia of Sit. By J.T. Shiftey Page 863.

The World Sit. Vol. I page 206-7.

From Virgil & Milton By C.M. Bowrar page 581

Encyclopedia of Sit. page 208

" I

یمنظم تصید رزید کی بعض خصوصیات کو نظرا خداد کرکے بالکل مشرتی آنداز کی داستان ہے ، واقعات کی ترتیب، بلاث، میروک غیب رحولی کارندم ۱۰ ور ما نوتی نظرت عناصر سب اسی وعیت کے بین جمیں مشرقی واستاول بیں ملتے ہیں بشروع سے آخہ ویک نظم پر حدیث واسم باب کی فعناج ما کی رسی ہے ۔ نظم کا خلاصہ یہ ہے :

قسيم ترين زمان كى بائت كروكول كو ايك جهاد ساحل سانكة نظرة يا- برحب كجباد سونا جاندى مياج ابرات ا وجنگ کے اللت وسامان سے بھرابوا مقالیکن نر تواس میں کوئی ناخدامقاا ور نہ کوئی مسافرا میں مرف ایک جھوٹا بجہ اس بریار سور إنفا اس بيح كانام سالل ( مصعوم، عقاب بي جي جوان موكر برا شجاع وجسنگي نكلاا در بعدكو إولف كهلايا-بارلف کے رائد وار وں میں ہروائد کر ومع (Hrolegan) نای ایک بادث مقاراس نے ماصل کے قریب ایک بہت بڑا ( Heorat ) ركفا. يد نياكا انتهاني خوب صورت اوغيم الثان بالخوال كياماً، بال تعير كرايا \_\_\_ ا دراس كانام سيدات تقارا ورباً دمشاہ اس میں اکثر در بارعام لگا تا تقار شاہی دعوتیں اور صلے بھی بیس منقد مو تے وقص وسروو کی محف لیس مبتی اور بادخاہ ا العامول اورمترول کے ساتھ اکراس ال میں شب مخداردست المحد رات جب کم باوشاہ است امراء وروسار کے ساتھ خواب راحت بن عدا جا نگ فراندنل و العلم معلى ناى ايك نونساك ديددافل بواا درتقرية تيس آد ميول كو ماركراك كي لاشير ا تقسله كيا. يسلي تو وكول سنة اس ويوكا مقابل كيا ليكن حب و تحياكه اس بر أن كاكون ستحيار كار كرنبين مزا توه هرائ ادر بالسس على بعاع اكترسرديون من يبي سوتا كركرا شال وفعلة الما درسيكرون وميون كو ماركر على جامد وكون كي نيندين حوام بوكيتن دديس نترس براس وخوف طارى رسار رفت رفت دار مكول تك كرا ندل كحطول كي خريس بيني وخبركيات ك ایک سورا باولف کویسی اس کی خریری اورده گراندل کے مقا یلے کے نے رواز بوا یاولف یاوشا وقت معماع والله ائی جلک کا بھینجا تھا۔ ورزت و شجاعت کے فاص فہرت رکھتا تھا۔ بنا پخہ باولف اپنے جود وسا تیوں کے ساتھ روانہ ہوا آور رُسِيْس ومنصف) بېرې کې کرېرو ته کرسے لما قات کی. بروي کرا دراس کی ملک نے با د نوش ا ،ديد کها اور نهر کات بالشندول بي كرا الدل سي باب كي عرب و يكه كرميث منايا - تام دن ميورف بال مي نومشي منابي التي لين شام مرت بىسى كىجىرىداداسى بوكة اوركراندلىك خوت سىلىدادى بال چوركراينا بي كوم ملى قد بادستاه اورملك في فات بركة عرف با وكف وراس كے جدد ساميوں بن البتہ بال بى ميں سے كا اراده كيا. بہت و تول ديد ميورث بال أبا و موا مخا چنائے حب اواندل نے پراپی منیافت کا ساان د مکھا تواس کی خوشی کی کوئی انتہا دری۔ در چیچے سے بال می داخل ہوا الد ترسيب كم آدى كى بسليال مرود كر نيل كيا. اس كے بعدوہ باولعت كى طرف برسدا وراسے بيخ ل سے و بوج لينا جا إلمين باولت

Encyclopedia of Lit. Page 211. Englass Silinature By W.J. Long Page 10.

4 6

ناس کے پیغ کو مفہوط پکر الیں۔ گرا مثرل ایک و م چیک جاتا یا اور ہال میں دیمہت ناک شور وفل برپا ہوا لیکن یا آفف کی گوفت ڈوھیلی نہوئی ہے۔ رخم کھاتے ہے اور لنگاتے ہے لیکن کی جا اصل نہوا، آئی بر ارز ان کی مدد کو بہو پڑکے اور انتوں نے ہر طرف سے گرا مثریل پر دار کرنے شروع کرد ہے ۔ گرا آلڈیل کوشش کرکے آہستر آہستہ رنے کا طرف رینگا اور ایس کی مدد کو بہو پڑکے اور انتوں نے ہر طرف سے گرا مثریل کو پکرٹے رہا میں کا افران کی کا اور اس کا بازو مشالے نے ۔ آولف کی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی تھیں بھر بھی وہ مفہولی سے گرا نیڈیل کو پکرٹے رہا میں انتا دیس کر انتوا کو بھر اور اس کا بازو مشالے نہا اور کا معذر میں گور کر معذر میں قائب ہو گیا ۔ اور کا افران کے جشن وجوس کا اشام کیا۔ ہور شر ال میں دعوت وضیافت کا انتظام ہوا۔ رقص و میں کو جب با وقف کی نیچ کی جو انتام کو برسوں کے بعد بھر ایس کا انتظام کو برسوں کے بعد بھر ایس کا ایک اور باروٹ میں کو برسوں کے بعد بھر ایس کا انتظام کیا۔ در کا در باریک کے مسابقہ بیورٹ ہال میں کو برسوں کے انتظام کیا۔

ابی او هی رات بعی گذر سے شیائی تھی کوایک ووسراو یو آیا اور دروازے برگرجنا شروع کیا۔ یا دراصل گرا تشدیل کی مال بھی اس کی شکل ا مرت النديل سے زياده خوفت ك تھي اوراس سے بيت بيا كا انتقام يينے كى غرض سے ديوكا، وبي وها راتھا۔ ديوكي اواز پلتے بى وك خو فرده مرارات ہوگے اوراین اپنے متعید سنبھال لئے گرا نڈیل کی ال مریون (مینسددس) نے بادمشاہ کے ایک خاص مشیر الیقر ( عدم Aesthere ) کو پیگرا و دے کرا کی دادل کی طاف روانہ ہوگئی اور مستدین غوط لکا تے ہوئے ایک ایسے غاریں ہو تھی جود یو و سا کا فقط تفاربادات بھی مری دن کے بیچے ووڑاا ورآخسرکوغار کے بہتے گیا۔ وہال اس پر دیوؤں کے چلوں طرف سے مطل کے اور با و تعف کے جم کو زفون سے چیلنی کرد یا۔ با ولف بھی برابر وادکر آر ہا بھی کہ اس کی تلوار کی دھار مرد کئی ا ور مری وقت پر کھی اثر نہ ہوا۔ اب اس نے مجھیار پینک، یے اور مری وف کو کر کر کرانا چام. سخت مقابله موا - اخسر کو مری وقت ندهال موکر کر گئی اور با واهن فتح یاب موا- اب باد مندن فار برنظردان توكياد كميساب كروو خواول سے بعرا بواب. ديكن اس سے دولت كى طرف كوئى توجد نهيں كى اس سے كرمام كانون كالش: كي كرود البَّهالي حيت رس تفاد واصل كرا تذيل ف باولف كم مقلب ين كبرت رَخ كال تق و وكي طرح بعاك تو تكاكف لین فارین بینے کرمر کیاعف. باد تعندے گرانڈ بیل کا سرکاٹ لیا، درس تقدے کرساحل پروایس آیا ۔۔۔۔۔۔ اور شہر ول کومیش کے اس سے سخات مل ائن --- لیکن آخر ی عرب با و کف ای اورزبروست مق بایکرا پڑا۔ بوایک ایک بیباری پراکی او وال برے جوا ہزات کے خزائوں کا پہرہ وار مختار! یک مسافراء ہرسے گذراا وراس سے فتیتی ہو تیوں سے مرضع ایک بیالی اکٹالیا. او و باعضہ میں آگ ودوموال أدا بوالكلاا ورتريب كي ماري الاي كوية و بالاكرويا. باولف اسطوت في التهيم كم مقليط كي كي رواز بواا وراس قتل محرويا لئن آگ اوردهوال باولف كے بعیم ول میں اس طرح سرایت كر كمياكه و ه مي دم تورك ككا. مرتب مرتب با وكف في دو ست وكلف wiglas) كوارُّ دبسيك اس فاركي طرف عيهاجس من زبر دست خسرار يوشيده كفا. وكلف كيا اورِستراك كامقه كحول وياراس سه ايك ان کاردشنی بیدا ہوئی۔ وکلف نے نقمی موتیوں سے اپنادا من بحرابیا اور با ولف کے قدموں برلاکر ڈال ویا۔ اتنے میں باولف کی انکھیں بنهوتين ، اوروه اين ودستون مزرون اورهام المن قول پر دولت و تروت ، نوش حالي و قاع البالي او اطبيستان وسكون كے دروانے ممیشر کے نے کول کیا اے

انحرزى اوبسك مرن ابتدائى دورى مين نبس بلكاس تتم كم منظوم عشقيد وزميدا دربيا نير قبقة ببندموي صدى عيوى تك

مسلسل طنة بین اور فنی دا دیل محاسن کی بنام پراپنے دور کے نمائندہ ادب میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ان تعوّل میں آرتفوہ اسکے انٹ اور کو ل بز Arther, Knight and Round Table کے نیف فرمولی شرت واہمیت دکھتے ہیں۔ اورون انگلستان و زانس بی بنیں ، بل سايى يورب يس مقبول عام وخاص بين. أرخونام وجي كوئ بادمشاه مقدا بنين اس كم منعلق وثوق سے كو كبنا شكل ب ليكن يرعزوب کر منظوم قعوں میں جن دا تعات اور کارنا موں محواس سے منسوب کمیا گیلہ ان کی بدولت اس سے پوسے یود پیدا بنا اثر کسی نرکسی طرر برادالدی ا ورايسالكان برك لكتاب كريا ارتغرواتني كوى ارمي شخصيت نفار حقيقت كي بي برورة رمترك انسا فراسن يورب كى برز بان ا در برادب كومتا الركيلي. بردورين اس كے تقول كے بعض جسزار تميم كى مورت ميں اوب كا جزد بنائے كئے ايں اور شكي بنر جيے حقيقت نكار شائع كر نے اپنے بعن ڈراموں مثلاً کھاک لیر و معمل موسنکا ) وفرو کے بلاٹ میں آرکھر کے تقریب مدد لی ہے۔ اگرچہ عام فرریا یمبی خیال کیا جاناہے کرا رکفران کاستان کا بادسٹا و مقالیکن تبنیا دی طور پر کہ تفتہ نوآنسے تعلّق رکھتلہ۔ اَرکفرکے متعلق ارکین نکنے نرانس م مح علاقے میں منظوم کئے گئے ہیں۔اس کے بعدا خد وترجمہ کے ذریعے وہ اپنے ہمایہ ملک انگلتان بیہبیخ اور و ہاں اعز س الين فتي وادبي مورت اخت باركر لي كران كا تعلق براه راحت الكاستان سے خيال كيا جلسے نگار الكرزي ادب مين آركفر كا ذكراؤل اؤل ترموس صدی عیدی کے ایک تذکرہ برت آٹ لیامن (Brut مو Brut) میں کیا گیا۔ لیکن تذکرہ بی دامل ایک فرانسیسی منظوم ترجہ سے ماخوذ ہے جے دسیس ( VACE) ای مناعرے مرتب کیا عقاد آر مقرکے تقوّل کے کئ الم ملے بین ادران یں ( Jaun calot) گیوتن - لانس دی ادران یں ا (Merline) جام مقدس (المنصور في الله المراكزي وفات عمقلق قفي فاص طور برشرت راي الرية بندمویں صدی عیبوی کے وسطیں سرفقاس ملاری (S. Thomes Malorys) نے تمام تفوّل کو ایک ی تو ملاری کے مجوعه نظسم کی بدولت اوبی وفنی حیثیت ، او تقرک تحقیل کو بورب میں قبرل عام دخاص نصیب برا سے ارتقر کے تقرن پر شارلیمغال (Charllemague) اور کندراعظم کے افسان کابی اثر نظرا آ ایسے اور شایات كے مقلبے يں اے اياز بردست فاتح و كايا كياہے جو انكاتنان سے روم تك كے سامے ملاقوں كو فتح كر التلاہ ك باعتبادنفس مفيون أر تقرك افساك كى كياز عبت باس كافيح اندازه كرك كحلة ويل كى چندسطرين ديكية : " كيت بي كرار تقرايك مرتبه جهاز برايي كرب مي سور التعاكراس في ايك عجبيب وغربي حواب د مكيا- وه كياد كيلك

"کہتے ہیں کہ آریقرایک مرتبہ جہان پراپ کمرے میں سور ہاتھا کراس نے ایک عجیب وغرب تواب دیکھا۔ وہ کیاد کھیلہ کہ ایک توفن ک اُڑد ہا مجیسے آڈ تا ہوا آیا۔ اس اُڑد ہے کا سرت ہم کی طرح چکتا تھا۔ ادراس کے یازوگریا سے نکے بن کا سرت بنا کہ درت شعبہ کا شکم تھا کہ ایک شخصا کہ ایک جرت انگر رنگ کی زرہ تھا۔ اس کے پیرسیاہ اور سنج زر بین تھے اوراس کے مذب ایسا نہر درت شعبہ کھنے اور اس کے مذب ایسا نہر درت شعبہ کا تعلق تھا کہ یا تو بین اور پائی دونوں میں آگ روش ب بھر آر کھونے کیا و سکھا کہ پورہ ایک مہیب سور کو ایسی شر ترکی طرح سیاد کو اُراد اور یا۔ اُڑد ہا۔ سور کو دیکھتے ہی اُس پر جھیٹا۔ دونوں میں چڑیں ہونے لگیں۔ اُڑد ہا۔ سور کو دیکھتے ہی اُس پر جھیٹا۔ دونوں میں چڑیں ہونے لگیں۔ اُڑد ہے نے سور کو ایسی فرب سائی کراس کے ہزاد اللہ میں میں کو سیار میں ایک ہوتھت میں میں کی جو سیار کی انتہا ایک ہوتھت کو ایس میں در میں ہوئے اور اس خواب کی وجب ہوئے اور اس خواب کی در اور خواب میں در میکھا ہے درا صور کی در میں اور میں کو طلب کیدا ور تواب کی درائی اس کو اس کی درائی درائی کے درائی کیا۔ اور میں کو طلب کیدا ور تواب کی درائی درائی درائی درائی درائی درائی درائی کو اس میں درائی درائی

اس کے باز و توں کے زنگ مراد وہ ما مک ہیں جن پر تب نے بقد عاصل کیا ہے، وہ سور ہے اڑد ہے نے ارفوا فلہ کوئی فلا لم ہے جوادی کوئی اس کے دریات نے بیٹ ایک اور جنا ہے کہ بیٹ ایک کا باور من اور کا بیٹ کا باور شاہ کا جوانا الرکائی نکا اس وزیر سے اپنی حفاظت کے لئے ایک عظیم اشان طوتھ کر کرانا جا بار سیکن جب وہ مرین تو کر جاتا ۔ بین مرتب ابسا ہوا تواس نے برخوی کوئی بیٹ ایک مرتب ابسا ہوا تواس کے برخوی کوئی بیٹ اور ہوگئی کا مرتب اور بیٹ کے برخوی کا فول بیٹ اور مرتب کے برخوی کا مرتب اور کا مرتب اور بیٹ کا مرتب اور ہوئی کا مرتب اور بیٹ کا مرتب کوئی کا مرتب کا مرت کا مرتب کا مرتب

ندگوره بالا مباحث سے اس امرکا اندازہ بوا ہوگا کہ مزب کے منظوم قصے مشرقی منظوم داستانوں سے کھی ذیادہ مختلف نہیں برار دو کے منظوم اور نثری تحقیل کی فضا تو کیسرآ ہفتر۔ روالاں اور با ولف کے اندازی ہے مشرق کی طرح مغرب کے تنام قصول میں خواہ درمیہ ہوں یاعشقیہ، میرو مافوق تو تول کا مالک ہوتا ہے اور بالعوم نیکیوں کا مجتمہ بن کرسائے آتا ہے۔ معیود کے ساتھ اس کے احب، عزیز اور شاکر دسب نیک، رحمل، نیاض، بہادراور اعلی صفات ان کے مالک بن کرروشاہوتے ہیں۔ لیکن ان کے وخمول اور منافوں کی حالت اس کے برعکس ہوئی ہے، دو ہمیت بدکروار، مکار، بزول، ظالم، غاصب اور بدی کے مناسد سے طور پر پیش کے جاتے ہیں۔ بھران دونوں کا موکد ہوگا او نیکوں کو یدوں بر بہر صاف محمد درکھایا جاسے گا۔ گویا ان قصول میں کرداروں کے دوفاص کردہ ملیں گئے۔ ایک یوہ یونوں کی مفات کا مالک ہے دوسرادہ جو سنسطانی حرکت کا علیردار ہے۔ سنسطانی کل دہ یزدا نیوں کو بہگا تا کہ مورد میں تو اندازہ ہوگا کہ یہ سانے عشیقیا در زمید تحقول کی بہی نوعیت ہے احالی سام مورد میں تو اندازہ ہوگا کہ یہ سانے دامستانیں مہات کی نوعیت ہے لحافا سے مزمون یہ کہ کے منظوم تحقول کی بہی نوعیت ہے لحافا سے مزمون یہ کے منظوم تحقول کی بہی نوعیت کے لحافا سے مزمون یہ کے منظوم تحقول کے موفوری وہیت کی الخص کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ سادی دامستانیں مہات کی نوعیت کے لحافا سے مزمون یہ کے منظوم تحقول کی موفوری وہیت کے لحافا سے مزمون یہ کہ

ایک دوسے سے ماٹل میں بلک بہتے واقعات ومہات اونی تبدیلیوں کے ساتھ اکثر تصول میں مشترک بیالی وا تعات سطری خلط مط میں کہ انھیں ایک دوسے سے الگ محرنا مشکل ہے وایک ہی قسم کے واقعات کئ کئی داستاؤں میں بیان موے ہیں وحرف یا کہ کرواروں کا الل ، ورزمان ومكان كے حدود كوبدل كران كو نيار تك ديے كى كوشش كى جاتى ہے۔ شكا بردا سستان ميں اثر د بول، درنده جا نزرول، ديوول ا در بدكردارد ب حبثين بوق بن در در و ان بركامران دفع مندد كهاياجة اب ساي مغرى تقول بي علم الاصنام كى كارفسرا ئى ہوتی ہے۔اس میں عیسائیت اور ماقبل عیسائیت وو ٹول عہد کے تو سات وخراقیات کا ذکر ہونا ہے لیکن ہیروعام طور برعیسائی ہوتا ہے اور اس طاقت وامن كانشان باكرمائ لا ياجانا ب.عوام الناس اس إنى جان س بي زياده عزيز رطتي بير اوراس كم امشارون برجان دیے کے لئے تیار ہے ہیں، دامستانوں کے کارناموں، جنگ دجدال اوربہات میں عرف بادمشاہ السکے نائث۔ امرام اورا ایم بلندمرتب افسداد حبر المنتابي جوبها درى، شجاعت اورمردانكي كمالئ خاص شبرت ركعة بين بكويا مغربي واستايس منرق كي طرح عبدا شراقيت كى ما مندكى وقى بين اوراس زالن كى يادولاتى بين حبكات فى عظمت كا مارلس كے علم و نفسل و دوسيرات فى كمالات ومهات بر منين بلك من سياسي التدارا در شجاعت رجوا غردى برعقا. يا بخريس تهام مغربي تضي عشقيه جذبات درجهانات ملونظر أتي إلى اعتقادات وتوبي ا وجسن وعشق مح اقسانوں سے کوئی منظوم دامستان خالی نہ کھے گی۔ اس مے ساتھ ساتھ ان میں ما فوق فطرت عنا عربی فرورشا مل بران تح يابيرا نوق تونين خودبيردى داتست منوب كردى جائينى اورميردكومثالى كردار باكرساف لا علا كارشالى كردادون كايسلسد مزب یں چار کی کینز بری فیلس (canterbury Tales) سے کے ملٹن کی نسروز کس کم ت. (Paradise Lost) اورامسیزی (Fairy Queen) کی رارنظرا آہے. برجندلااستم فاظر نو ( يورون الماني تفيل تفيل تفيل كانام دياكياب اليكن يخيال كوناكه ووافساني نفله وأكي درت نبيل حرورہے کدان دائستنانوں کے بروے میں نیکوں کو مکاروں پر فتح مند دکھاکر ایک طرح کا اخلاقی درس دیا تکیا ہے جبیا کا اپنرے ارسطرے اس میں اسپنرے ارسطرے فلسفدا خلاق کے مطابق جندصفات اخلاقی کو مجتمہ بناکر بیش کیاہے ، شلاً اس تشیل منظوم تعقیب ایک نبک بیرت اور بال دل شهر وارسای ساین آیے جو اُست بازیمی بوطا شق می اورجال بازیمی ، وه این مجوبه کی ملاش من نکاتیا ہے۔ مشکلات وحادثات کرزاے بہات کوسرکر الے افریس اڑ دہے اور ایک چاووگرنی سے معابل براب، ووان دوون كوشكت وتاب اور خسركار محور بم ماغش برجانك بقول واكرائن نادوني ابينرى يرى كونن ايك دل جيپ رو ماني ققة ب جس ميں پرستماني دوران تياس د نيلنے بردوں ميں اخلاقي حقيقيتر عرياں نظواتي ہيں . يورپ ميں یه منتل تقے بسترهوی عدی عیری مک برا برع وج کی مزلس طرتے سے ہیں اورسرونین ( CER vintes) فران کو تقراف (عاص مند عصم ) كر وجود من أكن تك ان قصر لكونت بول عام حاصل راب - أج مي ان كي ادبي. "اريخي اور تتي الميت ے کوئی مغربی نقاد انکارنہیں کرتا بلک یہ تھے مغربی ادب کا بہترین سسرا یہ خیال کے میاتے ہیں۔ اور اگر ان کو تظرانداد کردیا جا ک تومغربي ادب فغياس معلّق نفواّت تكار

ان امور کی وضاحت سے یظ ہرکرنا تقا کارو منظوم فقوں یا داستان کو حفارت کی نظرے و کھیا علقی ہے۔ د نیا کے ہرادب خاص طور پرمزی دب جس نے ہیں اس صدی میں سب سے زیاد و متاثر کیا ہے ان متنظم تھوں سے خالی نہیں ہے۔ مغرب کے

### جربدشاءي تمبر

#### (سَالَتَ احْدِيدُ اللهُ اللهُ)

جبیں جدید شاعری کے آغاز ، ارتقام ، اسلوب ، فن اور موضوعات کے ہر مہلو پر میرصاصل بحث کی گئی ہے اور اس انڈاز سے کم یجٹ آپ کو حسالی واقب آل سے لے کر دورِ صاخر تک کی شعری تخلیقات وستحر میکات کے مطابعہ سے بنیاز کر دے گی بنہ

#### إسرهيجندىعنوانات

جریشاوی کے اولین محرکان جدیدشاوی کی ارتفاقی مزلیں ، جریدشاوی کی داخل وخاری خصوصیات . جدیدشاوی اوراس کے اصناف، جدیدشاوی میں ابہام ، اشاریت کا مسله جدید شاوی میں کلاسیکل عنام ، جدیدشاوی کی تحریجات ، جدیدشاوی کی مفرلیت و درم کے اسباب ، نظم می آزاد ، نظم معریٰ ، سانٹ اور جدید غول کی خصوصیات ، جدید شاوی کے غمایاں موضوعات ورمج سانات ، جدید شاوی کا سرماید اور اس کی اُدبی قسدرو قیمت وغرہ ،

#### بْطِكَادْ بِالْسِنْدَان -- ٢٠١ كَارْدُن مَارْكِيتْ -كراجِيتْ

### ف ريصياً

عُتَّدُسمعٰيل

ون تصور کوئی علی وایت توسے ہے ہی نہیں ، بلک فدیہ والی آیت ہی کا ایک حصر ہے۔ اس نے ان انفاظ کو اصل مکم کا کسی طرع بھی اسخ تسراز نہیں ویا جاسکتا اور نر ہی معنوی محساطے اس کا یہ مقصد ہے ۔ مقصد تو مرف یہ ہے کہ روزہ کی بجائے فدیہ ویا سسکتا ہے کے معاد بیا سے اس کا یہ مقصد ہے ۔ مقصد تو مرف یہ کہ ان ووقوں صور توں میں وہ جرم جلہے ان اسٹار کہا ہے ۔ ان ووقوں صور توں میں وہ جرم جلہے ان ان اسٹار کہا ہے ۔

برق معاحب کارت دسی که مهام عام علادی وقت نظری کا بهیث فقدان را ب بعض تو بطیعون کوسلی معنول بیر الی به بی اور کی اس معنول بیر الی بی اور کی اس معنول بیر الی بیر اور کی اس مفاد بیر اس مفاد بیر اس مفاد بیر است مفاد بیر الی کا الفول نے ماص طور برد کر فرایا کا اس مولانا اور ملام آذا در الله مولانا نزیراحد و معلوی دست مفال الدین محد بن احد المحلی الت فعی الله موری در ای مولانا اور ملام الله مولانا اور ملام الله مولانا اور ملوی در ای مولانا الله معبد الله موسف علی در ای مولانا اور ملوی در ای مولانا الرف می الدین مولوی در الله مولان در مولوی در ای مولانا الله مولوی در ای مولانا الله مولوی در الله در الله مولوی در الله مولوی در الله در الله در الله مول

، مرلانا شیراحرعتمانی من کے متعلق النیس شکایت ہے کہ حفرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیو بندی کے ضیح ادر صاف ترجمه کا آوجن کہ طاقت ہے روزے کی ان کے ذمے بارلہ ہے ایک فقر کا کھانا "پر النول نے حامشیہ لکھ دیاہے کہ" یہ رطایت بعاریں هنوخ ہوگئی تھی۔"

دائے ہے کہ دیں گے کہ ہم فدیدے ویتے ہیں۔

ان کو چہا کر برق صاحب ارضاد فرماتے ہیں ہوستا ما اہما می صحاکف کا اصلوب میان قدے ہیجیدہ برتلہ اورا یک ملی انتظر ان کو چہا کر برق صاحب ارضاد فرماتے ہیں۔ اس ظاہری تقادم کو حصول علم غور دف کر اور مطالوحقا تھے۔ دور کیا جا سکتلہ امام فوالوا کے زلماتے میں د توجع میں یہ و صحت تھی اور نہ اسرارہ فاتی یوں عمالی ہوئے تھے اس کے قسر آن کا طالب علم متصادم نظریوں سے گھرا کر اسنے افرائ میں نہ توجع میں یہ و صحت تھی اور نہ اسرارہ فاتی یوں عمالی ہوئے تھے اس کے قسر آن کا طالب علم متصادم نظریوں سے گھرا کر اسنے منوخ کی بیناہ ہے اور ایس کی میری مجمول کو میں اور کا مناسل کے فرم بوط مناظریں و صدت وتعلم در مبلو و ہم آمہنگی مستاروں کی مجمولی مجمول کی میں میں اسراد میں اسراد کے فرم بوط مناظریں و حدت وتعلم در مبلو و ہم آمہنگی اسے کیو مکر پرلیتان کو مستوث کرنے کے معاد اللہ قرائ معلی ہے آمہنگی اسراد میں اسراد مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ معاد اللہ قرائ معلی ہے آمہنگی سیٹیس قرمان ہو وال سے یا تعدوم فرائر میں ہے ہو وہ میں اسراد مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ معاد اللہ قرائ معلی ہے آمہنگی سیٹیس قرمان ہے کہ معاد اللہ قرائ میں اسراد مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ معاد اللہ قرائ معلی ہے آمہنگی سیٹیس قرمان ہے کہ معاد اللہ قرائ میں اسراد مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ معاد اللہ قرائ معلی ہے آمہنگی سیٹیس قرمان ہے کو معاد اللہ قرائ معلی ہے آمہنگی سیٹیس قرمان ہے کا معاد اللہ قرائ میں اسراد مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ معاد اللہ قرائ میں اسراد مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ معاد اللہ قرائ میں اسراد مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ معاد اللہ قرائ میں اسراد میں اسراد مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ معاد اللہ قرائی میں اسراد میں اسراد مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ معاد اللہ قرائی میں کی سیالہ میں کی سیالہ کی معاد اللہ میں اسراد میں کی سیالہ کی میں کی سیالہ کو معاد اللہ میں اسراد مطلب ہی ہوسکتا ہوں کی سیالہ کی سیال

ع برازاع:

جہاں مک میں سمجد سکا ہوں ، مجھے تو واضع حقیقت یہی معسلوم ہوتی ہے کہ پہلی مرتب حب روزے کے احکام جاری ہوئی مینی ہل دو ا کیات تواس دقت دور ما تنیس دی گئی تغیس کچه وصر کے بعدب دو بارہ روزے کے متعلیٰ احکام چاری ہوئے ۔ بینی آخری دو آیات توامونت وفليعمُ "كي حكم سد وزه ركعنا برشخف كحيلة لازى دين فرض قسيار ديرياكيا بجرم مفول ا ورمها فرول كي اكا عين قفا کی اجازت و مدی گئی۔ گراس و فدج نک مروز و رکھنا ہر شخص کے لئے لازی ہوگیا تھا اس لئے فدیر کا کوئی سوال ہی یا تی ندرہ کیا تھا۔ لہٰزااس کا ی بدید اس مرکاری و قروں میں ہم اکثر و میمنے ہیں کہ آج ایک حکم جاری ہو ملہ کر فلاں کام اس طرح کیا جائے بچھ عصرے بداس کام مح متعلق ایک اور سلم مباری برتا ہے جو بہلے مطابقت ہنیں رکھتا۔ اس پر کلارک سوال کرتلے کہ دونوں حکوں میں جو کمرتفاوت باس لے کس پرعمل کیا جائے میز ٹمنڈنٹ ماحب اپنی رائے دیتے ہیں کہ منصادم احکام محمتعلق ا فسران بالاسے اس کی وفیدا حت کرلی ملت.اس يرافسوساحب عم محتويي كرج المدوري علم البياع عم كو SUPERCEDE كياب يدين بعدي جارى بواب است يبلا قابل على بنين ربا. ووسي مكم كے مطابق على كيا مائ . برق صاحب اكر اسخ ومشوخ كے الفاظ سے جيس برجيس بوجاتے إلى تر ير مبی کوں دسمی سی کربند کے جاری شارہ مکہ نے پہلے مکم کو SUAFRCEDE کردیاہے اس نے پہلانا فدانعل ہنیں رہا۔ کر برق قال تواس بات برمعريي كم" أكراندميال يخ يميل مكم كوستورخ بى كرنا تقا تواكس جارى بى كيول كيا تقاء يا كيرمنوخ نشره آيات كي خورفدا کی تقدیق مشدہ نیرست بھی قرآن کے ساتھ شامل ہونی چاہیے تھی یہ اس طرح توشام الہا مصحا ثف ان کی اس دلیل کی زد یں آجاتے ہی کیونکہ تدات۔ زیرا وانجنیل می توحری امغاظ میں اب یک منوع نہیں ہوئی ہیں۔ مگرفران چونکہ ان سب کے بعد ادل ہوا اس لے اس سے ان سب کو Superce De) کیاا در و مسب صحائف با وجود کلام خوا برسفے کاب نا فدالعمل بہنیں ہے ، اور عرف قران محید بی ایک ای صحیفه روگیاجس برعل کیاجا الازمی بوکیا ر برن صاحب اغراض بیان می دارد بوسکتای که اگر انفین منوخ بی کو انتقاتو يهل مازل بي كيون كي كي عقار

بای مهراگر برق صاحب اس بات پرمهرای که فدید روزه کابدل بوسکت به توکیدی می ان کام نوابنغ پرت ربول برگرایک طراب کے متعلق می دو کسی معبولے میت مسلم کو کیرسے زنده کرادیں۔ کیونکه قرآن مجید میں الا تقریدا لصلوات " والی آبت کیمطابق یعمل کا کشتہ کی صاحب میں مت کبھی مناز کے قریب مت جا دینی باقی اوقات میں خراب پرکوئ بیا بندی نہیں لگا کی گئی متی، یکھ عوصد مید کلام باک ( الله ) میں یارت د بواکر خراب پینے میں کی اجھائیاں می ہیں مگر برائیاں اس سے بہت زیاده ہیں جرکا مطلب میرسے کو اس نے میں سفراب کے نیک و بدسے آگاہ کردینے کے بعد یہ امر مهاری اجتہادی بھیرت برموتون کردیا کہم اسے ترک کوس یا ذکریں بیا ذکریں بی ذکریں بی ذکریں بی ذکریں اور پراجتناب کا حکم دیدیا بینی اسے تطبی طر پرجسلام کردیا دار و نوازش برق صاحب مجھ بت میں کہ :

ا۔ یس کئی دیسے وقت یں مضراب بی سکتا ہوں حیا ، دوسری خانے وقت کک میرانشہ از جائے ، اگر نہیں اتو کیوں نہیں ؟ توکیوں نہیں ؟

ید مضراب کے خوب وزمتت کواچی طرح سمولینے کے بعد کیا مجھ شراب پینے کا اخت بیار جا مسل ہے یا بنیں؟

اگرنہیں توکوں ؟

سارة مرى حكم ديني فاجتبزه كوسخريم منسراب كے متعلق عربى اورنص قطى اور بہي ريدا ئيتوں كو منوخ سجوں.

پانین اوراگراس کاجواب اثبات مین بوتو بجرر وزون کے متعلق" مسلیفت کو بجی کیون نف قطی تسرار ندویا جائے جس کے بعد صرف مرین اور ساف فرن کے لئے ہی رہایت قضا باتی رہ جات ہے۔

### همارىمطبوعا

ہم\_سے طلب کرین

| تبت  | ار ماکستان کے سالامے:       | ز   | . قمت | ف عُلامه نتيار فتخوري:                   | نشرانيا    |
|------|-----------------------------|-----|-------|------------------------------------------|------------|
| 4/-  | مومن بنر                    | ir  |       |                                          | j          |
| 1/-  | تذكرون كاتذكره نمبر         | 114 | 1/0-  | اسقاریات جدیدایمین بشمول حصر<br>ادل دردم |            |
| 11/- | جبید شاعری نمبر             | 14  | 1/-   | ایک شاعرکاانجهام ادافسانه)               | ۲          |
| 1/-  | مندی شانوی منبر             | 10  | 1/10  | جربات بعاشا رسندى دوبوں كى تشريح ،       | ۳          |
| PP/- | المجدوليين غبر              |     | -/20  | نقاب الرام الملاح بد (تين افعاني)        |            |
| 11/- | نیاز بنبر دحقبدادل،         |     | 1/-   | تاریخ کے ممشرہ اوراق وتادیمی افسانے      | ۵          |
| 1/-  | نیاز نمبر (حصّه دوم)        |     | -10.  | خلافت معاديه ويزيد بريتقرط               | 4          |
| 0/-  | اقبل بنر مرت چندا پیال      |     | 1/-   |                                          | 4          |
| 0/-  | نظراكرة بادى منبر           | ٧.  | 4/-   | تشهاب كي مركز منت وطويل اغمانه ،         | ^          |
| 0/-  | معنى بنر رو "               |     | 1/40  | وض نغمه (ترجمه گیتاانهلی)                | 9          |
|      | بعض دوسري كتابين            |     | 4/0.  | ترغيبات جنسي ( نتهرانيات)                | <b>!</b> • |
| 0/-  | اردور باعي واكر فرال مجتوري | 44  | 1/60  | أانهب عالم كاتقابلي مطالعه               | 11         |

### مالى كے ایک ملیم جون

#### يترف كرين

تکی کی متعنق افہار داکے بین فراط و تفریط سے کام بیا گیدہے ، خصوصًا جہاں نقا دان اردونے ، ان کے افذواسناڈ احداثر پذیری کے عنوانات پر تعلم انتخایا ہے ۔ ایک گردہ تو ایسے او کوں کا ہے بعنوں نے آمالی کی جا دبچا تھا بت کوا بنا فریفیہ قرار دے بیا ہے ، اس گردہ سے متعلق این تعلم کا دستور لاز گا یہ ہوناہے کہ جہاں کہیں یہ بحث پھڑنے کا موفع آتا ہے دہ کر اکرنکی جائے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کاری کواس خلط نہی ہیں رکھنا چاہتے ہیں کر آل نے نہ کس سے استفادہ کیا ہے اور ندوہ کسی سے متناثر ہوئے ہیں ۔ اور اگر اس کا ذکر کرتے ہی ہیں تو دیے ایفاظ ہیں ۔

دوسراگرده ان افراد کاب ، جو پنج تھا اگر تھا لی بھے بڑ ملتے ہیں ، اور ان کارویہ اس مطالعہ اور کتین میں عمو کا محدد اندر ہے کی بحاثے معاندانہ جوجا تلہے ، وہ جب ان عوانات کو چیڑی کے ، تو الساطر ز افتیاد کریں کے کہ حالی ہے جارے نقال فوشر جی 'آخوش کے تربیت یافتہ شاکر ڈ اور بسااو قات سارت سے زیادہ کے نظر نہیں آتے ۔

اس گرده کے سرضیا دورا مام اقل شبلی ہیں - معاهر ان جیٹمک نے ہمیشہ اینیں مآتی کے حق ہیں باد کہ اعتدال سے ہٹاکرا فراط و تفریط ہم ہمبلا رکھا ، ہر و فیسر کلیم الدین می عبد عافر کے نقاد دن بین بہت ہشہور ہیں - سردست ان حفرات کی دایوں سے بحث بنیں ۔ ہماں ہم ابک اور تنقید لگار کے خیالات سے بحث کرتی ہائی جا بہا وہ تن چیڑھا کو اور سن کے خیالات سے بحث کرتی ہائی جا بہا وہ وہ میں ہو اس کی خوالوں ہو میں اس بات کی شکا بیت ہوئے کہ مقال اور اس کے مافذات کا مراخ ملکا کر شم بیت کرتے ہوئے کہ مقال اور اس میں مقال میں میں میں اس بات کی شکا بیت کرتے ہوئے کہ مقال خوالی تفایل میں مقال میں میں میں ہوئے ہوئے کہ مقال میں میں میں نہا وہ محدت وکا وش بنیں کی ۔ نیز طاش و تعیق کا حق اداکر ہے ہیں کو تا ہی کی ۔ حیات جا و برکوکسی اور کا درائ میں ، فرماتے ہیں ،

' قافی سراج الدین تواس بات کے مقربین کہ اقرل انہوں نے سرسبد کے مالات برگذاب کی اور درب جاتے وقت اس کا معدودہ نواب ماجی اصاعیل کے میروکیا جو تقالی کو دیا گیا ۔ اور اس کے بواد کو آگے بھے کرکے تقالی نے حسیات جا دید مرتب کملی ۔ مرا

یہ ہات تامنی صاحب نے ترکی دالے مقالات کے انگریزی ترجے کے دیباہے ہیں بھی ہے جس کا سن کتابت ، 1919ء ہے . یعنی مآلی کی دفات کے دوسال بعد ، مآلی مرجے تھے ۔ ان کی طرف سے صفائی کون کرتا ، مگرجات جادید تھے بید کے لئے موجود ہے ۔ تامنی صاحب کے بیان کے مقابلے

ر قانی ایان بید،

" بینے دوست منٹی سراج الدین کا بھی ممنون ہوں کہ ان کے مسودات سے بیں نے قائدہ اٹھایا . (دیباچہ حیات جا دید مٹ) د دف کے بیانوں میں جو فرق ہے اس پر کسی تبعرے کی خرورت نہیں ۔ ان کے مسودات سے فائدہ اٹھایا اوراسی کے موادکو آگئے پر بھیے کر سکے اِن جا دید مرتب کرئی کہ بیں جو تفادت ہے آشکارا ہے ۔

آج قاضی بالمنشی سراج الدین کامسوده مو تود بنیس و درنم محقق خیات جادید کے ساتھ اس کامقا بد کرکے دیکھتا ، کہ مآتی اور قاغی میں کا بیان اقریب الی العوامیہ ہے۔

تافی صاحب کے مودے کی بابت قالی کا ایک اور حملہ فابل غویسے۔ اُنہوں نے (قاضی صاحب نے) بڑی کوشش سے اس کے ملے میٹریل ای اور ایک فاص حدثک اس کو ترین ہوں کہ ترین ہوں اور ایک فاص حدثک اس کو ترین ہوں کہ ترین ہوں اس اور ایک فاص حدثک تصاحب کے مسودہ بر کو تک مالی سے معلادہ براوص فحاتی صفاحت بی اس الزام کی تردید کرتی ہیں کہ قالی نے قانوی صاحب کے مسودہ بر کو کی ماد بہیں کہیں کہیں۔

تافی سراج الدین کے بیان سے میں کی دکا لت ڈاکٹر و تید قرائی نے کہ ہے۔ بہ معلوم ہو تاہے کہ حیاتِ جا دید بیں حاکی کا اپنا کچھ ہمیں۔ ہنمن بیں قارضی صاحب کا ایک اور عملہ کھی ہے جو پہلے چلے گی کمیں کرتا ہے۔

IN FACT IT SEEMS, HE DID NOT TAKE MUCH TROUBLE IN COLLECT MORE MATERIAL BEYOND WHAT I HAD DONE.

رمعلوم ہوتلہے کہ بین نے جو کچھ کیا تھا ،اس سے آگے مزید میٹریل جمع کرنے میں انہوں نے رقائی زیادہ کا وہ ہنیں کی) اس بیان کا صاف مطلب یہ ہے " حیاتِ جاوید کے مفتق قالی نہیں ،قاضی سواج الدین ہیں اور قائی نے اس کو اپنے انوازیر دویار ہ ب کرنے کے سواکوئی فاص کام نہیں کیا۔ میکن تحیاتِ جاوید کامقدم پڑھنے کے بعد قاضی صاحب کے ان بیا نات کی اصلیت اس سے زیادہ بہنیں بوقی یا کہ ان کے مسودے سے قالی نے فائدہ اٹھایا۔

شخالی کومرسیّدی لائف تکفت کاخیال پیم پیماس وقت بواجب ۱۸۷۵ بین مدرسترانعلوم تاکم بوا ، اوراس وقت سه ۱س سن نوطس تلمیدند کرنے نشروط کردیئے تھے اس کے بعدادادہ ملتوی کردیا - ۹۶ ۱۵۸ بین قاضی صاحب نے اپنی تعنیف مکس کملی ، اور ۱۸۹ بین مآلی دوبادہ اس طرت ماکل ہوئے اور عملاً تا ابیف ششر وع کردی - نکھتے ہیں .

" ۱۸۹۷ء بیں اس فق سے چند ماہ تبل علی گڑھ میں نتبام کیا ۔ جہاں خود سرستیدا ودان کی لاکف سکھنے کا تمام سا مان موجود تقا اور کے بعد کی دفتہ اس کام کے لئے وہاں جا جاکر کھیمرا زوبیا جے حیاتِ جا وہد)

معلیم ہو تلہ کو اکر موسون نے ابتا مقالم کھتے وقت حیات جادید نہیں دکھی - ورنہ اس طرح کے کیلوفر بیان کو اپنے مقالم ، بگرند دیتے - بدتو ظاہر سے کہ ڈاکٹر ما حیات قاضی میا حب کا مسودہ نہیں پڑھا ۔ میکن حیات جادید کا دییا چہ لوکم از کم پڑھ سکتے تھے ۔ اس بحث سے ہا مامقعد عرف پر بٹا تا ہے کہ بیش شنقبر لگادوں نے مالی کے متعلق دائے قائم کم کے بین کس طرح انھاٹ کا وامن ادر کرے اعتدالی کو وادہ دی ہے۔ واکر ہے اعتدالی کو وادہ دی ہے۔

" آزادی مخاصمت کے احساس کے باوجود حالی نے آپ بیات سے بہت نا کدہ می اٹھا یا ہے بلکہ اگر پر کہا جا سے کہ حالی بنے بنے آتاد کے کھلے ہوئے ذلت آ میز فقروں اور مطینوں کو چھو ڈکر یا تی ما ندہ مواد کو تمام د کمال اپنی کما پ بیں سمولیا بیٹ و تو ہے جانہ ہوگا "

اس کے بعد ڈاکٹر وحید فرانٹی آب جیات اور یا دکارغائب کے بہننست ا تنہاسات ایک کے دوسترکے محاذی نقل کرتے ہیں اور آگے پھر بھتے ہیں ۔

ا آزادنواس قابل بھی بہیں سمجھے کے کہ ان کی کتا ہے بھولیدرا سنفادہ کا اقراد می کولیا جاتا ۔ آب جیات کا ایک خاصا حقتہ وادین کے بغیر بادگار کے اوراق میں دکھائی دیتا ہے معمولی تفلی تغیرو تبدل نے آزاد کی دلکش عبارت کو آفائی آبل کمپھڑی ہیں تو بدل دیا ہے - دیکن اکٹر حکر دوزمرہ ، محاورہ اور زبان دبیان کے کبنڈوں کی ماٹلت بہائے مال کی مثا غازی کرتی ہے ۔ پہلے باب میں جہاں غالب کے خاندانی حالات درج ہوئے چند جزتی اضافوں کے سوا بیٹیتر حقد آب حیات سے مستعاری ہے۔

اقتباسات كامك لمي سليك بعد مروحيد ما وبرتم فرات بن .

" بہب بستیم کرنا پڑے گاکہ قاتی برآ زاد کے احسانات کہیں زیادہ ہیں ۔ اثر پذیری مواد سے لینے مک محدود بہیں ، بلکہ غالب کے کردادی نوک بلک بھی آ ذادی مشافی کی مربون منت ہے ۔ کلام غالب کی بنیادی خصوصیات ہیں بھی آب میا مت کی آ لاکا سابہ بچہ تا دکھائی دبناہے - بہاں بھی مرزا کے تلم کے دمی نقوش زیادہ توج کا باعث ہوئے ہیں۔ جن کی نشاندی آزاد نے کردی ہے ۔ آزاد کا اثر ونفوذ یا دکار غالب پر آ تنادہ تھے ہے کمھن اتفاق کہر کر منہ بس طالا

جب ایک پی شخصیت کی سیرت دد آدی بحیس کے و دونوں کی تحریروں بیں ما تلت کا ہو نا ناکزیرہے - آب حیات ، یادگار فالب کی تفین سے پہلے بھی جا بھی تھی جا بھی اسے آخر تک دیکھا تھا۔ دمقالات آبی جلد دم مراحی اس لے اس کے اثرات یادگار فالت پر پڑنے لازی تھے ۔ ایک آ دھ جگہ نذکرہ آب حیات بیں بھلے کہ اس کے محت بھی بعض وا فعات بھی تحریر کے ہیں ۔ اس بھا وہ داکھر قریشی سے دونوں کے جت آف باسات آسے بلک قال کے ہیں ۔ ان بی مرف مالات و وا نعات کا اشتراک ہے ۔ باتی طرز تحریر اسلوب اور انداز بیان وونوں کا جو اگا نہ ہے ۔ بیکن ڈاکٹر ہو مون سے جس دلک بیں اس اثر بذیری کا ذکر کیا ہے ، اسے پڑھ کریگا موس اسلوب اور انداز بیان وونوں کا جو اگا نہ ہے ۔ بیکن ڈاکٹر ہو مون سے جس دلک بیں اس اثر بذیری کا ذکر کیا ہے ، اسے پڑھ کریگا موس موری دورہ اکر مواجد ہے تھی ہیں گئی تھا ہے کہ تو دورہ اکر مواجد کی کو افراد کی ہوئے ہیں ۔ آزاد نے طرح ڈاکٹر صاحب نے آبی اردائے کی ہوئے ہیں ۔ آزاد نے طرح ڈاکٹر صاحب نے آبی اردائے کی ہوئے ہیں ۔ از اور تھے ہیں کوئی فاص کا دین بھیں کی کو اورہ کی ہوئے ہیں۔ دورہ کو مورہ کی موری کی بدائی کی دورہ کی موری کی مورہ کی کہ کا دی کی مورہ کی کی مورہ کی مورہ کی مورہ کی مورہ کی مورہ کی مورہ کی کی مورہ کی کی مورہ کی مورہ

بولىماحب ديباچ مكتويات قالى حشرادل بي عقية بين :-

اس قابل قدر اورب مثل كتاب كے تقفین انبوں نے بے صرفمنت اور جانفت فی اور كاوش سے كام ليا ۔۔۔۔ اور كئي سال يك فون عكم ليا تام كيا " اور كئي سال يك فون عكم كمانے بعدات تام كيا " ۔۔ اور حال الي كر مكتوب اليكو كتي بار د

" نیکن بیں نے اپنی طرف سے کوشش کرنے میں کی بنیں کی اور چھ برس ٹک اس کام کے سوا دوسری طرف متوج بنہیں جوا۔ کسی متنفس نے قلم یا درم سے براہ راست اس کام بیں مجھے مدد نہیں دی۔ (الا ماشا برانگ )

مَالى كے خطوط سے عیات ماوید كى تسويد و ترتيب كے دولان عمل براہي فامى ركتنى بِلِي تى ہے۔ ذيل بيں چندا قتباسات نقل كئے بيں ، جن سے يہ اندازہ بوگا بكر انبوں نے كتى كا وش كى بوگى -

٠١ر چن ١٨٩٢ م كومليكد دست سياد حيين صاحب كو محقة بين ،-

ٔ یں ایک مہینے سے سید معاوب کی لاکف تھے۔ یس منہا بت سرگری کے صافع معروب تناہ تکراب بی گیا روں سے حب سے کہ یہ اطلاع پنچے ہے مطلق کام تبیں ہوتا۔ المبی عالمت ہیں پیہاں رمنہا نہ رسنا ہوا ہرہے ۔

بكتوبات عالى عيلد دوم صبيما

على كده سه ٢٠ يتم رح ١٨٩ و١٩ وكو

م بیرے سبید ما حب سے بڑے بڑے کام ادر کی قدران کی زندگی کامال عربی بیں اکستا فٹردھ کیا تھا اُدوسے بیدیم کو بھی دکھ یا تھا ۔ دکھ یا تھا ۔

اس تحرير كالمسوده كميس كموكيا - قالى كواس كى شرى تلاش كان يتا بنيس ما يا بنيس .

• پائی بت سدرابریل ۵ ۱۸۹ مرکوسجاد کے نام کھتے ہیں۔

" بیرسف سبید صاحب کی لاکف بھی توسٹروئ کردی ہے گر بیراعال اس معرع کے معدان ہے ج

و بانی بت سے اارابریل ۱۸۹۸ء کوسجاد کے نام

و سجاد حسين كوم مرستمر و ١٩ عي ايك خطين

السركيدك لاكف أبخم برا بيني بد ، إمبير بدك اس سال كة ترك شاك بوعائك ، (من ا

• ١٩٠١ميريل ١٩٠١ء

" حبات ما دید جیب چی ہے .... اس کتاب کی تیاری میں بہت سے غیر معولی اخواجات ایسے پڑسکتے ہیں کہ باد جود کران ایم بتمت مقرر کرنے کے بھی اصل لاگت وصول میرنی شکل معلم ہوتی ہے " (صف )

### ولي كيشاكرو نوائ عبرالله خان مطلب الميثري

نواب عبداللد خال بعطلت اجمري كے والدنواب ماج محمدخال ، توم سے خل تھے . فدر سے بعد تم بر تر اجر وارد جوئے. <del>شروع ہیں داچیوتا نہ دیڈرننی دچیف کھڑ ہیا در) کے بیرمنٹی مقرر ہیمے</del> - بعدا ذاں جودجبور کے دفیرعظم کے عہدہ پر فاکٹر ہوئے ا درمی الدولہ میکن

ك خطابات باك - - ارنومبره ١٨١ع كوبمقام ميثكر كسى فواب عاجى محد فالكوت بهيدكرديا.

ب جی وفت حاجی محدفاں کوشیمید کیا گیا ، نواب محد عبدالله فال مطلب الجبری کی عمر کیے ، شات سال تھی - ماجی محدفان کی شہادت مے بعد جودھیور، سے داج نے مطلب اجبری کونواب سے خطاب اورعبدہ دبوانی سے سرفراز کیا اورسریے تی فرائی بچونکہ مطلب اجبری نواب ماجى محمد خان ك اكليت مرك متحد اس ك ان كى اللاك وما تدادك تبما وارت عمى قرارياك .

مطلب اچيري كي تمام ترنشو دنما اجيري عن بوتى اود ابنو سف اجبري مين مرقع قوا عد كے مطابق تعليم بائى رهند كم مين دخاله بران کیرشرینیے عوص شریف کے موقع بر) انہوں نے ۳۴ با ۳۵ بی کا ترین وفات پائی، مطلب اجبری کا نام اجسید سے بنیا بت ہی شہوز مدرو

بس نه جامے مرے دل میں مہیں اد ماں کوئی

وآغ د بلوی ، مطلبَ اجیری ، آگاه د بلوی ، صغیر لیگرای ، فیروز راهیوری ، فیرنگانی آ بادی ، مزیبُ ، مجرآ بادی ، انخربر بلوی ، مشه شَا د پیخش ، اگرا

مك اجبرس نواب ماي فخد فان كى كوكى فام الميت كى ما ل دي ب- اس كم متعلق مولانا فواج معنى اجبرى فداين ا كيك فيطر مدادت بين ادر ايا كفا . مقام مشاعر پی کے تاریخے کا حدیثے : ۔ آج جرمقام پرآپ صاحبان شرکتِ مشاع ہے کے ہیں۔ پہنو بی نواب حاجی محدخان مروم دمنو ر کی کوٹی کے نام سے مشہورہے ہوتئیمر کے رہتے واسے تھے اور فدر کے بعدا چہرا کوا ورصاحب چیف کشٹر بہاور و داجیو تانر دیڈیڈنی) کے میرنسٹنی ہوکر ہی سکونٹ پنیر پر کئے تھے۔ نواب عبداللّٰدخان مطلب آہی مے صابزادے تھے جو ہمیشہ ابنی اس کوٹی ہیں سٹنام دن کی مجلسیس منعقد کیا کرتے تھے ،ا دران مشام دن کا صلا داع ونالترجيب باكمال تنع إفرات تق.

١٨٨٨ مين الى مكر الك ستاوه بوامفري طرح يا تقات

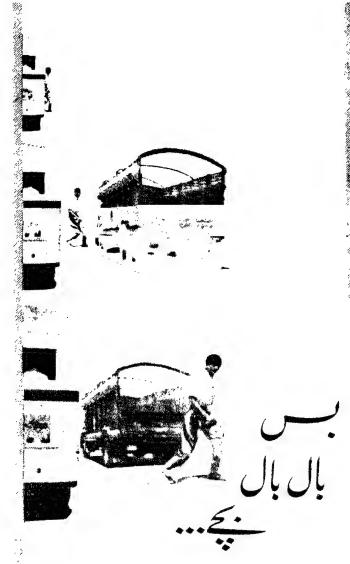

نوش فسمنی ت بر بک بروفت کئے
در نداللہ کو بہارے ہو گئے ہوئے!
نیزرفتاریس اورا سے اور ٹیک کرتی ہوئی ٹرک
کی زدسے ذراکم ہی بچاکرتے ہیں۔ چندلمحوں ک
دیر اس کے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ دس بیں سال
پہلے دوسری دنیا ہیں بہنچ جائیں سٹرک پرچوکنانہ
رہنا جان ہوجھ کرموت کو دعوت دینا ہے!





- مدان که ن مان جو حدید کار ورز سا راستگ
   مناع ال محید
- اید بافت با گفت و با دیار در بین گذار سدر و با پیشاز آب آب سوس گرهنگ و با ت ساد که سدن
- لاب، آرئے وفت پیشدہ من حد باحث مواہد د امین اور ویکھ لیج اگل اطلق با موں نے میڑات عد عد باہد
- نَرُكَ بِإِرْكُ وَمَنْ بِيسَدِيدِينِكَ أَوْرُسِيدُ بِينَ
- میلتی بهونی بس یانر ، ایت به کرند اترینیدا محاط ت اس معرد ه اشاب که مدد وه اتر نی کی کوشش نه کیمید
- ایسته و زون پرهیان دایس ناجل سه آسدون کاران نظر تامن انتهائی مختاط رئید.



مولانا نیاز نتجوری کی چوالیس ساله دورِتصنیف وصعافت کا خیرفانی کارنامه جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کرے تمام منوع اندانی کو انسانیت کبری اوراخوت عامد کے ایک نئے رشتہ سے وابستہ ہوئے کی دعوت دی گئی ہے اور مذاہب کی تغلیق و دینی عقائد و سالت کے مفہوم او کتب مقدسہ برتار یخی وعلی اخلاقی اور فضیا تی نقطهٔ نظرت نبایت بلند انشا، اور برز روز خطیباندا نداز میں بحث کی گئی ہے۔

الدارة كار التان ٢٦٠ كار دن مارك كراجي

# Select the right medium

Prudent housewives make sure to select the best of whatever they buy.

And whenever it comes to buying a cooking medium, they always select. Sona Banaspati.

They know that dishes cooked in 'Sona' are, more delicious—more nutritious.

# SONA BANASPATI



## وشكواسفس!



اگرئیب ایستوئیسولین استعال کرتے ہیں تو ہیں بھتین ہے کہ آب \* ہینی موٹر بگی۔ "کا صحیح عطف انتجائے ہیں - توری اسٹار سے ... تیز اور آرام دہ رفت ارکے لئے الیستوکیسولین استعال کیجیئے -ادر بغب رکسی پریشانی کے خوشگوار سفر کا بطف انتھا ہے یا اوراس کے علاوہ فی گیلن زیادہ آرام دہ سافت طے کیجہ -

المستان المتوگيولين كے ك "بيني موثرنگ" كے نشان پرتشر بعيث لاچ.

الیستو اسسطین در دالیسطرن ان کارلیورسیسطار دمدد در در در در یک ماتره ایس ندی تشکیرت. بل قدرت عولى حينين سے ليا جانكيے - بينفيع الملك جهان اشاد حفرتِ وآغ دبلوى كے بنمابت بى عزيزمث كرودمت بدي ۔ فرق كلام بهورت دايون نرتب دياكباك . مكر منوز غرمطبور ي منونه کلام سبدیل ہے: -

اس کی نگر ہے یارب یا تبرہے تعناکا

سِل ہی اس کو دیکھا جس کے حب کرکو تاکا

هَنِي، مْنْفَامِ كَلْتَنْ ٱ بِادَى دغِيرِه مشْهِ وشْعِرِاء شركِ مشْلوه جِنْ - خَكُر سُوانى وضلح سيبتا بِور) نے اص شلوه كا ابتخاب د آغ حكر بب سشا ئے ہے کہ بہ مشلوہ جامع المنٹ ہیں ہوانقا۔ مگرمشرف یارخاں ، شرف گلٹن آ بادی کے تولے سے نواجہ اکبر حبین اکبراجمبری را وی ہیں کہ بیمشاموہ بھی ای ،تعديق بدنى بداى مشاءه كاداقع ب كدمشاءه مشروع بونس بيل اشاد وآغ في ابته شاكرد مطلبت يوهيا ، بوكب كللب جمطلب جواب دیا ،ار مان کے قافیہ میں دو تین شونوکا ہے ہیں ۔ بیس کرد کھنا مرحوم اس وقت اس قافیہ پرشور کھنے بیٹھ کھے ، حب وبر زیادہ ہوگئ تومھلکٹ مرحوم ے اٹھ کرآ کے اود کہنے نکے چیلے مشاعرہ آ دھا ہوچیاہے ، دَاعَ مرحِ م کنگھا کر سیرتھے۔ ای ونّت پرٹیوز بان پرہے ساخنہ آ با ۔

ديرنگ مائه بلات اينين آرائش بين ره جامے کسی کمبخست کا در ماں کوئی

ردِم نے ادمان کا قافبہ اسس طرح مکھاسے س

ديكيب ده آتے ہيں ، يا آج ا جل آئي ہے كررك بين كذ تكل جامع كا ارمان كوني

نیزیپ وہ مقام ہے میںسے میرے خال محرّم مولانا میبنی مدخلا نے مشاعرہ پڑھنے کی ابتدا فرمانگ ، سولہ سترہ سال کی مخریقی ، مولا نامعینی مظلم' رِيْنَ بَيْنَ وَمِتَوْنِ كَ الرار برمشاعره بين شَركِ بوك ، حب شي سليف أ في توملي يُرها س

حب مجى ببركو ده بانى شر ماتلي فتنرحترنگا ہوں سے گذرھا تاہیے

رِعِانتَین خاقانیِ مِندذدّ ق د پلوی نے سناتو کہا۔ صاحرادے پھر ٹربھتے۔ آبہتے مطلع کا اعادہ کبیا۔ مشاعوہ جاک اٹھا استاد ظہر جھو منے تھ نھوھنے ،مطلعے ددسے معرع کی اس طرح تکواد فرمائی۔

فتنه مشريكا بودس اترجاتاب

سبحان الله ، است كيت بين استادامة تقرّ ن ، كم ابك لفظ بل كرمطيع عزل كومطيع آفتاب بناديا .

دخطيرُ صدادت بولانا نواچِ عنى اجْبِرى ركبم راكزَ بريس المر ان كلاسنة ادبي مشلوةً مطبوعه ١٩٣٧ وصفحات - ١٠ ، ١١ ، ١١ ) - (سيفل أبيّن ) بيكر اجبرت شات ميل كى دورى پر ده مقام ، جوابل مؤد ك منهو د تيرته استفالان بين ابك امم مقام ر كفناس و سبر فضل المنبن ، اس بیان کی روشنی میں کدمطلب کی عمران کے والد کی مشہوادت (۱۸۹۷ء) کے وقت و باسات سال تی دمطلب کاسون بداکش - ۱۸۹۰ با ع مسراد ديا ماسكتاب لسيدنفنل المبين)

#### کس بانی بغاکا ،کس دکشین و مشاکا

#### العدل بواتوشيدا، اندازكا، اداكا

كيونكركر دريقين كه وهلمل بفتي بوتم بردے میں بیٹو، الیے جو پردہ مشب مونم که بیری آرز د ،مری حسرت منبسین مهوتم نبس كيالروك عني عني ، الي تهيس بوتم دىجھەنىم كۈكۈن بھى بىرامكىپ بىي كېيى! بایرمنین مکلتے ہوکیوں ول سے غیب دیکھے

ہم ہے پیرتے ہیں اک گنج مشہبیداں دل میں چاره تر مکورت ممکدان کانمکدان دل مین تمنكا يوكوني ره جائك مذائد مان ، دل مين غيري ماك بهت بيب وه بينيمان ولمبي الميه مطلب كوتو ركفت بيسرى مان ولمين كفتر باس موسي مستبكرون ارمان دل مين نظمت زخم بين دويكي سد كيا بوناك ہم آد حرت ہی بورے ، خبر ملے دسیا سے وهنعدارى كوفنفداب نوسك سينيق عبين تمن کھ قدر نے کی مطلب دل خسست کی

تحضي خبري كمب بورياسي بركباكريب بوبركيا أوراط سيت تكا بون بين سب كيد ادا بود المست مجهر ومرادل برابور باسيين كونى مره، د باب ننا زور باب بهت شقى ، بارسامدرا سيد

ز مانه تراسست ا جور السب رفبوں سے براکلہ ہور اسے اشارے نوجیٹم سٹن کو کے دیجیر كسى كانتب وصل حبنيا السي كبنا بنیں آٹھ کھلتی اہلی کیسسی کی ، وه كيت بي توريب عمد ب كانفيل

مندرج بالااشعادس متعلق مولانا خواج معتى اجميري رح ابني بياض بادواشت ببن تحرير فرطت بب لا بدا شهار خوا برزاد هٔ مطلبَ ، وَحَثَى البَهِ بِي سَصِعلوم بوئِت بمتَّى ً

تَكُونُوكُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الله م تم لاكه كم عاوك بال بالتبين ديكف! ديكا ابنيس نودل بس عرار مان بنيس ديم جی بھریے بھی صباد ہ جاناں نہمییں دیکھا بكه توف مزا ناصح نادان نسيس ديهك

كبانواب بيرهي تم كومري مال بنيس وكيا وہ آئے تو برجل دیا سے بنے سے سکل مر لگ جائے زاینی نظراس نوت سے ہم سنے الفت بيرسينكما بالتحيث ببرست كرا ليلف

الميديدان شائح إنين موااور شاب اس كك في بترجلتان ، غالبًا منائح وكميا . (ستبينفس المتين) ه به مالات تذكره شعرائ الجيرك متعلى موللنا تو اجمعن اجيري كالمتفرق ياددا شتوست ترتبب دسيك كم ين فرمات بين مطاب سابعي النساد ينهبس ديجها

حب دیکھو بم کمخت ہے محف ل ہی ہیں کو تو د

رسفه ۱۹- بپیام یار .دسمبره ۱۸۸۵

اک دل دم کقااس به تراانستباری بس بس س ندکه و سبی استباری دیکن شن سنائ کاکب استباری ان کوهی اب بماری طرح انتفاری تربیح رسبب سے آج کوئی شرساری بون کوئی نہ کوئی مراغمگ رسیدے باں بان خرور و عدے کا ایفا کرد سکے تم تغیبہ کوئے یارسے فرددس کی تو دوں اب دہ بھی تک رہے ہیں شب وروز راہ عنید بس اے زباں ، شکا ہے، بجراں سے درگذد

(صفر ۱۸ سیام بار- اکتوبر ۱۸۸۷)

بین سمجھا آپ آئے ہیں ، جہاں سے
بہت سوئے اکھو خواری کمراں سے
اکھی وا تف نہیں وردِ جہاں سے
بڑی شکل سے دایا ہوں وہاں سے
مری سن لوکبھی مدیر دری نہاں سے
یہ کہیئے صب ر بین لادُن کہاں سے
اکھا اُو ہانگذاب عیش بستاں ہے

عیاں سب ہوگی طرز سیاں سے

وہ کہتے ہیں مری ترسیت پہ آگر۔

وہ بننتے ہیں اگر بنے ہر نوارے

دل مفلط رنہ آتا کھتا تحییل کے

سنی ہوں گی بہت سی داستا ہیں

نعیمت مفریت ناصح مسلم ا

رصغه - X- پیام یار . جوری ۸ ۱۹۸ م)

مطلب اجبری کی بیندغ لین جو دستیاب بوسی بین ان بین سے دودرج ذبل بین :-

شب و صال می مجه کو نه مهکت رکب، دلا کے صنب کے اس نے کت مهکارکیا ہو حال در کہا کہ نه است کت مهکارکیا ہو حال در کہا کہ نہ است سکے بیار کیا کہ بیری کو رف مجھ کو لیٹ کے بیار کیا کہ بیراشیوہ رقیبوں نے اختیار کیا یہ حضرتازہ ہارے سیومزار کیا اختیار کیا اختیار کیا اختیار کیا یہ نور ول سے سلوک لے نگاہ یار کیا یہ بینوں دل سے سلوک لے نگاہ یار کیا

ده ذکراس نے دکا لاکہ ہے سنرادکیا فداکے سامنے بیں یہ کہوں گا لے زاہد جوذکر بیش کیا جھٹ ابنیس بھتیں ہیا مزاد صال کا بعد و صب ال پایا سبے بیاتھا نواب میں کیوں ہوسہ بے د منامنری فداکی شان ہوئے ہوالہوس بھی صاحبی شن دہ آئے ناتحہ نوانی کو ساتھ بخروں سکے جو بہ نے یادکی اس بیں ہے تھی نوشنی پائی وہ آئے اور کھی ہے جین ومضارب تھے سوا

<sup>ئ</sup> پیام یا " بابت دیم رحمه بر کتوبرلیم می اور دیودی شرمه شدی بی نواب عبدالترخان مطلب کودئیں اعجبر کھا کیا ا در دیم رحمه کرد اور کتوبرلامکا یُرین اعجبرست گرد واقع کھا۔ دستید فعنل المتین ) ندانے یوں تو بہت تم بین تو بیاں تھبر دیں عہدے و مدے کو سیکن نہ یا کمارکی دل ان کے ندر کی باک بیا کی مطلب بیارکی دل ان کے ندر کی باک بیارکی بارکی دل ان کے ندر کی باک بیارکی بارکی بارکی دل میں دھنے ۔ ۱۲ مثاق ۔ نوم بر ۱۸ م ۱۵)

مان سي بيزيمېس ايل و فاديت عيس

جان برہے کے جفار وزد عا دستے میں

اف ففنب كيتي بن وهي كمالي مفطر بهو

ان سے ہم دنخ والم عرت وغم بيت بين

پردہ ہریادگرانے کا بیں مطلب سمجھا بیطنے ہیں تومرے دل کی طرح بیبیطنے ہیں

طلب دل برفرمات بين كيا تعبخف المكر

تبريء بهار اوتبت كاحتداما فظ سيس

رند سخوار ہی ہوتے ہیں سنجی کے زاہد

ور بنادات بكرانا ده خفت بو صانا

کس قدر نوت ہے دہ جاتے ہیں دب سونے کو

رمم بون بنيس ديناب خطشوق مسام!

پورکی نم کو یہی شکوہ ہے کہ کیا دینے ہیں سو پیٹے تو سہی کیا لیتے ہیں کیا دیتے ہیں ان کو ہم سب کی کوض ایک د ما دیتے ہیں ان کو ہم سب کی کوض ایک د ما دیتے ہیں کہ اسی طسرت لگا ہوں سے گرا دیتے ہیں ان گھتے ہیں وہ تو تیامت ہی ان کا دیتے ہیں ادہ جی سینکڑوں ہم تم کو منگا دیتے ہیں ادہ جی سینکڑوں ہم تم کو منگا دیتے ہیں از ہی کیا وقت سے مترآں کی ہوا دیتے ہیں ایٹے حصتے کی بھی یہ لوگ پلاد میتے ہیں ایٹے شکوے بھی شب دصل مزادیتے ہیں میری تھو ہر کو کمرے سے ہٹا دیتے ہیں میری تھو ہر کو کمرے سے ہٹا دیتے ہیں کبھی تھے کہ مٹاد میتے ہیں کبھی تھے کہ مٹاد میتے ہیں کبھی تھے کہ مٹاد میتے ہیں کبھی تھے کے مٹاد میتے ہیں کبھی تھے کہ مٹاد میتے ہیں کبھی تھے دیا تی میں کو کہ کہ دیا ہے۔

نلا مذلا : د زبانی روایات سے بند میں ہے کہ اجبری مطلب اجبری کے مہت سے تلا ندہ تھے ۔ سیکن کوشش کے باد جودان کے حال احوال کا بتر نہ میں سکا المبتر " بدکر و صنیع میں برعبارت ملتی ہے ۔

" نواب محد عبدالشرفان مطلب اجميري استاداً غامح وعبدالقادرفان " د تذكره في في م مك)

مك نالمُعثاق وَاَغ كَ سَكَرُون يُرْصِن سَخَلَف لين تبام اجمير كے زمانہ میں بركد سنة سخن نالهُ عثاق نومر ۱۸۸۸ ویں جاری كيا - نالهُ عثاق پی مطلب اجمیری کورئیں اُنظم اجمیر تلمیذ جناب وَآغ د بلوی تعکا گبلہے ۔ اسپرفض المبتیں)

سن فداحجه منه به کی بهت مشهود ومعود نادر مقرحها مجد مغرزین اجمیر کی بیان این رسائی اور حفرات صاحراد گان آستانه اجمیری برادری منتق حجّام بونے کی حیثیت سے اجمیری فاصی شهرت دکھتا تھا۔ تعتیم ولی کے بعد پاکستان منتقل موکیا - ایک دو باراجمیرا یا ، اب پته نہیں کیا حال ہے ، بب آخری باراجمیرا یا اور تھے سے ملا ، اس و تت اس کی ماعمت اور معبارت بیکار بوجی تقی مطلب اجمیری کا پیشونو را حجام کو یاد تھا اور مولانا خواجم منی اجمیری کی بیاض یا وداشت جی جی منوظ ہے ۔ دستیرفضل المیتن )

# مطوعات

بنيادى اردو المستبده . و أكثر الجالليث مدّني ، مدرشي اردد كراجي يونيوسي

بنیادی آرجی آرجی البتاس نوعبت کا پهراکام ہے جے علاقائی زبانوں کے طفوں بیں اردو کی رسائی کا ہما بت مفید و موٹر ذرید کہد

سکتیں۔ اس بیں افت کے طرزیر وہ سارے الفاظ جی کردیئے گئے ہیں جو بنیادی الددکی حیثیت رکھتے ہیں اورجو دو تروکی گفتگو یا ابندائی نوشت و

نواند کے لئے ناکزیر ہیں۔ یہ الفاظ بونی آ کھ بند کرکے جن ہنیں کے گئے بلکہ روز مرّہ کی تحریر و نقریر کا سانی و تجرباتی جائزہ بینے کے بعدان کا انتحاب کی تربی ہو بندی موٹر کے بعدان کا انتحاب کی ترین عرفی کارسے وا تعبت رکھتے ہیں۔ اور انہو کی سے اس کما ب کی تربی ہو تدوین ہیں جسے لوگوں نے حقد لیاہے وہ سب اسا بنا سے جدید تربی طرفی کارسے وا تعبت رکھتے ہیں۔ اور انہو کئی میں ہوئی کارسے دا تعبت رکھتی ہو اور سانی سائل ہیں سندگی جن بین کے مدید تربی ہوئی کہ وہ کہ کہ اور انسانی مسائل ہیں سندگی حیثیت دکھتا ہے ۔ مرف ہی ہمیک وہ نوائل کا موزی موٹری نظر کہ جدید تربی امول و توبا عد کی بنا بالدوں کا مارس ایور کو انتحابی کہ بی اور اسانی مطالعہ کا حاص تربی بات بورے طور پر واقع کروی ہے کہ کہتے اور کسانی مطالعہ کا حاص تربی نظر کہ اور اس کے بقین ہوگئی تربی سیسے کی سب سے ایم اور مفید کر بی تابت ہوگی۔

کو کو الفاظ کے ذریج کو کی شخص اور و در بی جسے اور بولئے کہ این ہو سکت ہوں و مطالعہ کا حاص تربی نظر کہ اور اس کے بقین ہو کہ کہ تابت ہوگی۔

٧ ٨ صفحات كى يه كمنّا ب د بنركا غذ برعده طائب بين شاكة كى كى بي إور مجلد ولد روبد غير محلد ابكر دويد بين عاصل كى عاسكتى ب

بهمرس مقالات اختر عقدی به مسترد مسترد اختر عفری به مسترد کا مسترد کا میدد میداد مید

مے بہیں بلکہ مختلف مصنفین سے تعلق رکھتے ہیں اوران کی مطبوع کتا ہوں یادسالوں سے منتخب کے سکتے ہیں۔

یہ سادے مقالات اس سے پہلے بھی ادب کے قاریکن کی نظرسے گرر کھیے ہوں گئے اود اب سے مہت پہلے وہ تعیق میقرین کی را یکن مجھاں مسلسلے ہیں پڑھ بھی ہوں گئے ، اس لئے اس وفت دب کہ یہ تحریری وس بارہ سال پرانی ہو بھی ہیں ، ان پر تنقیدی افلمار خیال کچھ متا سر مجلا ہم بڑی ہوں کہ اس میں بھی اگریم کی رقیت نظر یا اعول کو مدنظر بنیب سکھا کہ ، کھو بھی کسی ایک موفوظ پر آنے مقالات کا کسی ایک وفوظ پر آنے مقالات کا کسی ایک وفوظ پر آنے مقالات کا کسی ایک وہیں ہے ۔ ان کے ذریعہ الدو ترقیب کے ادتقاد اور علی فیظری تفکید سروج رحیا نات و موامل کا مرائ کا کسی میں مدرسی سے ۔ ان بی سے دبعق مقالات بہت اہم ہیں اور انہوں تے ادر دکی تنقید کے درید در کی تنقید کے ارتقاد اور ملی فیظری ترکیم ان اور اللہ سے ۔

طلیکس کے سے بہ مقالات یا محفوص مفید ہیں اور ہالا خیال ہے کہ بہ اس ٹوف سے مرتب کے گئے ہیں ، کلبہ کی امتحانی اور دفسان خرود توں کے نشا نات اس پر بہبت گیرے ہیں۔ اسی ملئے امپر ہے کہ بہ مجھوم اس علقہ میں تھو عبرت سے بہند کیا جائے گا

چھ ترصفات کی برکتاب صاد بختری کتابت و طباعت کے ساتھ منظرعام پرآئی ہے اور تھ رو بے بین ماستی ہے

مجموع، فوانين اسلم از ، تنزيل المسمحان الديدة من ناش ، مركن ادارة كفيقات اسلاى ( باكتان ) كمايي ديزكاند ، موزون ثائي ، عمده طباعت ، ميلا ، ديده زيب ، سرورق ، صفحات ، ۳۲ به دس دويي

میبک عالمان تعبیف ، بیتجهد ملک کے مثانہ ٹانون داں ،جناب تنزیں الریمن کی غیر مولی کا وش وعرق ریزی کا ، کناب کے مطالع ہے۔ اندازہ ہو تاہے کہ ان کی نظرکشا دہ ، مطالعہ وسیع ، خیال پاکیڑہ اور ڈیمن رسلہے ۔ وہ مرت نقلید کے پیرستار نہیں ، بلکہ اجتماد کے بھی ٹاکر ہیں ۔اور اسی لئے انہوں نے اسلامی تانون از دواج کے سلسلے ہیں جن احولوں و ٹوائین کو مروج کرنے کی سفادش کی ہے دہ آج کے محاشرہ کے لئے ہرطہ رہ تا پل فیول اور قابل عمل ہیں ۔

فافِس کو اف نے تا بون از دواج کے تحت نکاح ، مہراور نفقہ کے ہر سکد کے اصول وفروع کی بحث بین ندما سے کرآج کرسکے
اسلامی معکریں کی اداکو بیش نظر دکھ ہے۔ اور قرآن و صدیب کی اوشنی ہیں متعمادم خیالات کو سبھا نے کی کوشش کی ہے۔ یہ در سنسب کہ ار دو
بیں اس فوع کی منفد و کتا بیں ہیں اور کتا بیات پر نظر ڈ النے سے ا ندازہ ہوتا ہے کہ فود مصنف بھی ان سے بے فر تہیں ہے ۔ پھر بھی ہر ہما سہالا نہ اس کو اور بیاس پایے کی کئی دوسری کتاب ادر و بیں موجود و بہیں ہے ، استفسادات و جوابات یا نشادی کی عورت بیں تو تہر ہمارے
بہاں بہت کی موجود ہے ، دیکن ایس پیٹری نہیں بین بھی ہر مستند مجموعہ توانین کر علی ہوں کی حیث بیت ما عیل ہو اور جو سالتی توانین کے موجود ہو ایس کے دو میڈ بھی ہو کہ مستقد اسلامی توانین کی حیث بین ۔
میکن بوئی اس فوع کی کوئی مستقد کتاب اب تک بھارے بہاں موجود مہیں ہیں اس کئے دہ ملاً تائی ایک پارسی ماہر قالون کی کتاب محمد ن الا اس کے دم ملاً تائی ایک پارسی ماہر قالون کی کتاب محمد ن الا ایک بیارے اس اس اندازے مرتب کیا جائے ہیں ۔ کے مطالعہ پر مجبود ہو تے ہیں ۔ ماہد ہے کہ موجود ہو تے ہیں ۔ اس اس اندازے مرتب کیا جائے ، جی اندازے زیر نظر کتاب منظر عام پرائی ہیں ، خودرت اس اور کی کہ سارے و آئین اسلام کو گئی جدوں ہیں اس اندازے مرتب کیا جائے ، جی اندازے زیر نظر کتاب منظر عام پرائی ہیں ۔ امبد ہے کہ موکو مت اور اور ایک اور ہر مولف سے ہمت افرائی کی جائے گیں۔
دو فوں کو یہ کتاب بیسند خاطر موکی اور ہر مولف سے ہمت افرائی کی جائے گئی۔

کتابیات کے نہرست بیں بے شاراہم وغیراہم ما فَذُوں کے توائد دیئے ہیں ، ایکن حقوق الرّوجین موتف الوالاعلیٰ مو دودی نظر بنیس آتی ، شابد موّلف کی نظرسے نہیں گزری ، یا بھرا مہونے سے در نورا شنا بنیں جاتا ، حالانکہ ارد دیں جوکما ہیں اس موفوظ بڑھی گئی ہیں برکتا ب ان میں فاص اجہت رکھنی ہے ادراہی بنیں کہ اسے بجر نظرا ندا زکر دیا جائے۔

## دنگار کے خاص منب

#### حندى شاعرى نمبر

جریب مِندی شاعری کی تکمل تاریخ ا وراس کے تمام ادوار كالبيط تذكره موجوده. فيمتن . . جاررويه

#### نبتاترىسىبر

ص بن تعربها باك ومندكة سارى منازا بل تلم اوداكا بر ادب فے مقد لیاہے اس میں نیاز تیجددی کی شخصین اورفن کے برهبل منظَّ ات کی انسانه لکاری ، تنقید ، اسلوپ نگارنژی ، انش یر وازی ، کمتوب نگاری ، دینی رجحا نانت ،صحافتی زندگی، شاموی اورادارتى زندكى ، ان كے افكار وعقائدا ور دوسرے براؤوں برر سيرها حول كبت كركية ال كي على وادبى مرتن كانعبّن كدياً تباهد. يمن ، دحقد اول ددوم) المهددي

#### افتيال منبر

جى بى اقبال كى تعلىم وتربيت ، اغلاق وكردار، شاع يى كى ابتدا اور منلف اد واد شاعرى برروشنى دَّال كُنُّ . يتمت مديا يُخ رو بي دمرن چند کا پیساں باتی ہیں)

#### تذكرون كا نذكم كا كنسجر

عیں نے ارد و زبان وا دیے کہ تاریخ بیں پیلی بادانکشا نہ، كياكه تذكره تكادى كانن كباب راس كى امتيازى روايات و خفوصیات کیاری بی ؟

بَیْن ، و بارروی

#### حديد شاع تن نبر سالنامه سشائن

جس بين جديدشاع ي كافاز ، القار ، اسلوب ، فن اوروفوعات کے برمیل بہسیرماول کتے کی کئی ہے اور اس افلارے ار بخ آب كو مآلى والمبال سع مردوردا واكا حك شوى كليفات وْ كُرْيَاتْ كَيْمِ طَالْوت بِي نِيازُكُو بِي مِنْ الْمُوكِيِّي . ﴿ بِمِنْتِ : - جِارِ رويِ ا

#### مومن كمتسير

تون ارد وكابهوا عزل كوشاعرب وشيخ حدم عجب اوررند أشابه ماذي ،اس كئة اس كئ شخص شنا ودكلام وونوب بير ابك فاص مَ كَ جاذبيت ، برجاذ بيت كم كن رنگ بي اوركن كم لوظ لذِّتَ كام ددمِنَ كاكياكيا سامان مو تودسبت اس كالمبحَّح اندازه حومن مومن نیو کے مطالعہ سے ہوگا۔ ینمت: ، . جادرویے

#### مَاجُدولبن منسبر

فزنسيى إدب لطيفكا فسائرنين بكدوه دلدوذ تاديجي دوماه الكنظرك زبان كادب بن آب كونظرة آك كى .

- ات بيما دون في سنا إدر كان اعظم،
  - زبین نے سنا اور تفرّا اللّی ،
  - فدانے ستاا در تادیر ملول رما
- بعدد و منتى بدادر أنسودد، بديناكونى فمادت ويكركى يتمت به چار روپ

المنكار بالسنية ت الله الماركيث كراية



سرزیمین ایران کی ایک شہور حکایت ہے کہ ایک روز فوٹیروان عادل شرکار کوجار امتنا - راست میں اس نے لیک بوڑھے کو ایک بودانگائے دیکھا - باوشاہ نے بوٹیعے سے بوٹیا:" بابا اکیا تمبس یقین ہے کہ تم اس بودے کا میل کھاسکو گے ہ"

بور مصل فران به اوب سے جاب دیا : "عالم بناه! ہم زندگی مجردوسروں کے سکائے ہوئے درختوں کے بھیل کھائے رہے ہیں 'اب ہمارے سکائے ہوئے ورختوں کے بھیل دوسرے کھائیں گئ ورشعے کی اس حاضر جا ای پا دختاہ ہجے دوش ہوا اور لسے ... دینا رائعام میں ویتے ۔ ورشعے نے جھک کرسلام کیا اور کہا: "دیکھا عالی جاہ! میرا سگایا نا درخت تومیری زندگی ہم میں کہل دسا "

اس پر نوشیروان اوریمی مسرو رموا اور مزید ۱۰۰ وینار نوشیط کوم حمت سنت ... دوسرا الغام لینتی موئے حاضر جاب بورشط که کها بادیکی کشور اورون که کسائے ہوئے حاضر جاب سال سالک ہا کہ بار کلیل لاتے ہیں مگر سراور خت توایک دن میں دوبارکس لے آیا کہ اور شناہ کو بور سے کی یہ بات بھی پسند آئی جن نجر تمیری اِ۔ اور شار بور سے کو الغام و سے کا حکم فرایا۔

اس طرح مناحة حجاب بورُعے نے فیاض باوشیاہ سے مین العالت حاصل کریلتے ۔

سکن انعامی بونڈ پر انعام پانے کے لئے حافر جابی کی خرورت ہے اور مکسی باوشاہ کی فیّاضی کی ا

بین بیت انعامات بان کیلئے فرراً برسلسل کو بون خریدیئے اور انعام حصل کرنے بیشارمواقع سے بورافائدہ انعامی برسلسلہ میں وہ برسلسلہ میں وہ برار رہے کے سے نقد انعامات تعتبہ کے جاتے ہیں



كايي ، ذ ما كه ادر لامبورميس اسم كرست البنيك كا ين يزير النجيس صرات نواتين ي بدير كاري كي منرد بهايت یمِٹ تیں ہے۔ جو ذاتی توجہ اور خت دہ بیشا کا ہے۔ آپ کی سے دہ کی منتظہ رہیں۔ دى مسدم كمرشيل بين كث ملسست سيڻه ۽ منس کراچي



جولائی ۱۹۹۹ع

باذی منافقیوری



قِمتَ فِي كَابِي

پچھتر پیسے

سالاچندیه دائریوری



نفساق أهمطه كغلوب منهايت بلندالشا ميں بحث كى گئىہ -

10 mg

بإكتان ٢٦٠ كاردن



لان مبن بدراس السول كادا بي يجه مغيرميس يِهِ الرَّبِيِّهِ إِنْ مِنْ إِنَّ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْ أَمْرُ مِنْ إِنَّهِ مِنْ أَكُمْ مِنا أ جدر اساس به و د ب الدول اور ماش دا فول كدا تحايثنا شاور شاك ه ایساده در میس آن ب اورصات این <sup>۱۱</sup> ماند بیشهی ایسی تبیادات کرسکتاسینه ا الارق الما حاليات في ما فني فاك الإمانة كراماً لكن إلى النان كالمسالينة كريمان الراوا بيعل كوداغا كالكشف الألان شروري كسف

يخريري فسادات بالمساك تشامل الويافساه وأخرج بالبياواب وريندا ياده الأهارج والاراري والواليان وراهب أنزاق ر با در این در این دون و موادمت اسانی میکند. در با در این میکند می دون و موادمت اسانی میکند این در در در با بیان در رياد المان شدهان التدويج أنه المسال **خاصه و رسا**ر المدارس المساولية الدابر تقام ولا فأبيت بشداء مرام مريك فالأث تداووي اليا

مرياليات المهار نشديدا ويباقا مدرجرين فوالأفعيب ودولب كيزت جيفي سنايس كابنيزه ولاجريان تونيستقل جرأن فون بغيرهول رمي تراين تحوانا بحالت نعي اس دورتو كامها فيك بالخداستعال كيام تلت -

« راس كَرَّاتِ وَالرَّ سَنَصْنَهُ إِنْسُوسِ السَّائِةِ بَيْنِ كَاسِتَ مَدَى كَنْ الطِيْعَ فَي ثَمَّا الطَيْسِ بِيسِنْ كَمِيْعِ وَلِمُ وَدَوَ وَلَمُعَى كَمُونِ مِنْ السَّامَ وَالْحَالِيَ فَيْسُ الْعَلَيْسِ الْعَلِيسِ الْعَلَيْسِ الْعَلِيسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلِيسِ الْعَلِيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلِيسِ الْعَلَيْسِ الْعِلْمِي الْعِلْمِيلِي الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعِلْمِي الْعَلِيسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلِيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ ت بنهایت مویزید درستول کی شکایت آباندرس بودانت نکافت که مدخیس مام گوریر بوجانی به مددس گرائپ واثریت دور بوجانی مجود ایک نفیریزش و مودن والاناک بهجومه تعدد این بزگی برگیوس کا مرکب میزش کی دوانی آفاد بیت سے الی طب بھی طرح واقعت پی

ئونهمائی ہے <mark>فی ٹمانک بنو</mark>ں کی صب مند ٹرموتری میس مدد ویا کہا ورانعین نومند بنا کہنے۔ سعانیوں این بڑی پوٹوں کا ایک متواز ن مرکب ہے جو کھانی زکام اور برانکامٹری شکالیت دو**رکر نے می**ں زودا شرمانی جاتیہ -

ئارمىينا<sup>تى</sup> مىد داورىنۇرىيغىل ئىلىسلاخ كرتىب نىزاسىنە ئىيىنىڭ ملىن ئېيت كاملان بىن ادرىيىڭ مىرىمالىن بىدا بونا ئىلىنىڭ گەۋلارىن. دروخىم تىلى اورىئە -بوك كى يتين كى شكايات كے لئے اكسيت -

اسانی تون کومان کرن ہے اور سارے نظام جمان کوگرہ ول اور جلیکے ذرایع فاسدہ بادہ کے اخراج کے ایج است ہے۔ ایر دم بحد ارتکابی رماع اور اعصاب کو تقویت ویتاہے بور ہے اشتراکو بروار کرتاہے۔ دل کو طاقت دیتاہے ، اور مام بھانی تمزوری کو جال کرتاہے۔ "

بمدرد کی اُدویہ ملک کے کونے کونے میں بل سکتی بین

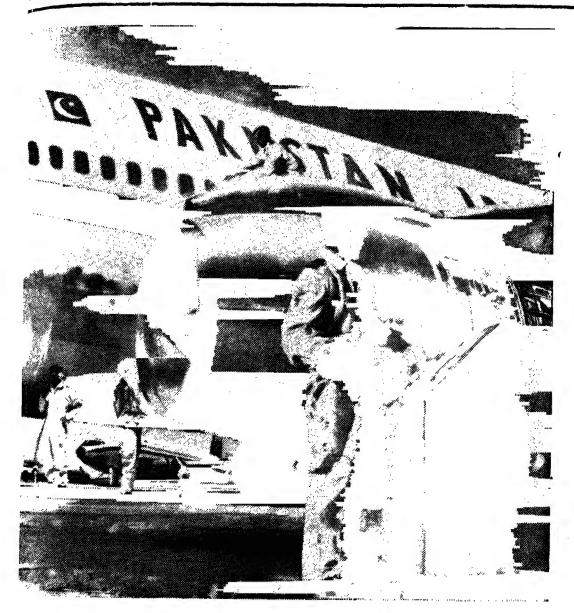

#### بفاتى اے ك انجنيسترئكسكا اعسال معسار

ه نیاک مرائرلاک اپنے ہوائی بمبازوں کی اچھ اور دیکھ مجال کرتی ہے ہیں وہ ہے کہ موجودہ دکورہیں ہما آل سفر میں درجہ بے خطسہ ہے ۔ بی آئی اسے سے درک بوس سرائنسدانوں اورا کجنیئروں کو ہوائی سازوسالمان جائیٹے پر کھنے کہ بہتر میں مثن دی جاتی ہے ۔ اس کی بدولت پی آئی اے نے کچھلے پانچ سال میں اپنی پروازوں کی تا ٹیمر کی سٹرح کواء ۳ فیصد سے مزید کھٹاکراء ۲ فیصد سک پنچا دیا ہے۔ غرض یک ز مونسب پی آئی اے نے دیکھ کھال اور با بندی اوقات کے بلت معیار قسائم کے تین بھلے دنیا ہمرے مسافرے ساختہ کہرا کھتے ہیں کہا آئی اے باکس ڈوگ ہیں اوران کی پرواز لاجلب ہے۔

چیں - پاکتان افغال -ان مشرق وسلی دراس ریور ب ر مطانعیت



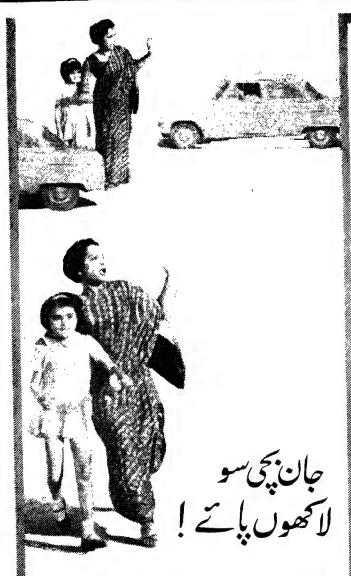

قسمت نے آپ کا ساتھ دیا ورنے آپ تو مان پر کھیل ہی گئی تھیں بغیرد پیھے بھالے سٹرک کو دوڑ کر پادکرنے سے آپ نے نصرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا امتیاط کیجے ۔ زندگی بہت قیمتی نے ہے۔ اس کولا پرواہی یا جلد بازی کی نذر نرکیجے ۔





- جہاں کہیں ممکن ہوا فٹ پاٹھ اور زہیرا کراسٹگ
   استعمال کیچئے
- جہاں فٹ پاتھ نہوں دہاں دہیں کنادہ پر بوں چلئے کہ آپ آئے ہوئے ٹریفک کو سامنے سے دیکھ سکیں
- سڑک پارکرٹ وقت پہلے وائیں پھر پائیں ہوا کی۔
   باد دائیں اور دیچہ پیچہ کاکہ اطیبان ہوجائے کہ
   سڑک صاف ہے
- مثرک پارکرنے وقت بمیشیدے اورنسٹ تیز مینے.
- چلتی ہونی بس یاز ام ہے ہرگز ناتر ہے اس طرح
   کسی مفردہ اشاب کے علادہ اتر نے کی کوشش نے کیے۔
  - ایسےموروں پرجہاں دائیں بایس ہے آنے والی
     گاڑیاں نظرنے کی انتہالی مخاط رہے۔















زرسالانه:- دس رویے یہ : میت نی برچہ : - ۵۵ پیسے ونكار كايث تناث ٣٢ - كارد فصماركيك - كراجي تمسير منظورشده برائے سارس کراچ - بوجب سرکلر نمروی/الین اوبی ۹۱۱/۳۱۱ محکم تعلیم مکراچی بلشرائيم عالى فيان مى خاشهور النسط برس كرايي سيجيد اكماداده ادب عاليه كمايي سشائع كيا-

# مانيع الماني الم

|     |                            |                         | ·                    |                            |
|-----|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| (4) | شماره                      | ٢٠١٩ ٢٠                 | جولائي س             | מץ פוטשול                  |
| ٣   |                            | داکر فرمان منجوری       | باحب مرتوم ا درکراچی | ملاحظات۔ ٽيازه             |
| 4   | ر <u>ا</u> م               | _ جميلمنظيرى ، مالک     | لم                   | ابك عالى دماغ تقاندر       |
|     | لدين احمد                  | نشابن نیمی ، نطیفا      | •                    |                            |
|     | ن ما انبولو<br>ن مم انبولو | حرصت الاكرام ، فحرف     | į                    |                            |
|     | سرے                        | الادو                   | ,                    |                            |
| 14  |                            | _ آل احدسرود _          |                      | نیّان کی یادمیں _          |
| YY  |                            | _ نیازنتیوری مردوم      |                      | داستاتِحیات _              |
| MI  | ۔<br>ئر <b>ن</b> ۔۔۔۔۔     | ير<br>بمدونبسرت ديف الت | ت کی نوعیت           | مدید فاری شاعری بیں م      |
| ro  |                            | _ قلیگ احدنظای _        |                      | التيش كے مذہب رجانا،       |
| ۵۳  |                            | نیآزنتچوری مرحوم        | بارسی ما فذ          | ادووكي لبض الفاظكا         |
| ar  |                            | کے۔بی انشرت_            |                      | مسجدٍ تركم به ا بك تجزيه _ |
| 44  |                            | _ حشرت كالسنجوى_        | العين حبير           | بابالانتقاد . ترة          |
| ٢٨  | <del></del>                | _ هیم عزیز تدوی _       |                      | تاريخ بائے الم انگيز _     |
| 44  | م معفری ــــ               | سرفعاکبراً بادی ، ند    |                      | منظومات ـــــ              |
|     | سينسواني وأكل              | الثرية الدنارية والشداف |                      |                            |



ر ران میوری

سکونت کے بعد وابس چلے تھے۔ ان کی بعض تحریر ول سے نویہ اندازہ ہوتا ہے کہ قیام پاکستان کے نورا بعد ہی اُن کا دل اس طرف کھینے کا تھا۔ اس کا ایک واضع فیرٹ کیار " میں ہونے گئے تھے۔ ان کی بعض تحریر ول سے نویہ اندازہ ہوتا ہے کہ قیام پاکستان کے نورا بعد ہی اُن کا دل اس طرف کھینے کا تھا۔ اس کا ایک واضع برت کیار " میں ہوا کا تعلق اور نوب کی تعلق اور نوب کی اس میں ہوئے ہی مراب کے تعلیم کے مسلم برا نوب کی ہوئے تعلق اور نوب بھی طرح یاد ہے کہ اُن وقت ہندو تعلق اول فی بہت نے ہرطان تعلق اور نوب بھی طرح یاد ہے کہ اُس وقت ہندو تعلق میں اور سے الله اول میں ہندو تعلق میں ہوئے تھا۔ اور کی محمد الله میں ہندو تعلق میں ہوئے تھا۔ اور کی میں میں ہوئے تھا ور کی ہوئے تھا اور کی میں ہوئے تھا۔ اور کی میں میں ہوئے اور کی میں اس میں نواز کو اس میں ان موالات پر تبھرہ کر اس کے میں میں ہوئے تھا۔ اور کی میں میں کی کو میں اور میں الا قوامی میں اس موالات پر تبھرہ کر سے تھے۔ اور کی میں اس میں نواز کو اس کو نظر انداز کر کے مکھنو سے نوب کا اس میں نواز کو ان کو نظر انداز کر کے مکھنو سے نوب کا کہ کا میں اس میں نواز کو ان کو نظر انداز کر کے مکھنو سے نوب کا اس کا نم کھیا۔ یک میں کی نوب کی ان کالا در اس کا انتسان میر نکالا اور اس کا انتسان میں کر کیا تان میں کی نام کھیا۔

پہنی بار دہ دا فرامحد نسکی دعوت بر برج مست فراج بیں ایک بین المملکی شائوے کی صدارت کرنے کرائی آئے ۔ یہ مشاع وج کہ پاک ان کے مشاع ودن کی تابع بین خاص المجیت دکھا ہے۔ اس لو اس کا اجالی دکر فر منا اسب نہ ہوگا۔ بلرون آ بخر بقیان "نای ایک رحبر و مو مائی تنی جرک مشحبہ نظروا شاعت کا کام برے میر د نظا۔ اس ابنی کی زیر نگرائی "ری پبلک اسکول "نای ایک شاؤی در میرے آب ہے قائم تقا۔ اسبواج مساع بین تقریباً ور موسوط بہنو ۔ اس کے پہلے ہیڈ واسٹر مقبول احدصا حب مرحوم اور دوموے ہیڈ واسٹر دار میں صدال تعویل کی مقار ہوگیا توکرا ہی کے ممتاز صنت کاروعلی دوست جناب پیر محفوظ صاحب جوکراس انجن کے صدر تھے کی وساط سے جامعہ تعلیم بل کے قیام کھیکہ اکثر محروب سے بالے کردیا گیا۔ اس ری پبلک اسکول کی بالی اداد کی فض سے ایک بین المملکی مشاع می کی وساط سے جامعہ تعلیم بل کے قیام کھیکہ اگر میں صاحب کے والے کردیا گیا۔ اس ری پبلک اسکول کی بالی اداد کی فض سے ایک بین المملکی مشاع می کی جوز ہوئی ۔ اورا بخن سے علاوہ ہندوشان سے جوش اورا آب بالی کی مردار بری کی مدارت بھی کسی وزیر یا مغیر کے تواق اور بھی ہو بالی کو بلا با جائے ۔ اور شاع دی صدارت بھی کسی وزیر یا مغیر کے بھی نہیں ملا۔ احتفام صاحب علی دار سے میں بین اسلیم کھی کھیا نہ جائے کسی صاحب علی دارت کے میں وزیر یا مغیر کے بھیے نہیں ملا۔ احتفام صاحب علی دارت کے کی صدارت بھی کسی وزیر یا مغیر کے بھی نہیں ملا۔ احتفام صاحب علی است میں بین بین بین بین اسلیم کھی کھیا نہ است میں بین اسلیم کھی کھیا نہ

اس وقت یں اتنا طویل مفر اختیار ہنیں کو سکنا کھ ایسی مفرونین ہیں جن سے چھاکا فی المال عامل ہیں ہوسکتا۔ میری معدرت شاءانہ نہیں وا فتی ہے اللہ

بعدازال تیار ما حب کولکھا گیا۔ تیار صاحب نے جاب یس لکھا کہ "یں فروری میں ہمیں پارچ کے پہلے ہفتہ میں اسکتا ہوں " چنانچہ مر پارچ مسلفہ عناوے کی تاریخ مقور ہوگئ . مجاز ۔ سردار حبقری اور مجوق کو اجازت المے ۔ بعض شواء بخی عزور تول کے تحت معذور ہے فرسرات جوش۔ آثر لکھنوی اور شوتی بجر بالی کے آن کے امکانات البتہ پیدا ہوگئ ۔ بیات بی اس جگا قابل ذکر ہے کہ ان بزرگوں نے مشاعب میں شرکت کے لئے کی اور نوبیش کی یا معالیہ ذکیا تھا۔ یس نے لئے طور پر پہلے ہی خطیس ، بات واضح کردی تھی کہ "انجن" مالی خستگی کی بنا و پر مرد مت مفرخ ہے کچھا در پیش ذکر سکے گی و دور ان کی مکن خدمت کے دریع ندکر ہے گئے۔

میناد اتر جرش و آن اورش معوبالی سے مجھے نیازها صل تھا۔ اورشایداس نے الحوں نے میری دستکی کمی طرح کوارا بہنیں کی اورشاع ب میں شرکت کا دعدہ کرلیا۔ بوش صاحب نے البتہ یہ تھا کہ وہ ہزار دویا سے ہزار پیٹے گی لئے بغیر اسکیں کے۔ الحوں نے اپنے پہلے خطیں بھی اس قسم کا اظہار خیال کیا لیکن بعد کو میری عاجزان مخرر سے خواج النے ان پر کیا اٹر کیا کا کول النے مجھے لکھا :۔

یں لئے فیصلہ کیا ہے کہ راجتھان سرکارہ ،جس کی سعی کررہ ہوں ۔ اگر پھیلا الارس کی چڑھی ہوئی رقم آگئی تو میں ذاتی معارف سے کراچی بہر ہنے جاؤں کا۔ اور میں بہر ہنے سکا تو مجھے اس خیال سے رُوحانی سرّت ہوگی کہ میں نے آپ کی ممبت کا جواب ممبت سے ویا۔ اگر خوانخواسند رقم وقت پرنہ کی تو یقین فرمائے کہ مجھے آپ سے کم اس کا ملال نہیں ہوگا کہ میں آپ کی دعوت قبول کرنے کی مشرت سے محودم رہ ا<sup>9</sup> ہے

کھر مجی خداجاتے کیوں میں مندوستان سے آنے دالے اُن بزرگوں کی طرف سے زیادہ مطمئن نہ تھا۔ آول اس لئے کاس رقت ہند دستان و پاکستان کے مسیاسی روا بطر کو ایسے تھے کہی کا اجازت نامرکسی وقت ہی منوخ ہوسکنا تھا۔ دوسرے ان میں سے بعض کے متعلق خصوصاً جوشس اور قرآتی کے متعلق کہاجا آنا تھا کہ وہ کسی ٹری پیٹ کی دقر کے بغراس قسم کے مثنا عوں میں شرکت ہی ہنیں کرسکتے خواہ کیتنے ہی پختہ دعد سے کیوں زکر میں '

ار فت کاچی میں میرا حلقہ احباب کھے زیادہ وسیع نہ تھا۔ وسائل و ذرائع محدود نقے۔ ذمّہ واری بہت بڑی تھی۔ سب ہوگ یہ کم نوف زدہ کرتے تھے کہ جن مفرات کے نام اخبارا وامشتہاریں دسے ہوئے ہیں اُن میں سے کوئی آلئے والانہیں '' یخیال غلط نہ تھا اس لے تککہ اُر بے شاعرے کے سلسلے میں ان حفرات کے نام امشتہاروں میں مرفہرست دسے جلنے اور بیٹ عرب جس کھی نظر زکتے بھٹے کے

اسی اُبھی میں ان حفرات کی روانگی سے قبل کی مشام کو این ایڈین ایٹرلائن دتی کوٹر نکال کرکے معلوم کمیا کم مِن اوکول کی میڈیس بھ کرائی گئی ہں اُن میں سے کس کس لے ککٹ حاصل کرلئے ہیں ؟ جواب ملاکہ چش صاحب کے ہوا مسبسی ٹکٹ حاصل کرچکے ہیں۔ اس خیال سے ک حائے نہو۔ میں سے بچوش صاحب کی سیٹ منوخ کوادی۔ اب میرے مہاؤں میں حرف تیار ۔ قرآق۔ آثر اور شوری تھے۔ لیکن ایر پورٹ پہر پھنے پر حبب میں ہے یہ کھا کہ جرشش صاحب ہی جہانے اور سے چھا ہے ہیں تومیری خوشی اوچریت کی انتہاز رہی اُس دن سے ہی جوش صاحب کو بطوانسان کے ہی بڑا سمجھ کا کا

ہم ہے جَبِّ کُوما حب کو بُرِبِ عابز ارتہج بین بکن کی الی منتکلات سے آگاہ کرناچا ہا ۔ فنچور کے سالانہ مشاعروں کے حواد ں سے انفیں بادولا کو آپ ان مناووں میں غرمشروط، بلکہ اکثر لینے ذاتی مصارف سے شرکت فراتے تھے۔ کہنے لگے یسب کچھیجے ہے لیکن بیباں کا معالمہ دوسراہے۔ میں تنی ہی رقم ہول کا جہتنی تیا ذاتر جُشُ ادفوا کَ وغرہ نے ہے ساتھ ہوائی جہاز کا والیمی سفرخ ہے بھی وُں گا اس لے کہ اگر میں صندت ان میں ہوتا آپ بہرطال مجمو بلاتے ہیں میں مشکل ہو کہا

کی اس کے وال سبب سنے کہی تو متوقع شعراء مین وقت پر مشاعب بی شرکت معد در ہوجاتے۔ لیکن زیادہ تر مشاعب کی اہمیت بشک اس کے والے سبب سنے کہی و متوقع شعراء مین وقت پر مشاعب کی اصلے اور کمٹ فروخت کرنے کی غرض سے اُن کے نام مشتہر کرنے جاتے۔ گویات مکا لین کے دوت المصیعے دیئے اور پر محافی اور پر محافی اور پر محافی میں ہوئی ۔ فراق ما مجب ہے اور پر محافی میں اور نی تھا میں ہوئی ۔ فراق ما مجب ہے اور پر محافی میں مرک مناعب کی خرص سے بات جیت کرکے میرا معالم محرار دو یک متناعب کے متناعب کی اور ہوں کے میرا معالم میں بلا اور محل میں مار میں نام دینے کے میں بلا کی غرض سے بنیں بلک مون قدم کھلے اور شہاری نام دینے کے ایس کی اور سے بنیں بلک مون قدم کھلے اور شہاری نام دینے کے ایس کی گائے ہوئے کی خرض سے بنیں بلک مون قدم کھلے اور شہاری نام دینے کے ایس کی گائے میں بلک کی غرض سے بنیں بلک مون قدم کھلے اور شہاری نام دینے کے ایس کی گائے ہوئے کی خرض سے بنیں بلک مون قدم کھلے اور شہاری نام دینے کے ایس کی گائے ہوئے کی خرض سے بنیں بلک مون قدم کھلے اور شہاری نام دینے کے ایس کی گائے کی غرض سے بنیں بلک مون قدم کھلے اور میں کہ مون قدم کھلے اور کی گونے کے میں کا میں کہ مون کے مون کے میں کہ کا کو مون کے م

اس قت اس قر کا فراسم کرنا آسان زکھا لیکن چونکہ میں واتی لور پر مجگر صاحب کا دلدادہ تھا اور شاعوے میں ان کی شرکت کو اسم او مزودی نیال کر تا تھا۔ اس لئے کسی طرح سے پانچنور دیے جبگر صاحب کو تھجو ادیے گئے۔ اس طرح مجگر صاحب کی شرکت مشاعرے میں بھیتنی موکنی۔

جوش صاحب. آوق صاحب. آر شرصاحب اور شقری صاحب تین چاردن گهر کرواپس چلے گئے. آنیان صاحب کی ایک بہن ۔ در لاکسیلا خشر، خوشرامن بیمزلف. برا در شبتی، دولئے اور بربت سے قریبی عزیز چوکھ پاکٹ ان ہی میں تھے اس لئے وہ تقریباً بین سفتے کراچی ہیں رہا اور ۱۰ اپر برا سلاہ شرکو تکہنئو واپس پہر نیچ گئے: تیار صاحب کوچونکہ پاکٹ ان آئے کا اجازت نام ھندوستانی عکومت نے خاص شرائط کے ساتھ و یا تھا اس سے انہوا کراچی کے دوا درا دبی جلسوں میں شرکت سے گریز کیا۔ اس زیائے کا ایک مطیفے البت مجھے یاد آیا جس دن تمیاز صاحب کراچی پہنچ اس کے دسرے دن دیا سنگی مفتوں مدیر ریاست دہلی کا ایک اکبرس شائی گرام ھندوستانی مغارت خلائے ذریعے تیان صاحب کے پاس کیا جس میں انجھاتھا:۔

Most important and Lelicate matter involved Reach Delhi at once.

نیآر صاحب سخت پرلینان سوئے انفیں بڑی وَمُوّل کے بعد ماکنان کے کی اجا فت ملی تھی۔ ایک بچکو مباریح د کرکے تھے۔ تاریاک فورا والی کا ارادہ کر لے لئے : مج جب کہن میں گرفتار مواسطے پایاکہ دیوان ملکی مفتر س کوڑنکال کرکے واقعہ کی تفعیل چھی جلئے۔ مندوت فی مفار تفاف مالیکن نواکت بتائی گئی ادکی طوا دو مان سکی کا شائی قون برحاصل کیا گیاد وسر کا دن میں بیشنل ٹرنکال کی فوت، تی دیون سکی سے نیا جاکہ اُن کا والدقت کے مقدم میں ما مؤد مرکبا ہے دائی ا

# الكُ عَالِى دِمَاعَ عَالَى رَجَا

جميسل منظري عزيزم مكرم بسلام ددعا

عظیم ترین ا د بی حادث کی اطلاط تاگهائی طور پرلی . نیآن صاحب کی موت ایک عبد کی موت بد ایک ادارے کی ادرایک تخریک کی موت بد اس موت نے حرف آب بی کویڈیم بنیبر کبلب ملکدان تمام ادیبوں ،شاعوس ادرمفکر دے کویڈیم مبادیا جٹکے سردے پرحفرت مرحوم اسابہ بمزلہ شفقت پدری تھا۔

بین بھی اف برنھیبوں بیں شے ایک ہوں شجھ بیں نہیں آ تاہے اس محروثی پر تحد ماتم کردن یا آ ہے لاگ کہ حبر<u>د</u>لادُں ·

## قطت ناریخ رملت

فدائے محمد نگہ باں نسبت ان بُوا بنداب وہ دبناں شیت ان وہ کشتِ ادب ہے بیاباں نسبت ان تبرے سوز دل سے جرافاں شبت ان پشیاں بھی طبع بردشیاں سنتے ان مبادک ہو فلد بریں کا سفت ہے تواکم تقل تھا د بنان سنکر تیراخون دل بی کے پنبی تھی جب تعجب ہے کیا ، ہو اگر مند ہیں تھی کل شب سے تاریخ رطت کی نکر

كه ناگاه با تعندگى آئى صست دا ؛ كهو . بزم غالت بين مبمان نسست نن بجيدى ۱۳۸۷

مالک رام کرم بنده جناب فرمات صاحب آداب پی کنندن سے برخط کھنے کا الادہ کرد ہا ہوں لیکن جب بھی تلم ہاتھ میں لبتا ہجھ میں ندآ تا کہ اسے کسطرت سے مشدد ظاکروں۔ نیآن صاحب کی دفائ میرسے لئے اتفاع ا مادشے کہ ہیں بیان نہیں کرسکتا۔ ۲۸ برس کے تعلقات منقطع ہوگئے اب اس عمر میں نے دوست بناؤں یہ ناممکن ہے اور اگر کوشش مھی کون انوکست العید بیر

دہ بات کو کمن کی گئی کو بکن کے ساتھ

میں موبیٹا ہوں کمآپ ان کی مفعل سوائے عمری مرتب کرتے کی ابھی سے نکرکویں ۔ بہوز دویا دایسے شخص موہود بیں جوات کے مختلف ادوار کے حالات بنا سکیس کے دبیکن یہ سب حفرات بھی عمر کے اس دور میں بیس کہ زیادہ تا نیر یاسمبل نگاری خطرناک جدگ ۔ بھے بقین ہے کہ آپ خود کھی معا لا کی نوعیت کا خیال کردہے ہوں گے میری طرف ہے بیکم نیآن اور فاندان کے دوسرے افراد سے تغریب کیجے گا۔ فداکرے میں کری دف حافر فدمن میکوں

### فضاابن فيفى

مجنون تومركياس توجنكل اداس

محمرته دمي إتسيم

کی سے ریڈیو سے مولا ادمروم ومنفود) کی وفات کی فیرس کر جواس اٹر کئے ، انابید وا ناالبروا جون ، فداہما ندگان اور متعاقبان کو میرج بیلی عملا فرمائے ادر موم کو ابیاع جوار دافت درجتنے بین میگردے -

موت برین اوراس کمالم ناکیات اور صرف فروت بان ستم ، لیکن بعض شخصین ایسی مونی بین جن کادرمیات سے ای جانا ایک اسیا زمیدست فلایداکرد بتاہے جس کا پُر بونا دشواد نظر آتاہے۔

لاربی مولا ناکی ذات اپنی غیرمعه ولی علمی داد بی خفوصیات کے اعتباری بڑی عظیم ومنفرد تھی۔ وہ اپنی ذات سے
ایک سدا بہارا کہن گئے۔ بہاری ادبی نسلوں کے ذہن و شعد رکواد ب زندگی بحث اور کا گنات کے دیکٹی تربین اسوار و
ایل سے بہرہ یا ہے کہنے بیس مرحوم کی تعلیمات و نظریات کا بڑا مو تڑا در قابل نے کرکردار رہاہے۔ مولانا کی بہلودار شخیرت
جالی فکرون فادر عبد لیت علم ودانش کا ایک الیسا فو می صورت ما در جو بردار آگینہ کھی حب کے برقو گرتا ہے سے فرایش
آ نتا ہے خبین کر یک فضا وک بیس بھیرد کے بیس جن کی دوشتی آئے والی حبورت کے کلابی رضا دوں برشا دا بی حیات و دعنائی خیال کی گلگو نہ ملتی رہے گی۔

مولا تاریخ نگرت سر ماری اورعلی جهای در سنت و مهدگیری ، ان کی ادبی ندرت کادبی ، شفتیدی بالغ نظری ، تاریخی به بیرن اورجابیاتی شورکا اندازه کرتا مرایک کے بس کی بات نہیں - ده بیک وقت فلسفی مجھی تقیا در شاء کھی مجھی تقیا در شاء کھی مجھی تقیا در شاء کھی نقی اور تاریخ داری مجھی اور شاء کھی اور تاریخ داری کھی - سابیات کے مزاعدان کھی نقی اور نتا د کھی - فرض وہ اپنے و در کے انسا کی کلو پیڈیا تقی - یہ تمام صفات ان کی سنجیدہ و بروقار شخصیت کے مزاعدان کی مرق کر قتی کی تقید و بروقار شخصیت کے کہ دفت کے کہ دفت کر قتی کر دفت کر قتی کے داریک اور دکھنے دالے کی نظر مون جلو ہ صدر ایک میں دو بروقار و جاتی تھی ۔

بی مولانک نن کے ساحرانہ چا بک وستی اورسنجیرانہ عظمت کا معرف دہرستادہوں اود بار بامروم نے مجھ کھنٹو کے زمانہ قیام بیں ضمستان ادب دا مجی بین باریا بی خشمت اور بہتے قریب سے بین نے انکی فلات سبتی کے کوشمہ آؤرا نرکا مطالعہ کیاہے ۔ اوران کی ذہرہ علم وفن کے عشوہ ترکا نہ سے لذت گر ہوا ہیں۔
البکن آہ! آج وہ تمام زرکار طلسم ٹوٹ گئے ، فکرو بھیرت کا آئیش پاش پاش ہوگیا۔ شور آ بھی کے مصوم قدیل فاک اسریو کئیں۔ سخت دشور کا نگار فانہ دیران ہو گیا ، ایک عکمگا تا ہوا چراط اپنی تمام طائم اور جیات خیشس روشنیوں کو سمیٹ کر بمبیشہ کے لئے اندھرے کی دینر چا در میں تھیں گیا ، ساری کا منات دھواں دھواں ہو دہی ہے ، نگا ہوں کے سامنے اندھر اسا چھار ہاہے ۔ لے شب گزیرہ صبح اکباس در دیرہ بٹی کا کوئی علاج نہیں ؟

#### لطيف الدبن احسد

آپ سے نام خط دوانہ کرنے کے فودی بعد فجے ہر جانکاہ خریل گئی تھی کہ نٹیانی صاحب اب زندوں کی دنیا ہیں ہیں ہیں اور چھپے چار پانچ دف بین گرشتہ صحبہ وں اور مالات کی یا دوسنے و دسراکام نہیں کمنے دیا۔ آدمی کامر جانا توکوئی بات نہیں مگرا یک عفر کامر جانا اہم ساتح ہے۔ نبیاتی صاحب کی د علت در تحقیقت ایک عفر کی دوت یا خاتم ہے۔

آپ اوگوں کے تشکین کیلئے دسی الفاظ دو مراؤس بھی تو فود مجھ سیکسن نہ ہوگی۔

حريرت الأكرم مكرى! آداب واخلاص!

حفرت تیان کے سانخدار تحال کی فراند باد بین نظرے گذری اوردل بربی کی کی طرح گری . فعا و ند کویم مرقوم کو جوار محت بین بند دست اور آب بزر دست رسیاندگان کو عبر عطا فر ملت . بیکن ارد و کا کب ہوگا جو بینیم ہوگی ؟ "نکاش کو کون تنسی دسے جب کی مانگ کا سبیند و دھیے گیا ! ان بڑار دب لا کھوں افراد کے آنسوکون لو کچھ جغیں نیآن مجبوب سے نیان موجوب سے دیادہ عزیز تھے . ارد و زبان وادب کو اس فرد واحد کی شکل بین جو ادارہ مبتسر کھا اور حی سے اہل ارد و فروم ہوگئے اس کی اون تلافی کی مھی کوئی مورث بنہیں ، ایسی جامح الصفات شخصیتیں و وز و د و د دور دور بین بنہیں آبیں . نیکن صاحب کے ساتھ ادب و صحافت کی تاریخ کا ایک سنہرا دور مرکبیا۔

تعجهامبدس كدانسكاس كاآب مرتوم كى بهترين يادكارك فوربر فرود زنده ركفنى كوشش كرييك

## محطفيل مديرتقوش

آج اس بت فی ساته چود دیا ۔ دس فی تین نسلوں کو اکھنا پڑھنا سکھا یا تھا۔ بنبان اور نسکا س کو معلانا آسات شہوگا ، اس کے کراٹ کے ادب پر بڑے احسانات ہیں ۔ مسان دفی کے ساتھ ہے جمج کے گفتگو نبیان صاحب کا فاصا تھا ۔ ابنوں نے اس بات کی کہمی پروائنیں کے کہ مال کیا ہوگا ۔ وہ کا فروز ندبی کھٹرائے گئے کو بھی اپنے مسلک سے نہ چھے ۔ وہ ادب کی اوکچی مسندوں پر چھا ئے تو مجہ ان بیں سے بے نیازی کی خواد ذکئی ۔

یماں مرشخص ددکان لگائے بیٹھاہے - جبہ و عامری ددکائیں الگ ہیں ، علوم دنونے کی ددکائیں الگ فریدار اس کے بھی ہیں خریداد اُس کے بھی ہیں - مگر مندکا عالم بیسے کمایٹ کے فداکو دہ ہنیں مانتے اور اُٹ کے فداکو بہنیں مانتے - الیے حالات میں تنبائ صاحب کا دجود خطرہ ہی تو تھا اس کے کہ بدونوں ہی تشم کے دکا نواروں کے بول حانتے تھے .

ان کاسرا تھا ناہی تھا کہ دوکا ندا گہ جے اتھے۔ آہ و لکاکا شود ہر سوسنائی دینے لگا۔ افواہ اڑادی گئی کریٹے فعی خرم یہ میں مدافلت کرتاہے۔ یہ ہوسکناہے کا ہنوں نے خرم ہیں ہو ملک کوئی مدافلت کہ ہو مکروبن میں کوئی مدافلت ہندی کی کہ دین میں کوئی مدافلت ہندی کی ۔ ابس اس نازک سے فرق کا نام تیان فت جھوری تھا۔

تعقب کی گروا بلمادران پره لوکول که دلول بین پرورش نهی پاتی بلدان لوکول کے سینول بین پرورش باتی بلدان لوکول کے سینول بین پرورش باتی ہے آپ کو تعلم یا ند کھے ، انہول فی برسکدکو ، وہ مذہب کا ہو یاادب کا ، اسے ایک طائب علم می کی میشیت ماننے کی کوشش کی و بیت یہ الگ بات ہے کہ دود نیا کے علوم و نون گھول کے فی بی تھے ۔

مجمعلم بواکداندون نے آخری دقت نک تائم القدے ندکھا۔ یہ تی نگی است البندوہ اس بات بر رخیدہ تھے کداب ضعف کی دجہ سے زیادہ دیر تک تلم سے رفانت نہیں نبھائی جاستی اوراس بات کا بھی ایمیل فوس مقاکدان کی دجہ سے تیماردار در کویریٹ اف ہوتی ہے۔

نیکائ ماحب اید لوگوں بین سے تق جن کا ایمان نلم پر نقا اور دانتی اید لوگوں بن سے تقے جریہ کہتے بین کہ وت سے کیا ڈرنا ، زندگی سے جردادر سنا چاہئے ۔

### نبيمانبونوي

شیآن صاحب کا انتقال ادد و دنیا کے لئے ایک بہت ہی ناقابل طانی نقصائ ہے ۔ دنیا بیں کچھ لیے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کا آئی د دبارہ بیدا ہنیں ہوتا ۔ نیا تا صاحب کی شخصائ ہے ۔ اپنی تام تر قالم بیدا ہوتے ہیں جن کا آئی د دبارہ بیدا ہنیں ہوتا ۔ نیات صاحب کی شخصیت میں ایسی ہی تھی ۔ انران اور احادیث قالم بین کے صدا تر سے میں انکاد ہمیں تھا ۔ تیا مت اور دونِ حشر کا بھی نیمین درکھتے تھے مگران کا نقط نظر عام مولویوں کے نکر و خیال سے مختلف تھا اور ہی دوئی کہ مراض میا کمٹرا عراضات ہوت دسیے بیکن دوشن خیال مسلمانوں کے لاکھوں افراد ان کے نقط نظر نظری قدر کرتے تھے۔

میری طاقات مروم سے مثلث بن بولی تی جبکہ بین ماسنام انکشاف کا عزادی ایر سیسر مقا ۔ پر چ نگار پرسین بی بین چینیا تقاء اس دقت میری عمر بینی کے لگ مجلک تقی ا در حب بیرے اپنا ذاتی ماسنامہ سمیم سالا کم بین سنانے کونے کا پر و کھرام بنا یا تو تنبانی صاحب نے بھر بڑے ہی زویں مشودے دیئے ہم بھا کا نام مروم ہی نے کو بڑکیا تھا ا در اس کے او بھور بل کا عوان کم مات مجی مروم نے قائم کمیا اور نہ مرف یہ کہ بہتے ہم جے کے
کمات نود تنہا من صاحب نے تھے بلکہ کی مفہمان اور کا اون وغیرہ مجمد دفتر بیں قائم دیا اور تنبانی صاحب میری ہر طرح
کے نام ہے سٹانے ہوا تھا ۔ کچھ عوصہ کک حبہ ہم کا دفتر تا کم کیا اور پھر مھرو دبنت ہڑھی توالی کہ مہینوں تنبانی صاحب میری ہر طرح
کی اعاش فرمات ہیں عافری کا دفت نہ ملنا ۔ کچر بھی جب کہی مروم کو کوئی فرود ت در بیش ہونی تو الی کہ مہینوں تنبانی صاحب
ہری کا ر دبادی صطاحیتوں کو دیکھ کروہ چران ہو جایا کرتے تھا دوا یک باد انہوں نے یہ بھی کہ ما تھا گئی کو بی باب ہو تا چاہیئے تھا ۔ کھورت کے اسباب کا بھی جملے ہو گئی کہ اور ایسی تا ذک وقت بی مروم نے تھ جہا صلیا سخت علیل
ہری کا ر دبادی صورت کی مورت نے اسباب کا بھی جملے ہی جا کھا ان کے مطابق میری مود کرے اس میں ایسی مورد میں ایسی بھی جو اس میں ایسی مورد میں تھی ہرے حالات کے مطابق میری مود کرے اس میں ایسی میں اور ایسی تا ذک وقت بی مروم نے تھ جہا صباد
فرایا ، بلاکو کہ ایسی کسی کو فا بلی اعتباد ہمیں بیا تا ہواس د تنت بہرے حالات کے مطابق میری مدد کرے اس سے کے اسباب کے کھی کی اور ایسی تا ذک وقت بین مروم نے تھ جہا صباد
آب میرے کچھ کام کروب اور بیسی فی قام فدمات کیں جن کی فردت تھی۔

بدر المن ما حب پاکتنان کی انتمان کی انتمان کی الم با با بابت کے ایک البی ہی کچہ مجبود یاں کیس جن کے باعث انتخص بہرت کرنا پڑی ، برسب کچے مولانا کی وا تبات سے متعلق بائن ہیں اس لے یس اعیس ندکھنا پرند کرتا ہوں مدنس سے متعلق بائن ہیں اس لے میں اعین ندکھنا پرند کرتا ہوں مدنس سے متا ہوں .

پاکستان پہنچ پرمولاناکی صحت نیرمتو تع طور پر مہدت اچی ہوگئ۔ نمکا م شنے بھی د ہاں ترقی کی اس کا قدیم رنگ دروپ بھی بدل کیا . نخطوطات کی تربیب کا حکومتی کام بھی مرتوم سے مہرد کیا گیا ، حبن کا فاطر فوا ہ مث ہرہ مقرد تھا ۔ ان کے جو خطات نے ان میں اپنی صحت اور ترقی کے سلسلہ بیں کچھ با بیسی فود تھے۔ میکن مہند ہاک کے جنگ نے خط وکت بنت کا در بند کردیا ۔ اسی زمانہ میں مروم کو کینر ہو گیا ، اوراس کی فرمی نہ مل سکی ۔ حب بدار ستہ کھلاتو بین بجری چھا کی اوراس کی فرمی نہ مل سکی ۔ حب بدار ستہ کھلاتو بین بجری چھا گیا کہ مرتوم کا حنیال میں بہری جا کہ مرتوم کا حنیال میں بہری خوالی بیا دورا جا ایک دورہ میں اس مارپ جھے ملاجے نقل کر دیا ہوں۔ نبیا ذمنول ۔ ناظر مارپ جھے ملاجے نقل کر دیا ہوں۔ نبیا ذمنول ۔ ناظر میں آباد نم بسرے رکھی شال

ت سیم صاحب شیم - بهینوں سے امریک میں مبتلا ہوں۔ اب شنی کنادے آ محکے اور حرف جیسند دنے کا مہمانے ہوئی۔

ر عاكو . ـ تيان فتحيثورى

خط پھکیہ ساختہ میرے آ سونکل آئے۔ براک مرد آ بہن کی تحریقی میں سے متعلق ایک وا تعہ بیس کی تحریقی میں سے متعلق ایک وا تعہ بیس کھی مجول ہی ہیں بیس کی بیلی سے ایک المحکی تھی شوکت ، جے بیس نے گاد میں کھلایا تھا۔ نیک ان ماص اس پر جان چڑکتے تھے۔ بہران کی کل کا مّات تھی اس کی شادی ابنوں نے مجدد نیازی سے کردی تھی اور ددنوں کو اپنے یاس ہی رکھا تھا۔ اچا تک ایک دوز دخن چل کے سلسلہ میں شوکت المتدی بیاری ہوگئے۔ نیک ماحریت اس کی خبر بھی نہ کی۔ حرن ان کی سسم لل کے کے وک یا مجدد میاں المتدک پیادی ہوگئے۔ نیک تا صاحب نے اس کی خبر بھی نہ کی۔ حرن ان کی سسم لل کے کے وک یا مجدد میاں

کے اصباب سندریک ہوئے ا ور متبت سپر و فاکٹ کودی گئی۔ شام کویہ جر کچے کی تو تعزمت کے لئے بہنجار چذف فرات اور کھی بہی فرض ادا کرنے کے لئے بیٹے تقے۔ بین نے سسلام کیا اور ایک سوگوادک فرح ایک کری پر بیٹھ کر اپنے کو بتار کرنے لگا کہ تعزیت کے سیسلے میں کچھ کھوں لیکن بیکام آسان تو ہو تا ہمیں ۔ کچھ سیکٹر بربت کھے اور پر میرے لب واکرنے سے پہلے ہی نیآت صاحب نے مجھ مخاطب کرکے کیا ۔

" آپ نوب آگئے بین توآپ کو بلانے ہی والانقاء ایک کتاب چھپنے والی ہے اس بین ایک نقت، سے جمیری بھے بین نہیں آرہا ہے کہ کمی طرح چھپوا یا جائے ۔"

اور کِھِ مرجوم نے اپنے تدیم دنتری قادرگوا وازدی۔ قادرا گئے توامی نا پیل کومنکو ایاا حد نقث دکھا کم کھے سے مشورہ کرنے گئے۔

بین چراف مقاکه اتن چہتی بیٹی کموائی موالی کو ابھی مرف چند ہی گفت گذرے تقرابیکن اف کے چرب پرغم والم کاکوئی نشان نظر خارم کھا۔ بین اچا نک پہنچ گیا ہو تا آت یہ سوچ بھی نہ سکتا تقاکم آج وہ ایسے مار نئے سے ددجار ہوئے ہیں۔ بین نفر میں کے سلسلہ بین کچھ نہ کہہ سکا۔ کچھ دیر بیٹھ کروالیں آگیا۔ یہ وا نخر بین اس کے تھا ہے کہ لیگ جھ سکیں کہ نتیات صاحب کا کہا کردار تھا۔ وہ موت اور زندگی کمسائل پر ٹوئٹ ہوئے یا اس کے تھا ہی خادی نہ تھے۔ سکن ان کی یہ محتقری تخریر جو بیر نے ادپر تخریر کی ہے تشنی المناک ہے۔ سالا عزم و استقلال کی یا ختم ہو چکا ہے۔ موت ایمنیں سائے نظر آرم ہے کئی حسرت ہے ان الفاظ ہیں۔ انتدالند

به المراق و به مراحب کی عرق و به بین ما مسال تقی به ۱۵ می کاری می می این این است و این است المی است و المی الم حمل کوتمام اوبی و بنیا نے رکنج و غم کے ساتھ سنا ۱۰ سی دوڑ شام کے وافعتی برتمینی جسم جوعقل وعلم ۱۰ احول و خوالبط ۱۰ ستقلال و پامردی وغیرہ وغیرہ سے محلول کقا سپروفاک کردیا کئیا۔

معصوص حقولی علم سکے بعد پہلے پہلیں سروس بیں کام کرتے رہے۔ کھر ما ہنا مدندگان نکالا۔ تدر ت خاتفیں اسی نے پیدا کی تقاا ور بھی درجہ ہے ڈنگان کی فاکوں کے شکل بیں وہ ایک لاڈوال دو اس ہجو ڈ سے ابھیں اسی نے بیں۔ نکان کا کچین بھو ہال بیں گذرہ ، عُرتھنو بین کی اور فائم کوای بیں ہوا ۔ لکان اب بھی لکانا دہ گا۔ مولا نانے اس کا انتظام ابنی زندگی ہی بیں کردیا کھا۔ مگر نسکن وہ نسکان بنیں رہ سکتا جو تنہا ن کی دندگی میں میں کردیا کھا۔ مگر نسکان وہ نسکان میں اسٹر پاک انعبی بخشے اور اگر میں ہو سکتا ، انٹر پاک انعبی بخشے اور اگر ان سے کے فلطیاں سرزد ہوگئی ہوں تو ابنیں ورگذر کرے۔ وہ نہ منکو فدا تھے نہ منکر رسول ۔ بین توسیم تنا ہوں کہ دہ مسلمان تھے اور بیچ مسلمان اور ابنو سے اسلام کی ٹری فدمت کی۔

اعجآ زصديني حبرشاعث

مجی فرمان صاحب ، مسلام مسؤت ۱۲۰۰ مئی کو تازه لکارسته مولانا نتیان فننچیگوس کی مشدید علالت کی اطلاط کی تھی۔ میں فیرمینے کھ بی کے لئے خط محکفتے کہ والانتقاکہ کے مولانا کے انتقال کی فیری ۔ دلے و ماغ کو ایک چھٹکا سالگا۔ ماخی کی تمام یادی، تازہ ہوگسک ۔ ان کے مرکبرادر پر وقارشخصیت انکھوں بہن میرکئے۔ ات کے ساتھ بماما ایک دوزختم ہوگیا وہ دور ہو خود ان کے پیداداد تھا ، اس بین ذرا کل شک کی گنجا آئٹ ہمیں کہ مولانا میکائن شرسے الدوزبان کو بہت فائدہ بہنچا یا اور ہے مدمتا ٹرکیا ،

بهرمال موت کا ایک دت معین اورمولانا نیکن پری ده دف ایک بهم کتنا به انسیس ادر ماشم کری ده د ه کرنیس اسکتے . کوئی ڈیٹر عوسال پہنے جید بین کواجی عافر ہوا کفائد ده مکتبی ارد وک ایک نشست بین تشریع خلاک تھے ، ٹری ہی شفقت ادر محبت سے تھے - میری سرکرمیوں کونوب سرایا تھا۔ اس دنت ان کی صحت ایکی تھی -

ان کی یادگارسے نمگار کوزندہ مہناچاہیے، ہرچیدامی پی ان کا دہ تلم تو نہوگا ہو تو داد رہے ہورے ہورے بردھ دیتا کھا، کھر کھی ٹمگار کا جو ادبی مراج انہوں سنے بنایا کھا وہ اگر قائم رہا تو بہران کی یاد کیلئے کانی ہوگا، علا آت سے تد نیس تک کی اگر کچر تصادیر کی کئی ہوں تو جھے ہوائیں کھی جد کچک، مولانا کے بہا ندگات کی میرتو آتے میرک المات نفریت پہنچاد کے مبرک تلقین کے کردں ؟ نودکو ،آپ کو یا پاکستان کی ادبی د نیاکو ؟ عبرتو آتے ہے۔ مبرک تلقین ہوتا جو پیدا ہوجا تہے .

براددم فرمات صباحب إنسيم

مشيفى پريي

بی باتی اسکولی کا طالیت علیم کا است د ماندسے مشتعل ندگائی کا مطالع کیا اور دوز بروز نبیآی کا حرّام بچرهنداگیا -عبیدت بی گیراد نگ پیپا ہو نا دیا اورامی جذبہ بیں آب تک کمی محسوس نرکر سکا - ان کے افکار و خیالات نے میرمی زندگی بیں بچری توا ڈائی عطائی تھی بمبراذ ہی ایمی تک جننا بوجیل سہے اس سے اندازہ کرتیا ہوں کہ آپ پرکیا تیامت گزرگی ٔ عادّت اور تحرصا حب اورد یکی متعلقین کا کیا عالم ہوگا ۔

آج ہم اوگ اف کے ارث دات محوم ہیں لیکن ہماری محبت در مقیدت کا سی ا بنوت بہ ہوگا کہ ہم سب متحدر بیں ا دران کے مشن کو آ کے بڑھ لئے بیں بھر لور مبدد جہد کرتے رہیں ۔ بیں اس سلسلے بیں امکانی تعادن کی بیٹی کش کمرسکتا ہوں۔

مبری مانبست بساندگان تک الماد مردی دغم بنجاد یجے .

عزبزم لمكمامت تعالى

آ نغریر کے خطا درمی کے نگام سے بھاری کے مالات معلوم ہو کے تھے ۔ اب اخبارات سے دنات كاعال معلوم بوا . بكرى نبآن صاحب مروم برب بري كرم فرما تقے الد منياتى مروم كى دجهت بابم ليكا نگت كے سے تعلقات قائم عقد الله تعالى مروم كو منت يى اعلى مقام عطا فروائ اورب ما ندكات كو مبرجيل -امن عاديةً يُرغم كا برا صدمها - أبين برعاب كوردمًا بوف كدنديم اورمًا بل تدراحهاب بيت ا يك ا بكيعدا ين مفاد تت د ي كر دخصت بود ياست - ا نايش وا تا البردامين :

صنياك مروم مبر عالج تق. وه اور نبيات مروم تعريبًا بم عمر تق يكن ددنون مجه ع بيت فهوت. بری برب سننے کے سے ایسا بڑھا پاکی کس کام کا۔

علآه رمرتوم كى بمركير فيخديت كالعالم كرائ كمسك حبي ليافت كح غرورت سب بيماس كم عشرعبر سے بھی محروم مور تاہم ان سے عقیدت کی بنیاد پر تو بھی انتھا یا انتھوں کی وہ سراسرمیرے دلی جندیات کی سبحی ترجائى بوگى مين بميشرائغير اينابردگ درسر پرست تحها اور مجے بجاطور پر ناست كري ان كئ ننت ا و محبّت سے محروم بنیں دہی ان کے مفکر نا نداز اور استادانہ طرز تحریرسے اس صدی کے اکا برمتا اثر ہوئے بيب اودات كى وصلها فزائف نه جلني كنن قلمكارون كوكام كا ومي بناديا - برحندك بيركيى كام كى بيين بجر بھی ان کے گرانقدرمشوروں نے میری تحلیقی صلاحیت کوا جا کر کھینے بین بڑی مدکم ہے۔

بحبيا؛ ردنا مرف اسى كا كفوا مرب كدده دنبات بالكري ، اصل عم اورغم ما ودات تواس كاب كدده ابية سائداس صدى كاعلم دعوفات ، فكرونهم ، فراست و فطانت الدا فذوا دراك كاسالا ذنيرو للمسكة واب ہم کہاں انسائیکلو پیٹریائی علم کا البیا محبترا ور ابیا بیکریا کیں گے۔

ان كى اسْما بين لواذى ، ان كا ملند كروا ما وراف كى بعض ذاتى فوبيات السي تقبي جواف كے ساتھ

رفعدت ہوگئیں ایک وہ شاع کہتا ہے ہے کک فی ا کمفاخرہ مُعِجز آٹ حَبہہ ہے أَبَدٌ ايَغُرُكَ فِي الْوَبِي كَالَمَ تَجْسَع ان کے باسے بین ایسا جامع اور آئین صفت شِعرشا بدہی کوئی اور مل سکے - اب تو البسا سکت ہے جیسے وہ شار عظم آ بادی کی زبانست به کهه رسی بود سه

وهوندوكي بيس مكون مكون يا دُكي بين ناياب بين بم تجبير بوص كحرت دغم اعهم نفسو! ده نواب إي بم

ليكر بنبى! نَيْكُمْ ما حَبَ فواب بنبي ابك زنده معتبقت تف ادراين كارنا و ل كامورت ين

زندة جاديدريي كم ايك آپ الدسي بى بيس سانى اردود نيا ات كى مقروض وممؤت ب-

انسوس ہوتا ہے کہ بھن حفوات اب مجی ان کے مذہب کی جانب سے معلمئن نہیں اور شم ترم کے نوے صادرکرتے ہیں بیکن اس سان پرکیا آئے آسکت میں خرب خیال میں تو مذہب ہراسان کا ذاتی معا مذہبی میران خیال میں تو مذہب ہراسان کا ذاتی معا مذہبی ہیں اس کے کھوج کا کیا می ہے آگر مدہ اپنی معلی زمنگ جی ذمدار شخص تقر (اور داتھی تقے) تو افت کی زندگی سراسراسلامی زندگی تھی اور کی ایسے مسلمان عالم کی زندگی سے جد جہا بہتر تی جب کی زندگی اس کے ذمہب کے تغییر نہ ہو۔ سچائی، جفائش ، دیا مت داری ، مات گوئی ، حقوق دوا جبات کی ادائیگ کا ذمہدالان اس اور غیرت وانسکار اگر بہمی مومن کی صفات ہیں اور بقینا ہیں تو ان کے ایمان میں شک دشہر کی کہا گا گا گئی ہے جو ایک تاری تو ان کے ایمان میں شک دشہر کی کہا گا گا گئی اور قاری ہی تو ان کے ایمان میں شک دشہر کو کہنا جا بھی تھی اور وزند کی میڈی ترب کی کہا گا گا ہے کہ کہنا ہے جو ایک تعریف تو میں تی معتقد پینے تیان سب کے لئے گرف تعریف کی ویڈیت کی دائیں۔

آخرآخر بیما بہوں نے سنگاش کے لئے ایک ددمفا بین کی فرمائش عوان دے کرکی تھی ، میں کھ دہی ہوں نیکن آہ! وہ نظری کہاںسے لادک جو دیجھ کرٹوش ہوں گی۔ سنگاش ان کی ا مانت ہے ، ان کی یادگارا ودان کی روایز سے اسے باقی رکھنا جا دا اور آپ کاکام ہے۔ خواان کو غربتی رحمت کرے۔ آئین

### افعت رموياني

مرحوم کا قیام دب تک کھنو یہ درا دہ برے ادر میں ان کا ہم جلیں دہا۔ اکثر مشاعود میں بہت ہم جلیں دہا۔ اکثر مشاعود میں بین بھی ساتھ دہا۔ تا ہم ان کے فضل و بین بھی ساتھ دہا۔ تا ہم ان کے فضل و کم کا حرّام ہمیشہ میرے پیش نظر کھا۔ ایسے محقق اور نقاداس زملنے بین کا ہیکو میں گے۔ ذبات اورا دب ان کے اصانات کو بھی فرایوش نہیں کم سکے ۔ اس ساکھ سے جو اثر میرے دل پر بہوا دہ الفاظ اور زبان سے بیات ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس ساکھ سے جو اثر میرے دل پر بہوا دہ الفاظ اور زبان سے بیات ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اگر دہ سن سکتے تو میں فرودع فن کرتا ہے

بل لے مرف والے ہم سے مرکب ناگہاں آبی تھے جینے کی صرت تھی ہیں مرف کا اد ماں ہے

# كوكت شاداني سرا بات منتاز

بیں بزدگ محرم حروم حفوق نیّائ فنچیگوری تاب نواه دنوّد مرقدہ کے تدیم نیاز مندوں بیں ہوں۔ وہ بھنو بیں لاقوش دوڈ پرغرب فانہ کے بہت تربیب تیام پذیر تقے اور مجھے ان کی فددت بیں اکسٹ ر باریا بی کاسٹوٹ وامیل رہا ہے ۔ دہ عبی پایہ کے ادبیب ، نشکار ، محتق ، مودّی ، احسانہ نوایس ، نا دِل نسگار ا در شناع کے اس کے متعلق پہاں کچھ عوض کرنا آ نتا ب کو چراخ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ ہیں ان کا بمیٹر تمان و رہا ہوں اور ہوں گا۔ ان کی شفقت اور محبّرت اور ان کے بے بناہ فلوص کو یادکر کے آج میری آ تھیں کھیگ جا دہی ہیں ۱۰ نے کے فلوص طبیعت اور دواداری پرا یک کا تعریب دوشنی ٹیرسے گئے جسے بیں اختصار کے سساتھ یہاں بیانے کمرتا ہوں ۔

١٩٢١ ر بين حب كد بين د بلى بين سباسلة طا زمت مقامكم را غبة مراداً بادى كا ابك معنمون "شاعر والرُّره) بين جهيا عِنوان كفا فراق الني خطوط كة كين مين اسم مندن كاجواب نيّات ماحد سف اسنة محفومى انوازين المط بيبن منكاش بين ديا واس مفهوت بين فرات ك حايث ا ورطر فعادى افراط كى حدود سے گُزرگی تھی۔ بین نے اسے داغت صاحب پر نتبان صاحب کی زیاد تنت تعبیر کیا اور شاع ہی میں سنبان صاحب كيم حضمون كا جواب ا بك مقاله كي تنكل بين ديا جن كاعنوان مخفا" شوو شاع "- اس مقاله كا بواب آد نْبَاسْ صاحب فعلم بند نہیں فرط یا میکن اب سے دیر بنہ خط وکتا بت بند ہوگئ ۔ حس سے بیس فے یہ نیتجرا فذکیا کہ دہ مجھسے ناداض ہوگئے ہیں۔ لیکن صاحب توبہ کیجئے۔ نیآنر صاحب جومجتم اخلات کے ابسے معولی وا تعان کو ذا لمت لعَلقات ين كمجى دفل الدازاود حاكل بنين بون دين كقد ينائي حب بن ند د بل س كواجي أكر ١٩ ٥٠ ١٥ یں اردد زبان کی منظوم تاریخ جہان اردو کے نام سے شائے کی نواس ک ایک علومی آن ما حب کی فوت یں بھی بیجی اورا بنی اس مفرکوشش کے منعلق ان کے رشیحاتے تلم کامتنظر دیا ، ابھی چند روز نہ کڑرتے یا سے يحقكه فجصان كاخط طاءاس خط بين موحون شن حيندا لفاظ بين حبى ا نواز كم سائقة ببرى وصله افزائى فرمائى تھیاس کانغٹن میرے دل بیزنقتی و وام بن کررہ گیاہے۔ بہ خط اٹ کے پاکیزو افلان وہ طبیعت کے منہ لوات تقويرسيد. مبيداك بيرسنه المبى وف كياكه ده نظرياتي ا فئلا فانت كوذا نى مخالفت كى بنياد مجعى قرارنهميين دینے تھے، جبیساکہ ہماںسے علم شعراء واوباکا قا حدہ سے ان کی شخصیرنے اس سے کہیں بلندیتی۔ بیوسنے اٹ کے کو ناکوں صفات و موسیات کے پیش نظران کی شخصیت کی ابکے ملمی تھویر بنائی ہے جے عنوانِ بالا کے تحت قارئین نگارک فدمت بس پیش کرد ا بود ، آب ملاحظ فرا کیس کے کر میں نے میں ملک مبالغ شانوی کے موللم استعوير كى نوك ملك درست كرف كى كوشش بنيس كى بد . مكرات نياتن ما حب كى مكل تقوير كلى بنیں کہا جاسکتا۔ مکنے ہے اس بیں چھ ننی فاحیاں ہوں ، چھ دیگے ں کی آجیزش کھی رہ گئے ہے ، میکن یہ تصور پراہیں ہے میرے ان دوستوں کا ہے حجفوں نی آن البی مجراد انتخصبت کو ایک علاجی معرط کی عددد بین لائے كى فرماكش دېدردز بوك مجمت كلى كى اس

السايدادب كم سرسه المعلب نيانها

عملااس معرط پرگمه کون لگائے گا؟ اس پرگمه لگانے کی کوشش ہوا میں گرو لگانے کی کوشش مائیکا کے مزاد نے گی اور ت کی میں سے شعلہ نوا یا سے راز کا سنا آل ہوجس میں سوزیجی تلب کواز کا ایسی کہ بیرے ڈھو نڈے تھویرلائے جودل ہوز ندگی کے نشیب و منواز کا ایساکوئی سنانہ کہیں سے ہو درستیا ب جس میں لئے ہور نگ حقیقت محباز کا

جن سے پتن چلے اثر سوز وساز کم نقّاش کی نگاہ ، حبگرے نواز کا محمود کی نگاه کوستیوه ۱۰ یا نه کا ذوق نسكاه ، شوق دلي پاكسسانكا جس میں سنان کرشمہ ہوا نداز و نازکا وه كفر جوسكها كي سليقه منازكا برسون كامشق متجربه عمب درا زكا دیں نام حب کو فامر مبرّ ت طراز کا مذبهردے جو ہرفرمس میکہ نازکا شعلہ ہوجس بیں بندنوائے حجازکا د کھے نہ فرق بندہ وسندہ نواز کا سوز در در کے شعلہ اسنانہ سانر کا تاكن نه بوجهان بين كسى المنتيازكا ستجاتيتل بومره ماسے درا نكا بن جائے اضطراب سکیں خواب نازکا جام خودی بین نشه یک فانه سازکا موفوع كفت كوكسى ولعنب درا ذكا يا تيرب خطا نگيرنيم سبانكا ا نکارعشق جن به بو نمنو ی جد انه کا بوسشائد ندجن به مجمی حرص و آند کا احساسين معنويت غِم دل اذ كا يائے و تاجو تور إدراد ، كا مكوليس جو نام فاعدة سترح رازكا جن سے نہنو نب اہ کیسی کبینہ ساز کا حبله أبن سكے جوكسى صبله سازكا دشمن بوجان ودلست غرود بمنبازكا الساحجاب داذجو يرده بهوسازكا بكفوا يواحبون دل حسرت لذاذكا نيار بهوسك كالسرايا ننت اثناكا

ايىكوئىكتاب،كوئى نظم،كوئى بات شب تابی نجوم ، حین خرب زی بهرا د ابساكوى طريقية زبيا جودے سے جيتم شعور، باك طلب، وسعت غيال رەزون بندگى ، دەنسون كارى نياز اسلام بس كوكفري عظمست كابهوخيال فرمان علم، تا ج ادب ، مُهرست عرى ده فأمرحس كى شعله نوائي كى دهوم بو ز درتلم كرحس كاجبال ين نه بوجواب ده سوت باوقار، وه آواز باك سند دہ میں مت برست جود مدت کے بابیں البيي ذبال جور قتت بيال حق اداكري د ہ دیدہ کمال جو حق سکے سوال پر دہ تلب جو کمال متا نت کے باوجود دہ جان بقرار د حرب حبس کے واسطے غممننقل سرورسے ،اس کی کوئی دسیل وه به مثال طرز نگارش جو بن سکے یا بیقرادی دل یا سندشوق بود! اذكارحسن حنى بهوسيكو ما ندست عندبات برفلوص، وه بے لوٹ فرمنیں برآه کی پرکھ ہو جے دہ شعور تام دست طلب جوغيركة التي نه بودراز الفاظَكا مزاح ، زباں كى شكفتكى ده دسمت نگاه ده دل کی کستادگی خیش گو وه لب وه بان کا اندازهانصاف وه مند بمنعثوظ جوبا وصيت برخفنوط اليى نظرجو زمزمه بردارشوق بهدا سلها بوامراق طرب ، مندبه ست ط برسب اكر بون جمع تو پوركوكس حزي

## بیاز کی بادمیں

#### ال احرمسترور

" نرگار" پاکستنان کی تازہ ترین امضاًعت سے حفرت نیار فیجوری کی خطر اک علالت کی خبر ملی تھی اوران کی خبر میت معلوم کرلے کاارادہ تقا دوسے دن ریڈیو پراعلان ہواکہ دہ چل ہے۔

درجے میں پڑھت تھا، جب شخشاہی استحان میں درجے میں سب سے زیادہ مزلا لئے یا وجود حساب میں فیل ہوگیا تو ناد مل اسکول کے ایک استاد
حساب پڑھٹ تھا، جب شخشاہی استحان میں درجے میں سب سے زیادہ مزلا لئے یا وجود حساب سیکھنے کے دوران میں استاد کے سون کا علم ہوا تو
حساب پڑھل کے لئے کھے گئے۔ یہ صفرت ان لگار کے خسر میار تھا ور تیں کئی انگار اوراس کے ایڈرٹر کاپرستدار ہو گیا، حسن آنفاق سے تبیاز کے ایک دوست عبدالروف غازی پور میں ڈپٹی کلکڑ تھے۔ میرے والدس طے بھی کبھارات تھے۔ ان سے اکثر نبیار کی باتیں ہواکر تیں۔ کی دن بعد تیان ان می ططن غاذی پور آئے۔ وہیں میں لئے انھیں پہلی دفید دکھا اور کھی موش اور مغروب آدمی معلوم ہوئے ، گر ان کے اسلوب کا جادو چل چکا تھا بھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ شب ترام تھویں درجے کے ایک طالب علم کی طرف خاص طور سے توجہ کرتے۔ روف صاحب کا پہلم آج بک یا دسے کراس زیالے میں نیان کے بہال عدت اور مضباب کے سواکوئی دوسرا موضوع نہ تھا۔

یاد ہنیں پڑ آک لکھنٹو کے قیام سے پہلے نیآر صاحب کے کوئی ہوئیں۔ ہاں یہ یاد ہے کہ نیآ دصاحب جب سے الله اللہ ماری میں باری ہے یاد ہے کہ نیآ دصاحب جب سے اللہ کا بنا انتخاب شائع کیا تواس کے بدحب نیق دوخواست کی کہ میں اس ممبر پر ننجرہ کردں یہ بیر مال اللہ کے خاص نمبر میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد نیآ دصاحب کی فراکشس پر میں لئے رہا خار ہیں شائع ہوا تھا۔ فلال المبر نکل اس کے بعد نیاز صاحب کی فراکشس پر میں لئے رہا خار ہوئے تھے۔ فلال مبر نکل مارو باری خطاب اور پرچے کی کما بن خروج ہوئے والی میں فلال تابع میں موقع اس میں بیل معنون تیان حال ماری معنون تیان ماری باری معنون تیان کے بعد می میری طوٹ سے خار سے ہوئی و نیسیان جا میں میں موت احت یاد کہ ایک میں میں میں میں ماری کی اس کے بعد می میری طوٹ سے خار سے ہوئی تو نیسیان جا میں میں موت احت یاد کہ ایک میں مربی میں ملاقات رہی ہوئے۔ پرچہ وقت پر جہب جانا خوا واس میں میں ماری میں ملاقات رہی ہوئے۔ پرچہ وقت پر ہوتے برخا والی میں میں ملاقات رہی ۔ پر کیوں تا ہوئے ایک مربری می ملاقات رہی .

میں اسکے دیر میں ان کام فردع کو این کے فور اید تیاد صاحب کے پہاں حافری دی اسکے دیر مک اور کھ کر بایس ہوئیں۔ نیاد صاحب نے جرائرح میرے بھنٹویونی درسٹی میں تئے پرسٹرٹ کا اظہار کیاس سے بڑی نوشی ہوئی۔ یونی درسٹی کے اور کہنٹرکے ادیبوں کے قیقے

سناتها، وه كفنوً والول سے خومشس نهبین معلوم ہو تے تھے ۔ اوب میں سے خیسالات کی قدر کرتے تھے گرنے لیکھنے والوں کی فن سے بے بروائی پر سن را من از تی بسندادب کو دو ترتی بسندزیاده اورادب کم مجھتے تھے ، مزہب میں عقلیت کورسر استے تھے گرامسلام کی عظمت کے فائل تھے ن بایس کے حیت رہوی کہ واکوں نے ان پر الحاد کا الزام کیے لگایا۔ جو تشس جسب گردو نوں کے قائل: تقے نے کیمنو والوں کی بڑی ہمت المسائل كرنے تھے. كرانميس معاوض دينے كى خرورت كم بي مجتر تھے. چونكه الكاريس كسى كى تخسليتى كا جھپ جانابى ادبى مثهرت كاباعث برانا تقااس النير مغيرن مل ي جاتے تھے . گو و مکس کے محتاج نتھے علم مضمون ۔ ادبی تنقید۔ افسانہ الشائید ۔ تبصرہ یر جبکسی میں بندنہ تھے جتنے و مہ مک میں بابندی سے اوجب معیار کے ساتھ اعوں لے رسے از مکار مکالا اس کی مشال ہماری اوبی د نیاییں کم ہی ملے گی ۔ وَ ا مکار اِ کے ایڈیٹر بی بہنیں۔ مینجر بھی تے ارطابع ڈاشر بھی۔ اوراس کے کارک بھی۔ اپنی مبتینز کما بس بھی انفول نے لیے برسیس میں چھا ہیں اور اپنی بک ڈپوسے نر ذخت کیں انکھنو کے وس سالم ينامين تياز صاحب سے خاص قربت رہی۔ان کے مساتھ کئ انگرنے ہے سنٹم دیکھے۔ ادبی سلموں ادرکا نفرنٹوں میں شرکت کی۔ وہ اکثر گھر پر تشاہ دیکھ ا تے تھے برشش بلگامی مرحم سے ملاقات انھیں کی وساطن سے ہوئی۔ انفوں نے اطرر کرکے " تنقیدی مشارے" کاایک ایڈریشن تکار بجگ دیو ل ون سات نع كياران كي فرايش بريس في " نكار" من الكهنسوا ورار دوا دب كي عنوان سے ايك مضمون الحصاجس كوا مغوں لي بهت بسيند كيار أن عدر وستان، باكستان، روسس، امريكم، كانه مى، ابوالكلام آزاده كيكاز، الزلكينوي. مولاناعبدالماجد دريا بادى، جومنس، حيسكر ئ فاوى، غالب، البال. غرض دينا كرك موفوعات يرباتين بوئين ريد يوك لئ سافة مين كرمباحظ ليم - ان كسالة حبل قدن كوكي، كُنِيَاد ماعب سے بنكلفى بنيں ہوكى، مجے محسوس سواكه تنياد صاحب لئے ديئے رہنے كے عادى ہو كئے ہيں . أن كا ايك خاص مزاج سے بيت اوزا پيند كرافع معبادين والكازك ملسل بين مي اورامشنخاص كي ملسل ين هي ان كا دس تركي كاعادى تفاء دل لكفو كي اس نفاس بوا تفاجب درد وارسیمبر وکلال بیسنناتها اورفضایس رامش ورنگ کی بارش کھی ان کے کو بردو کھے ۔ مولوی اورعورت ، مولوی سے اکفیں نفرت کھی ۔ عورت کے دو اُخسر عرتک پرستنار رہے ب

سُبَار صاحب مل کرکام نہیں کرسکتے تھے۔ وہ تہا ہے عادی تھے۔ وہ واقعی قاموسی علم کھے تھے۔ عربی۔ فارسسی اوب پر تو انھیں گہا عبورتھا ہی فارسلی اور وشاعی کے ہر رمز وا کاسے استخدا تھے۔ عروض کے ماہر تھے۔ زبان وہیان کے ایسے نباض تھے کو درا سی نغزش تھی نورا محس کر لیتے تھے۔ مغربی اربین حدید میلانات سے زیادہ واقع نہ تھے لیکن مغربی ارب خصوصاً انگرزی اوب کے مشاہیر کے متعلق خاصاعلم کھی تھے۔ بڑے رکھ رکھا وکے آدمی تھے اب ان کا اور مدار کھا وار مدار کھا انگرزی اوب کے مشاہیر کے متعلق خاصاعلم کھی تھے۔ ایک ان میں قائم دی ہر میں ان کا دارہ مداری تھی اور تعلق ان کو ساری عرب استفاقی۔ ایک زماضی صاف سے مرکزی اوب کی ایم میں اور تعلق ان کو ساری عرب استفاقے۔ ایک زمان کے مرکزی اوب کے اور کھا دیے۔ یہ سالہ جند مہینے جل کو ختم ہوگیا۔ نسی اور تعلق ان کے مدد کا دیتے۔ یہ سلسلہ جند مہینے جل کو ختم ہوگیا۔ نسی اس کو چے کہ اسسوار ورمون سے واقع نہ تھے۔

تیاز ما حب کے پاکستان جانے کامجھے بڑار بخ ہوا۔ تیاز صاحب یہ امید نظی۔ مراخیال تھاکہ تیاز کمبی کہجارعزیزوں اورا جابسے ملے پاکستان کا پھراکرتے رہیں گے لیکن ان کا تیام ہند و ترستان میں ہی ہے گا۔ حکومت ہند سے ان کی ادبی عظمت کے اعراف میں انھیں بدم بھرمشن کا انزاز علاکیا جہزنا و بعد وہ چلے گئے۔ مرتمن کے عاشتی کو موتمن کا پیشومشاید یا دنرایا سے

عرب ری توکٹی عشق سبت ال میں موسمن مستحسری وقت میں کیا خاک مسلمال ہوں گئے باکستمان جاتے ہی تیا زیے پہلاکام یہ کیاکہ "ککار" پھرجاری کیا۔" نگار پاکستمان کے نام سے۔ یہ پرچ بھی " نگار" کی طرح باقاعدہ نکلتار ہا اس کے نیاز نبر میں ان کے متعلق بہت سے اچھے معما میں تاکع ہوئے۔ بالآخہ کینیسر کے موذی مرص سے اغیس دیا بیا اور امخہ رسی میں انگا انتقال سوا نباز کے ساتھ اس دور کی مبسے جاسع ،مبسے مرکزاد بی مضخصت مہسے زحمت مولائی ن

سیّآرکا علم فا موسی تقا اور انفیس نربی معاملات بی عام خیالات سے ہٹ کر حلین ایسند نقا اسی لئے باب الاستفسار کے ذریعے سے انفوں نے عام عقائدا ورنظریات برخرب لگانی شروع کی جس کی فدا مت لیب ندطیقے سے فاصی می افغت ہوئی۔ تیاز ہے ایسے دورمی دین او خربت میں فرق کیا تھا۔ آج یہ فرف خاصا واضح ہر گیاہے مگر جس زمانے میں انفوں نے ان خیالات کا اظہار کیا اس زمانے میں اتنا واضح نر تھا اسی کے ان کی زنہ گی کا خاصا حقہ مولو ہوں سے معرکہ آرائی میں گذرا۔ من ویزداں میں نیاز نے جو خیالات ظاہر کئے ہیں ان ہیں خاصی رو مشن خیالی ہے گر مذہب کی روح اور ان بیت پر ایک ایمان کی مات ہے۔ اسس کا اسلوب لگارستان اور جا استان یا مکا تیب تیان کا ساہمیں۔ انجی اور علی نز کا کام میاب سلوب نگار ہمیت ناریخی ہے۔ گر من ویزدان ایک مستقل قدر و بیت رکھی ہے۔ گر من ویزدان کی استان خاص کیا جائے ،

نیار نے باب الاستفسار کے ذریعے اردورنیا کوعالمی ملوم اورافکارے آسنداکیا ،اسیس منک ہیں کاس اسلایں ان کا دارد مرار بہت کی الن تیکلو بیڈیا اور دوسے روانوں کی کتابوں پر ہوتا تھا۔ گروہ ان معلومات کوسیلیقے سے ابنا لیتے تھے۔ بہوال ان کے دریعیے اردوداں طبقے کا انتی ذہنی خروردسیم ہوا۔

ان کے مکا بیب واصل مکا بیب کم ہیں۔انٹ ایئر بادہ۔ان میں ٹری وبھورت زبان ہے۔فارسی اوراردو کے اشعار کا بڑا بر مسل متعمال ہے اور موضوعات بڑے رنگین اور شوخ ہیں گرمیرا خیال یہ ہے کہ یہ خط لکھے گئے بھیج نہیں گئے اور جو خط بھیج کے لئے نہیں تکھا جآنا و دخط نہیں انٹ ایئر بڑاہے۔

مین کارائے اردواد ب کوجو کیے دیا ہے اس کا اندازہ اس ان بتیں ہے اس کے زریعے سے بہت سے نتے لکھنے والے انجو بہت ا معان پر کھل کر بحث ہوئ ، بہت سے علی بہلوسامنے آئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مشروع سے اخستر مک یہ ایک علی ادبی سالم را سے خاص مغیروں کے ذرایع سے ہما ہے مشاہیر کی دوبارہ پر کھ ہوئی۔ اس میں انتہا پسندی ہی ہوئی گرمجوعی طور پراوب کواس موفائدہ پر پہنے بالا مون کی عظمت کو خایاں کرنے میں حسرت کے بعد تباز کا سب زیادہ حصر ہے نبیاری طرح کوئ تام شنوا سکے دیوا فوں میں سے مومن کا انتجاب ایک مرکز میآن کی حرب سے ہی مومن کو بیش کئے ۔ گوا عنوں فوجی شورے کا مرکز میان نفید کے ہی بڑے اچھے بنونے پیش کئے ۔ گوا عنوں فوجی شور کے ساتھ انتھا نہیں کہا۔ مرکز جوش اور حبول پرجس طرح نظر ڈالی اس کی دجہ سے ان کی بے حا مداحی کم فرورمو گئی ۔ تنفید کے احدوں کی بیان میں کہا موروں کئی ۔ تنفید کے احدول کی مانت کر کے بی انتخاب کے ایک دورمو گئی۔ تنفید کے احدول کی مانتوں کی جا موروں کی میان کا لیس۔

ایک نقادی حیثیت سے تیاد کاکیا درجہ ہے ، ان کی تنقیدیں ایک دورنگی ہے ۔ ایک طف وہ نئے تنقیدی افکار سے متاثر ہی اوردیم کا موردیم کو اس میں مُرت شکنی کا عذبہ خردت وفردت کی معاطع میں بہت کر ہیں۔ وہ تنقید کے لیکے خلص معلم ہیں مگران کی علی تنقید ندا محد دوتسم کی ہے اس میں مُرت شکنی کا عذبہ خردت کی خردت ہیں ہو کی اور کی اس کی تنقید میں ایک ان ایک کو فرد کی ان کا فن کا تقور لؤی میں ہو کہ ان کا فن کا تقور لؤی میں ہو کہ ان کا فن کا تقور لؤی میں ہو کہ ان کی خرد کی میں ہو کہ اس کے شخید میں انترانی کی ان سے چوٹ نہیں کی کا سیکی او ب کی صلا میں آباد کی فرد کی ہو کہ ان سے چوٹ نہیں کی کا سیکی او ب کی صلا میں آباد کی فرد کی ہو کہ ان کا خون کا تقور لؤی میں ہو کہ کی خرد کی ہو کہ ان سے جوٹ نہیں کی کا سیکی او ب کی صلا میں آباد کی فرد کی ہو کہ ان کی خرد کی میں ہو کی کا میں ہو کہ کا میں ہو کہ کا میں ہو کہ کی خرد کی خرد کی ہو کی ان کی خرد کی ہو کہ کا میں ہو کی ہو کہ کی ہو کہ کا تقوید کی جو سے ہو کہ کار کی ہو کی ہو کہ کا میں ہو کہ کا میا ہو کہ کی ہو کہ کا تو کی ہو کہ کا میں ہو کہ کا میا ہو کہ کی ہو کہ کا خرد ہو کہ کی ہو کہ کا تو کہ کا میا ہو کہ کی ہو کہ کا میا ہو کہ کی ہو کہ کا دور کی ہو کہ کی ہو کہ کا دور کی گور کی ہو کہ کی ہو کہ کا میا ہو کہ کی گور کی کے دور کی کو کہ کی کو کہ کی کی کہ کی کی کی کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کا تو کہ کو کہ کی کو کہ کو کا تو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کی کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

اردوادب كو نبانك است كهدوياب كالفيس عبدايا زجامك كاده بهك ادب كحنول اورمعارول يسسع بي بلكهم الفيس

معارعظ مركب بي:

حسمین مدیدشاوی کے آغاز، ارتقا، اسلوب نن اور بوضوعات کے ہر پہلو برسیرها عمل بحث کی گئے ہے۔ ادراس اندانسے کہ بحث آپ کو آفالی وا تنہاں سے کے دورِ عافر تک کی شعری تخلیقات و تحریکات کے مطالعہ سے بیاز کردیگی۔ اس کے جیت عنوا تا سنے ،

مدید شاوی کے اولین محرکان، مدید سناعری کی ادتقا کی مزلیں، مدید سناعری کی داخلی دفاری خصوصیات، مدید شاعری ادراس کے اصناف، مدید شاعری میں ابہام، اشاریخ کا مرکبار، مدید شاعری کی تحرکیات، مدید شاعری کی مقبولین و عدم مقبولین کی شاعری میں میں اور میں اور میں میں اور میں اور

"نگار كيستنا" ٢٠٠٠ كاردن ماركبيك كرايي ال

## داسان حيات

. بیار فنچوری مرحوم

جس مدیک میری دا مستان حیات کا تعلق ہے وہ انٹی فویل اور پہنے دیڑتے ہے کہ :۔ مسیرایس رسستہ ندا نم زکجا بکسٹ ایم

ورا تنی بی تکلیف ده بمی کیو نکراس کا تعلق زیاده تر «با درفت نگان سے ہے آور بر بڑی و کھ پہونچاہے دالی بات ہے علی الحضوص اس تخص کے کے بولولا امری کے خواج میں سیکروں اعزہ احباب کواپیے ہا کھنے کسپروخاک کرچکا ہو۔ برحال طوعا ہنیس کرہا مجھے کچے نیکے لکھنا عزود ہے خواہ دہ کسنا ہی لا اینی کیوں نہ ہو۔ موحال خوعا ہنیس کرہا تھے بھوئے نہ ہے معلون نہ ہو۔ موحال العنی کیوں نہ ہو۔ موحال خوا ہمت و جا ہمت و خروت اور علم و نفس ۔ مو بد متنی سے میں اور میرا خاندان ان میں ہے کسی بات بر فوز نہیں کو کسکا آنہ ہوں نہ دولت وا مارت کے کسی خاص ایسے خاندان کے کسی فور کسی ہوں نہ دولت وا مارت کے کسی خاندان کے کسی فور کسی خوا ہوں ہوگئی تھے اور سب سے پہلے جس کی ذات سے میں علم کی دوشتی میرے گھر ہیں جس پہلے جس کی ذات سے میں علم کی دوشتی میرے گھر ہیں بہرہ پنی دورہ وہ کتنی بی غرم وہ دغیر مسلس کی ہو ہوں۔

می روالد محسول مرضال دجنیں امیر محدقال ہی کہتے تھے کا آبائی وطن فیچور کا پٹورا ورالہ آباد کے تقریب وسطیں واقع ہے) بہ قدیم مت ہرہ جو کسی وقت سے وابستہ تغلیبال کے مہند و فرا نرواجوا جگان اجگل کہلاتے تھے ۔ تت وج کے با جگزار تنے ۔ جب سے اللہ یہ بین شقف کو دیا تھا۔ اس معرف کے بعد اللہ یہ بین شقف کو دیا تھا۔ اس کے بعد سلانی کے جد سے اپنا خسارا نہیں شقف کو دیا تھا۔ اس کے بعد سلانوں کے جد یں یہ گومت جو پنور اور صوبہ کو آسے متعلق ہو گیاد پندر صوبی صدی عیسوی الیکن راجگان ارگل کا وجود پر بھی باتی رہا۔ اس کے بعد مہد غلیہ میں جب ہما توں اور سنیر سناہ کے درمیان سلسلہ جنگ فنوع ہوا توراجہ آجگل نے سنیر سناہ کا ساتھ دیا اور آخسر کا مرمیان سلسلہ جنگ فنوع ہوا توراجہ آجگل نے سنیر سناہ کا ساتھ دیا اور آخسر کا مرمیان سلسلہ کو مت نے کھور سے کور یا ج

این جب وه مرمٹول کا دمت بھی ہوگیا تو انگرزوں نے اسے ۵ ملاکھ میں نواب وزیرا ووجہ کے ہاتھ فروخت کردیا لیکن چونکہ نواب وزیرر تم خراج اور ایک در میں اسٹ کے سائنداہ میں مرکار کوڑا اور مرکارالآ آباد پر انگرزوں نے تبخیر کراپ جب ۱۰ جون سے شاہ کو کا پتوریس بھا کہ خررے ہوا اور مرکو الرآباد کے الرآباد کے الراپ کے خوال کا کاروفتیورے گذرا تواسے کوٹ لیاگیا اور بیال بھی کوٹ مارخروج ہوگئی۔ انگرز حکام بیال سے بھاگ کر بیان نے جائے اور پوئے ایک بہبنہ تک پوراضل انقلاب بسندوں کے تبضہ میں رہا۔ اار چولائی کو جزل ہو بلاک نے افعیس بمقام بلت کہ سنگ سنگ سنگ درے کر پھرائیا است تبط قائم کو لیا اور کھفو کی حکومت ختا ہوئے کہ بعداس طون کے علاقہ پر انگرزوں کی متقل حکومت قائم ہوگئی سنگ درے کر پھرائیا است تبط قائم کو لیا اور کھفو کی حکومت ختا ہوئے کہ بعداس طون کے علاقہ پر انگرزوں کی متقل حکومت قائم ہوگئی سنگ در انگرزوں نے مکس خاندان سے تعلق رمکے تھے ۔ فیچور کی ساتھ ان کو حال میں معلوم! والد کو یہ کہتے ہوئے البت بار ہا مشاہرہ پیندرہ رو پے ما ہوادی ذیادہ رعوام نہیں یہ قانون کس عہد میں رائج کھا کا اول اول ان کے زبان مجھے یہ می معلوم ہوا کہ ان کے اور با وجود اس کے ان کا مشاہرہ پیندرہ رو پے ما ہوادی ذیادہ کے از مراس میں رہا کو تب کی میں ایک کوٹوں میں معلوم ہوا کہ ان کا در با وجود اس کی ان کا مشاہرہ پیندرہ رو پی کوٹوں میں کہتے ہوئے اور کی کوٹوں کوٹوں

میرے خاندان میں سب سے پہلے جس نے تعلیم حاصل کی وہ میرے والد تھے۔ یہ دامستان بھی بڑی عجیب وغریب جس زمانے میں میرے
دار بہدا ہوئے ، خاندان میں کوئی ذرمد دار مرد باتی ذریا تخاا در اگر تھا بھی تو علم سے ناآستا تھا۔ میرے داوا البتہ زندہ تخالیکن حیندون احد وہ بھی نہ ہو کا بیرا ہوا میں تہزامیری دادی رہ کئی تھیں اور با وجود کہ اس کے کہ وہ خود بھی اُن بڑھ تھیں بمعلم بنیں کیوں میرے والد کی تعلیم کا خیال ان کے دل میں بیدا ہوا اور دہ بھی اس شد ت کے ساتھ کہ انفول نے اپنی اور اور گھر کا متام اشا ٹھینے کی کراس ارا دہ کو پور اکبیا ۔ میں نے اپنی دادی کو دیکیا ہے بڑی گئری چٹی بیٹھانی کھیں۔ یہ معلوم ہونا کھا کہ ردنی کے گھے ہے اپنیس بنیا گیا ہے۔ بحولی اس قدر کھیں کہ رو ہے کہ پیلیے دادی کو دیکیا ہے بھی کی دولی میں اور جن کا میرے لڑکین میں کافی دولی تھا ہے نے گئرسکتی تھیں المیکن میرے والد کی تعلیم کے باہے بیل ہونا کا ایک برائے ہوئے ہوئے۔ گئرسکتی تھیں المیکن میرے والد کی تعلیم کے باہے بیل ہونا کی کوشریا سے کام لیا۔

میرے والد فیزور ہی میں ہیدا ہوئے لیکن کس سندیں ، یعین کے ساتھ ہنیں کہر کتا کہ وہمشہ کے مہنگا کہ انقسالب میں اعبیا ہوئی ہوگی ، الموں نے بار ہا ظاہر کیا ) جو ان بی تھے اور برسر کار بھی اس نے بس بھینا ہوں کہ ان کی ولادت سے شاہ میں یااس سے درسال پہلے ہوئی ہوگی ، کئی ہمیں ہنیں معلم کہ ان کی تعلیم کی ابتدائی تعلیم کے ایکن اس فقر میں ابتدائی تعلیم کی ابتدائی تعلیم کی ابتدائی تعلیم کی ابتدائی تعلیم کے ایکن اس کے ابتدائی ہوئی اس کے ابتدائی ہوئی اور اس کے ابتدائی ہوئی اور اس کے ابتدائی کے ابتدائی ہوئی ہوئی کے انگوں کے

میرے والد فارسی کے بڑے بیھے انٹ پر دار تھے۔ اور دطن میں اس کھناؤے انٹیں خاص منبرت ما صل بھی، فارسی نظسم و نز پر بڑی اہرانہ قرت کھتے تے۔ ایران کے تنام کلا مکل مثرار کا اکفول نے بڑا گہرا مطالد کیا تھا اور فردوسسی ۔ خاقاتی۔ انڈری۔ نظلی۔ سعدی۔ موتی ۔ نظری۔ جاتی۔ حافظ عَالَب بَبَدِل وعنيسره كے ہزاروں اشعار ان كے زہن يم محفوظ تھے۔ نثر بى و وطبر آدى كو زياده پند كرتے تھے متايداس كے كه فطرنا و و خود مي بہت مشكل كپندوا قع ہوئے تھے۔ هند وَسندان كے مثنوى لكاروں بي تنيت ان كو بہت كپند تفار مجھياد ہے كہ دب منتوى حسن وعشق كادرس مسروع ہوا نو انفول كے فرما ياكم " طينت بڑا كرم نوليس مُلائفا ؟

> جهان بگردم و دردا برسیج مشهر دریار نیافت تم که فروشند بخت در بازار کی زمین بین جو تصیده انفول نے تصنیف کیا تھا اس کا مطلع مجھے اب یک یاد ہے۔

بتتيسر ناله برسندم اگر پروسوفاد خسنرد به كوست توس اسال نادكهار

وہ بڑے اچھے خطاط بی تقے۔ اور انھوں نے اپنا تمام فارسی کلام جرسیکروں شخات پرشتمل کھا مے اس کی شرح کے اکرونکہ بیز شرح کے اُن کا کلام بجہا خسکل کھا) خود اپنے ستلم سے لکھا تھا جوا فرسس ہے کہ صارائع ہوگیا۔ بیشن لینے کے بعد ان کا مشغلہ مون شورسنی تھا یا ندمہ ، آبائے کا مطالعہ۔ یس لیے کہمی ان کو لیے بیشے بہیں تھے اوہ جب بڑھے پڑھے تھا کہ جلتے تو لیکھے بیٹے جاتے اوجب لیکھے لیکھے ہا کھ جواب دے ، یتا تو بھر مطالعہ یں معروف ہوجاتے۔ ان کا حافظ بڑا قری تھا اور جو کچے اکفوں نے پڑھا وہ سب مسخفر تھا۔ اس آند و فارسی کا کلام ان کو استایا دکھا کہ کادرات فارسی کی سے ندمیں دہ ہے لکھے تھا مرک صحبت بر کھی وہ فارسی کی سے ندمیں دہ ہے لکھے نظام اس آند ہ بیش کرد یا کرتے تھے۔ ان کا ندھی و تاریخی مطالعہ اسالوس کے ان کی گفت کو کھی بڑی دل جیسے ہو تھی جا تھے اور ان سے بھی جنتے اچھے انشا پر داز۔ اور چو تکہ فطان آمر اح سیند بھی کھے اس کے ان کی گفت گو کھی بڑی دل جیسے ہوتی تھی اور کھی اس کے ان کی گفت گو کھی بڑی دل جیسے ہوتی تھی اور کھی ان اور ان سے بھی خطاد کی است میں دوالے جسے موالے کے موست ندم اس مہت گہرے تھے اور ان سے بھی خطاد کی است میں برتی تھی جس کی فقت ل رکھنا پر سے بی مسیدر دھیا۔

کے دوستانہ مراسم بہت گہرے تھے اور ان سے بھی خطاد کی است میں برتی تھی جس کی فقت ل رکھنا پر سے بی مسیدر دھیا۔

ار دو شاع ی سانفین بہت کم لگاؤ تھا۔ ایر ترسینائی کے وہ بے شک مقرف تھے۔ لیکن شایداس کے کہ وہ ان کے دوست تھے اور دی کم انسال بھی۔ آرغ کو وہ جا بل تھے تھے۔ اس کے اس کا کلام اعوں نے کہیں پڑھا، یہیں۔ ایک باریس کلزار داغ کی ورق گردائی کررہا تھا۔ پوجھا کیا ہے یں لے وض کیا "کرزار داغ"۔ بولے" داغ بھی کوئی شاع تھا ہے تھی ایر کہا ہے ہیں لئے کہا ہے ہیں تواب ہی بھبتا ہوں! فربایا کچے سناو "اس وقت اس کی نظم "سنتہ ہرا شوب" فربایا : مرب سامنے تھی۔ یں لئے دی پڑھا نشر دع کی اور دوسند پڑھ کرفا موسش ہو گیا۔ فربایا : مرب بوری تنظم بڑھو" اور جب میں استے تم کر جکھا تو بر لے کہ سلمزادہ اجھا کہتا تھا ہوں کا موسل میں اس کے بھرک بھی ملی ہو۔ تیر کے بی موسل میں اس کے بہتر داد دائع کو مت ید ہی کہی ملی ہو۔ تیر کے بی موسل میں کے گاہ گاہ اُن کی زیان سے مستے۔ ایک دن میں سے اُن کو تیر کا یہ شور گذات نے ہوئے شنا۔

بخی سے بی اے تیرینواریاں نہمائی، ہماری توطا تت بنیں

اردوکے شاع نو وہ ہمیں سے لیکن شر بڑی دلکش لکھتے تھے ۔ چناپندان کے "روز بلیع" ( ملازمت بولیس کے زمانے) انگریزا فران می ادب باروں کی حیثیت سے دیکھتے تھے ۔ ان کی قوت است الل بھی بڑی زبردست تھی ۔ اس لئے جب بنش لیبنے کے بعد وہ راتم پوریں و کالت کر ۔ لگے توجید دن میں مرجع عوام ہو گئے ، راتم پورکا ذکر آگیاہے تو کچے با تیم اس زمانے کی بھی مس لیج ، راتم پوریس میرے والد کے خاص احباب یں ایک روی ذری نفر اجونوا ب حارهای خال کے اٹالیت وامستنادی ہے۔اورفارمسی وع بی کا بڑاا حیب علم ایکھتے تھے ، و وسکر سولان عرب محرفلیب ا مدرت مالدرام بورکے صدرا درحلوم عربید کے بے مثل فاضل و ماہر ) تیسر سے سنجر ایرانی ( در باری نشاع ) جن سے میرے و الدکے بڑے بے تکلفان مرام تق سنجوا چھا شاع کھا۔ فادمی اس کی مادری زبان تھی۔ میرے والداسے مہیٹ "سنجر در بوزہ کر" کہ کر مجھڑتے رہے تھے کیونکاس کی شاع ی کاریا یا امراد کے مارحید قصائد کے مواکھے نہ تھا۔

والدمره منانگ برکے بابند تقے اور جوامرل زندگی اکفوں کے بنا گئے ۔ ان سے کبھی تجاوز نرکرتے ۔ وہ بہت ترا کے مبع عسادق کے بنت بیار برتے فرور بیٹ فائغ برسٹنول ہوجاتے اور کے بنت بیار برتے فرور بیٹ فائغ برسٹنول ہوجاتے اور اس سے المرا برکھانا بھی کھانا بھی معول نازمغرب کے بورکا بھی تھا۔ وہ چائے یا نا سے المحراف نہیں کیا ۔ اگر کبھی اتف ت سے کسی و تست کا مارکھی اس سے المحراف نہیں کیا ۔ اگر کبھی اتف ت سے کسی و تست المراف نہیں کیا ۔ اگر کبھی اتف ت سے کسی و تست المراف نہیں کیا ۔ اگر کبھی اتف ت سے کسی و تست المراف نہیں کیا ۔ اگر کبھی اتف ت سے کسی و تست المراف نہیں کیا ۔ اگر کبھی اتف ت سے کسی و تست المراف نہیں کیا ۔ اگر کبھی اتف ت سے کسی و تست المراف نہیں کیا ۔ اگر کبھی اتف ت سے کسی و تست المراف نہیں کیا ۔ اگر کبھی اتف ت کسی دیو سے دو المراف نہیں کیا ۔ اگر کبھی ان کسی دیو کہ دو المراف کہ کہ دو ک

صبیاک میسنے انجی ظاہرگیا و و اورا دو وظائف کے مخت با بیندی اور نمانے بعدد لایل انٹوات، و عائے عکاسہ و یزہ پڑھنا ان کے گئروری کا و د طبند آواز سے سیفی مجی پڑھتے اور کلمہ کی انگلی پر دم کرکے اصے سکے جاروں طرف پھولتے یعفی سیفیا ں عجیب و غریب انھیں اور شایدا تھیں کی دوشتا ہوتے مشتا ہو۔ انھیں کہ وی کھیں۔ ایک دن صبح کو میں نے انھیں کیسیفی پڑھتے ہوتے مشتا ہ

" برگرمرا بدگوید و بد ببنید و بداندیشد درم ایوب دربطن او دارّهٔ زکر یا برمرا و گرمسلمان برد با ن او عصائے موسی بربرا و طوف ن نوح بر توم او - ذوالفقارعلی برگردن او - قبرض ایجان او - بحق یا بدوح !" جب منابع بوگئ تو بس سے کہاکہ نماز کے بعد تو ہمیشہ د عابڑھنا چاہئے۔ لیکن یہ تو بڑی سخت بدد عاضی ادر محق نی<sup>عا</sup> سے رشمن کاکیا بگر آ ہے ؟ فرلمان ملکے: "تم ہنیں سمجے سکتے: اس سے دشمن کوگز ندہو پنے یا نہ پہو پخے لیکن اس سے خودا عقادی خرور بپدا ہوتی ہے جو د فلتا و مقابلہ کے لئے خروری ہے ؟ ۔۔۔۔۔۔۔ ینفسیاتی تکت میرے زمین میں اس وقت نہ آیا تھا .

والدمروم نطرتاً بڑے فیاض و دریا دل واقع ہوئے تھا نفیس مہتے ہتناً رہتی تھی کہ کوئ شخص ان سے کچوطلب کرے اور وہ اُسے بہنال کردیں۔ چناپخامسی زیائے کا واقعہ ہے کہ وطن کا ایک نائی کا بنور پہر نخاا ورا پی لڑکی گن اور کے حدد جاہی ا عنوں ہے ایک ہزار روسیہ تواسی وقت و سے ویا ورشادی کی تاریخ پرخود نیچور پر پخیکر نائی کی طوف سے سامے شہر کی وعوت کردی جس میں مہندوسلم مب خریک مقے واس کے بعد گھر کی تام ہم تقریبوں میں مسلوم میں اور شادی کی تاریخ پرخود نیچور پر پخیکر نائی کی طوف سے سامے شہر کی وعوت کردی جس میں مہندوسلم مب خریک کھی واس کے بعد گھر کی تام ہم تقریبوں میں مسلوم کی دعوت کے نام سے روات کی مورت اختیار کر کی تھی ۔ لیکن یا وجوداس خوش مالی کے اپنے اور اپنے خاندان کے مستقبل کی طوف سے وہم بیٹے ہیں وار ہے ۔ لاکھوں کمائے ۔ کی مورت اختیار کی تھی ہوئے سناہے کہ اگر خان صاحب جاہتے تو مولئی نیٹوں کا محل بنوالیے ۔ "

والدکی زندگی کا دور فراغ تو عوصہ تک قائم ر پالیکن اس کی ننگینی زیادہ دیر تنابت نہ ہونی کیونک (جبیا کرخود و الدمروم نے ظاہر کیا)
اسسی زمائۃ عیش فرمترت اورعودج کا موانی میں انفوں نے ایک وات تواب میں مولانات و عبدالسلام میسوی کو دیکھا کہ وہ انفیس یادکرتے ہیں
اور فرما ہے ہیں کہ کہمی ہم سے بھی آکر مل جا وُ "اس خواب کا اتنا شدیدا فران پر ہوا کرھیج بیدار ہوتے ہی وہ کا پنور چل پڑے اور شاہ صاحب کی خدمت میں حافر ہوکر ان کے مرید ہوگئ میتوں سے کا پنور لولے تو باکل دوسرا عالم تھا راب وہ رنگ رلیاں یا تی رہیں زور لیفت و کمخواب کا فومت میں سے منافل ہو و لیک دوسرا عالم تھا راب وہ رنگ رلیاں یا تی رہیں زور لیفت و کمخواب کا ایس منافل ہو و لیک دوسرا عالم تھا راب وہ رنگ رلیاں یا تی رہیں زور لیفت و کمخواب کا میں منافل ہو کہ میں میں منافل ہو کہ اس فوج کے تنام لذا کہ نوع ہیں ۔۔۔۔۔۔ یہ تھا والدم حوم کی زندگی کا دوسرا موڑھیں سے انفوں نے آخر و م تک انخواف نہیں کیا اور شعایر نہیں کیا

پابندی زنندرفته ان کی طبیعت تایند بن کئی بیکن اس دسی انفسلاب کے بعد مجی انفوں نے پنی دخت وصورت بنہیں بدلی چیسٹر می ہوگی دار می اجس پر وہ روز کناکھا کر کے سکھوں کی طرح ڈھا آبا بذرہ لیتے تھے ) مینٹر ھے کی سینٹ کی طرح بل کھائی موجید ، مہندی ودسمہ کا خضاب۔ کریس بیٹکا اور اس بیس ایک بیش قبض۔ اس بیں کمجی کو گ تقدیلی بیدا نہیں ہوگی۔ وہ بڑے جری دستیرول انسان کتے ۔

فتچورا کے بدمولانا فلورالاسلام لا بانی درمراسلامید) اورمولانا فرمی (مدرس علی) سے ان کے تعلقات بہت وسیس ہوگئے یہ دونوں مفات برے دالدی صاف کوئی کی ٹری قدر کرتے تھے اوران کے مطابقت سہت مطف اٹھاتے تھے.

ایک بارمولانا وزمیرماحب نے نمازمغرب کے وقت میرے والدسے کہاکہ آج نمازمزب کی امامت اپ کیجے ، انہوں نے جواب و یاکہ معان

فرایس امام کی ... ... سے دو دورے گزرتے ہیں (اسے مراد ان کی تیسے کا امام تقا) اوراس کا بحق میرے بس کی بات بنیں. یہ بیٹیہ آپ ب

ایک بادمولانا نورمح صاحب نے کہائے فال صاحب میرے دل کی سیاہی آمکیل کچے ٹرحتی جارہی ہے ہے ، وہ زماز تخاجب مولانا وزمور مثلب کے تعلقات وہال کے ایک مشہور نحدار دوکیل ، سے بہت و کیے تنظ اور مولانا اکثر کھانا بھی کے ساتھ کھاتے تھے۔ والدم دوم نے جواب دیا کہ مولانا حسام کا لقہ چچولدیئے "کیونکہ ان کی رائے میں وکالت کی کمائی دجس میں زیادہ ترجوٹ سے کام لیاجاتا ہے ، ملال کی کمائی ترقی والم نورس سنتی رائے ہے۔ اور دوسے کچے اور دوسے کچے طلبہ کوفارسی پڑھانا شروع کی جس میں ۔ . . . . . . مولانا حسرت موماتی بھی مرے مشرکی سکتے۔

میرے والد نے تین نتادی کیں بہلی لکھنو (محدصدر) کے کسی کھولے میں اس سے ایک الرکی پیدا ہوئی بہلی ہوی کے استقال کے بعد دوسری شادی فیچنو ہی کے کسی گاؤں میں ہوئی تنیسری منطقر نگریس میری والدہ ہے ... ... بہلی مشادی سے ایک لڑکی ہوئی ۔ میں نے ان کو اوران کی لڑکی ل کر بھی دخوا ہوں کے کسی گاؤں میں ہوئی تنیسری منطقر نگریس میری والدہ ہے ... ... بہلی مشادی سے ایک لڑکی ہوئی ۔ میری والدہ تقریب کرس ال بھی دخوا ہوں کے بعد میری والدہ تقریب کو بیس پاکستان میں مرفون ہیں) ووسرا میں ۔میری والدہ تقریب کو سے اس کے بعد میری والدہ تقریب کو بیس بیلی سے سائٹ کی بیدیا ہوا جمل الدی تام الحول نے ایک قت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں اس کے باہم سال بیلے سائٹ کری ہی بیدیا ہوا تھا اور مرا تاریخی تام الحول نے ایک قت میں اس کے باری الدی کے ماوں والد کے ماموں وال کی اولا وا در کیو بھی زاد تھا یکوں کو کھی۔ بڑات بار گھر تھا از کم از کم میں افسراد

ایک بی دسترخوان پرکھانا کھا تے تھے) جود میکھتے ہی دیکھتے ہیں کہ کھول کے مسلمے بالکل اُجبٹر گیا یہاں تک کراب وہ حرف ایک مندان کھنڈر و گیا ہے۔ رام پورس میرے والدکا فیام بھوکے والی المی می تھا اور مولوی تونی (امستاد نواب حادظی خاں) سجز ایرانی شاع - مولوی عرب محطیب (مدرس مرمسہ عالیہ) اور مولوی وزیر محدفاں سے ان کے خاص تعلقات تھے۔ نواب حادظی خاں مرحرم ہی کہی کمبی یا دکرلیا کرتے تھے۔ نواب مرحرم اخرع میں عالی مشیعہ و گئے تھے اور جب کوئی شخص ان سے ملتا تھا تو و و مسید سے پہلے خرمی ذکر چیڑو سے تھے جن پنج ایک بارافول سے میرے والدسے سوال کیا کہ معادید

کی فلافت کے نسبت آپ کی کیارا سے ب " میرے والد کو یہ بات ناگوار موی اور پوچھا ، " کیا آپ حفرت ایرمعاو بر کے باہے یں دریا نت زائے بی با اس کی فلافت میں کے متعلق والد مرحم مے کہا کہ جناب بیرمعاویہ کی المبیت خلافت

کے بات میں مجمسے بنیں ۱ مام حسن سے بوچھے جنوں نے ان کی خلافت اسلام کر لی تھی۔ ا

یہ سے محتقر ساخاکہ والد مرحوم کی زندگی اوران کے ذمنی رحجا بات کا ، مختقر اس لئے کاس وقت میار مقعدد ان کے " سواخ عری لکھناہیں؟ اوراگر ایسا چاہوں بھی تومکن نہیں کیونکہ اول تو میں اس وقت پسیا ہوا جب ان کا عالم انخطاط تھا۔ علاد و اس کے جو کچھ سستا سنایا حافظ میں موجود کا دو بھی ٹری طویل داستان سے جس کے لئے علیارہ ایک مستقل دفتر دکار ہے۔ اب رہا خود میں اور میرے حالات ۔ سواول تو وہ ہیں کیا جر میں بیان کروں اوراگر ہوں تو کھی محصاس کا کیا حق حاصل ہے کہ ان کے بیان سے دومردل کا وقت صالع کروں تاہم رساً کی وض کئے دینا ہوں۔

میرا ناریخی نام لیا قت علی فال ہے جس کے اعداد ۷۰ ۱۳ ہوتے ہیں اوریں اسسی بجری سن بیدا ہوا۔ اس سے میری موجدہ عسرکا زہ ہوسکت ہے۔

مجھے اپنی زندگی کی سب سے پہلی بات جو یادہے دہ اس دقت کی ہے جب میری عرص نہ سال کی تنی اور یہ میری طلالت سے ستعلق تھی۔ اس کے دوسے سال میری سب النڈ سوئی اواس د قت سے کراس د قت تک جر کھے بچھ پر گذا دہ سب یا رہے اس لئے اگر میں اپنے تام آخرات لکھنے ہیٹوں تواس کے سنی یہ ہیں کہ تقریب تھ مرس ل کی داستان آ ہے کے سلمنے دہراؤں اور یہ بات اس ان نہیں لیکن چونکداسس وقت مقعم دمرف یہ ظاہر کر ٹاہے کم میری دہنی زندگی کن کن مسیرتوں سے متاثر ہوئی اوراس تا فرکی فوعیت کیا تھی اس لئے سرمنوع لسنبتا تعتقر ہوجا تاہے اور میں اس بر ایک مذمک تھنوی جبُراکت کرسکتا ہوں۔ایک مذمک میں ہے اس لے کہا کہ یہ داشان می اپنی جگہ بہت طویل ہے بلیکن چونکہ یاس سلسلہ میں ان تمام جنیوں کا ذکر کرناجو میری زندگی کے بندنے یا بگار شنے کے ذمر داریس مفردری نہیں ہے بنابریس میں ان میں سے مرف چند کے ذکر پر اکتفاکروں گاجنوں سے واقعی میری زندگی میں انف لاب بیداکیا۔

تبل اس کے کہ میں اصل موضوع پر آوں یہ تباد مینا عزوری ہے کہ بی غیر معولی قبل ان و قت پختہ ہوجا ہے والی فطرت ہے کہ آول میں شک نہیں کہ میرے ذہنی انقلاب کا ایک بڑا سبب یہی میری فطرت تھی عرکے اس حصد میں جبکہ عام طور پر نیچے عرف کھیلئے کورتے ہیں میں تعلیم کے ان منازل سے گزر إنقاج عمر قال بلوغ میں طلبہ کے سلمے آتی ہیں اور بری یہی فطری خصوصیت تھی جس سے آگے جل کر مجھے قدا مت پرستی کا زخواہ وہ فرسب سے متعلق ہویا کسی اور دو مہی جوجت بیت میں کا مصل بناد بالیکن آپ کو یہ سٹن کر حریت ہوگی کہ با وجوداس دسنی خشوشت کے میرا ( جالیاتی) ذوتی ہم مجھے پہنے متعلق ہویا کسی اور ذو مہی خشوشت کے میرا ( جالیاتی) ذوتی ہم مجھے پہنے اللہ سے ورثہ سے ملاتھا۔ اچھی صورت اور اچھی اواز میری کر دری گئی ۔ جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی ۔ اس سے میری زندگی کورنگینی بھی مجشی اور داخلا اس کی میری اس کے میری زندگی کورنگینی بھی مجشی اور داخلا اس کی میری اس کے میری اور کیول بھی برسائے۔ لیکن اس وقت میں اپنی زندگی کے اس پیپلوکا ذکر انہیں کردں گا۔ آؤ میری ادبی زندگی کا انقلاب زیادہ تر اسکی مرمود

یں سے اپنی وہی تعلیم کا بڑا حصاس وعلی میں بسر کمیا اور میری ذستیت پراس کا بڑا اور پڑا۔ یں ایک ہی وقت میں مولانا ورمحدصا حب عربی بی پڑھنا کھا اور انگریزی شاخ یں انگریزی مجی اور ومختلف کیفیات نے کر گھر او شاکفا.

مولانا وزمیرها حب وبی کے عالم نظ لیکن محض مرت ونو فقہ و حدیث کی حدیث ۔ ان کومنطق وفلسفہ کا ذوق کم نظا اورا د میت کا بالکی نہیں۔ وہ عالم عزور منے لیکن ان کا علم حافر نہ تقا اورجب وہ کوئ کتاب پڑھلتے تنے تو ہمیشہ خروح دحالتی سے مدد لیتے تنے اورکوئ بینات نظر کسی معلمی موخوع پر زکر سکتے تنے لیکن سختی کا یہ عالم نظا کہ طلبہ کو سخت مجانی حزر پہر پیاہے ہے کا ان کو دریخ نہ تقا۔ یہ می سنبنا زیادہ تعقیل سام کا کہ میں نہ میں مذہب و تہ معمیت سے انوات کی جرکیفیت پہیا ہوئ اس کی ذشہ داری ایک حدیک اس احل

پر بھی تنی. میں مولانا کا بہت ارب کرتا تھا (اورارب نرکرتا توکیا کرتا) گرمولانا کی طرف سے مجت کبھی کسی طالب علم کے دل میں پیدا نہوی وہ اس رمز سے واقف ہی نہ تنے کہ ہے

رس ادب اگر بود زمزم من محقق جمعه منتب آوردطف لگرز باع را

یس نے ہمیشہ بہی بجباکہ مولانا کی اس سخت گیری اوطبعی کوخت گی کا سبب مجف ان کا مذہبی تقسشف تھا اوریں اس کمنی میں بھی بار ا موجاکر تا تفاکہ اگر عبادت اور خربی تقیام کامیحے نیتجہ بہ ہے تو خرم ہب و خرم ہیں ہیں کو کا سے نہیں دوسری چرخوس نے مجھے خرم ہبت کی طرف سے بددل کیا اس درسے کا حافظ خانہ تھا۔ یہ بڑا قدیم اوارہ کفاجس میں طلبہ کو قرکن جفظ کو ایا جاتا کھا اور اس سے دوی کے ساتھ کو اس کے حیال سے میر ہے مرک رونگٹے اب بھی کوٹ میرجاتے ہیں۔ شکر ہے کہ حفظ قرآن کے باب میں میرے والد کا مسلک کچھا ورتھا اور دہ اس کے سخت مخالف تھے کہ بچوں کو اول اول کسی خیرز بان میں تعلیم میں لگایا جائے۔

اس نے خواکا تشکرہ کرما فظ فانہ سے بچے وا سط نہیں پڑا لیکن بیاں جوعذاب بچوں پر نازل ہواکر تا تفااس سے بس کیا شہر کا ہر تخف ہ تھا۔ میں سے مدو پہڑک ما تشکرہ کی جی او بیار اور بچوں کی آہ و دبکاسے بھی سخت نظیف پہر تجی تھی کہیں کہی دالدے کہ دیا کر تا تفاک اگر تر ان کا حفظ کو ان اس حدث کہ فروری ہے کہ بچہ کا جو دون کو مجروح و دبیکا دکر دیا جائے تو توان سے انکاری بہترہ لیکن مرا اعول سب کا اسب ما اسب کا ایک ان باتوں کو محدس ہی در کو تا تقا اور وہ ہم بہتا تھا کہ حفظ قرآن اسے بڑے تواب کا کا مہے کہ اگر اس مسلم میں ان توازن و راغ کو بیٹھے تو بھی اے الغام آخوت کی تو تھے پر برداشت کرنا جا ہیں بہرجال مرد کر اسلام میں مولانا نور محدصا حب کی سخت کیری و تنقشف اور جا فظ فائل کے دجروے جا انکال ایک خاص کی فیت احزاز بدیا کردی تھی اور میں مرجا کرتا تھا کہ دجرے جا انکال ایک خاص کی فیت احزاز بدیا کردی تھی اور میں مرجا کرتا تھا کہ دہرے ان انگار میں دوجا کرتا تھا ہے۔ اندر خواب نہیں۔ کہ دجروے جا انکال ایک خاص کی خواب ہے تو برکوئی معقول تد سب نہیں۔

 ئالاتنا ہم نہیں کاس پر کفردالمحادی بنیاد قائم ہولیکن اس کے معاقدا تفوں ہے اس کی مجبیت پر کافی زور دیا کو اس کا سبب دہ اس کے سوا کھے نہتا سکے ر برار المعموم" معميت" سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اس کے اور ی تقا اس کے بعدیں نے پیرامس مذکر لیاک العن ير يدا كور جايز انہيں ہے ر كاسب ير بتايا كياكه مكن ب خدائ يريد كي فلطي يامعقيت كومواف كرديا بو-

ہے ہے دریا فت کیا کہ تقت کا صبحے مفہوم کیاہے ؟اس سوال پر مولا ناکی خشونت بڑھ گئی۔ فرمالے لگے کہ بعن مجیجے سے مراوا یک شخص کیے را برکوائ کے حق میں بدد کاکرنا ہے۔ میں نے کہا مجر میر میرکیا معنی۔ ہراس خص کی معنت کا سوال سامنے تا ہے جس کو ہم براسمجیس. یہاں کاک فديزية برلعنت بهين والامجى اس من شامل بوسكتاب -- اكر فدايتريد كومعا ف كرسكتاب توده يزيد كو براكهن والف كومي معاف ركت علاده اس كے يسمجها بول كرىن كا تعلق دا صل مهارى دائى رائے اور تحقيق سبب اور ينتجب ايك يسے احتساب كا جرميں ا کے رائے تائم کرنے اوراس رائے کے اظہار کی می اجازت دیتلہ اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ ایک شخف جویز ید کے کردار کو قابل زمت قراردیتا ے اے ظاہر ذکرے خاص کرائیں صورت میں جبکہ یہ ایک جیٹیت سے قومی سیاسی اجناعی و ملکی اسمیت بھی رکھنا ہے۔

میرے سائق درس میں اور کعبی متعدد طلبہ تنفے جو تمریس سب مجھ سے بڑے تنفے اور تعیف نومیرے والد کی عمرکے تنفے مثلاً عزایر محن غرا جود این فیچورس دی کلکر تھے۔ شاعر مجی تھے اور مجذر ابت تخلص کرتے تھے لیکن کس قدر محبیب بات ہے کہ ان میں کوئی ایسانہ تھا جر میری إلى من إلى طائا. مب كي مب برى من رحبت بيندان ومقلدان وبنيت ركع كقدا وروه مذهبي كتابين اس لي زير معت تق كالخبس يجيبن بله مرف اس لئے که انہیں پڑھیں اور اس بقین کے ساتھ کہ ان میں جرکچھ لکھاہے و و وحی کی صنیت رکھتاہے اور اس میں چون دچرا کی گہنا یش بنین اس کا نیتج یه مواکس این جاعت مین مکرین کرره گیا در مجعد دیجمعندی مولانا کی بیشایی برست کمنین آجاتی محقین-

(س ملسامیں ایک بڑا میرکطف واقعہ بیش ہیا۔ ایک ون مولانانے میرے والیسے شکایت کی کہ آپ کا لڑ کا بڑا حجتی ہے اور كوئى بات أسانى سے اس كى سجھ ميں بنيں آئى۔ اس سے اوطلب كا بھى حرج ہوتاہے۔ ميرے والدين اس كى تفصيل دريا فت كى تومولانك يهى معن يريدوالى بحت بيش كردى ب

. مرے والد پرائے زیالے کے سخت قسم کے پنجان تھے . وہی سپاہیا مذفع وصورت اور وہی لب ولہج، نرسباً وہ منفی تھے لیکن قال حتین کے باب میں ان کا مسلک ایک صد تک تفضیلیہ تقاا در مدسب کا تاریخی مطالعدان کا بہت وسیع تقا. مولانا سے یہ تعتہ سنتے ہی ان کی توریاں چڑھ کئیں۔ وہ بڑے صاف کوانسان تھے۔ بولے کے مولانا یہ بتایئے کدنعن تیزید اکر ناجا مُزہے تو یر بیرکو براکہنے والاکسی گناہ صغره كا مرتكب بوكايا كناه كبيره كا-نيزيكه اكرلعن يزيد كناه صغيره " توعقايد كى كتاب مين صرف ايك سي كناه صغيره كا ذكركيون اس قدراستام سے کیا گیاا ور دوسرے ہزاروں معاصی صغیرہ کو جھوڑد باگیا ،ا وراگر گناہ کبیرہ ہے تو دوسرے معاصی کبیرہ کی طرح اس کی کوئی حدیا سراکیوں نر مقرر کی گئی۔ مولانا معاف فرماینے،آپ حرف درس نظامی کے مدرس ہیں اوراسی کے معلم ۔آپ کا علم عرف چند مخفوص رسی کتابوں تک می ووہے۔ نہ آپ لوگوں نے تایخ کا مطالعہ کیا ہے اور فلسفر تایخ کا۔ آپ کومعلوم ہو ناچا ہیے کہ تایخ اسلام کاسب سے بڑا ہم واقع قتل عقال مقاا درید اتنا بڑا فتند تھا کہ اس سے نا عرف مسلمانوں میں تغریق پیداکردی بلکہ تا پیخ اسلام کے ساتھ نافس سلام وعقايداً سلامي پر مجى براخواب اثر والا ١٠ وراسلام نام ره كيا حرف ان سياسي عقايد كي تبليغ كاجوعلوئين أورا موئين كي طرف سي مجيلا تي جالب تنے ایک طرف کی اور ان کی اولاد پر لعنت کلیجیا ندمب کا خروری جزو قرار پایا اور دوسری طرف امیرمعاً ویه اوران کے اخلاف كو براكهنا خصى فريض بن كيا اسلام كى ساد كى ختم بوكنى اور ملك كى مصلحت وخرورت من يرغالب وكي - برزيل كى موافقت يس مریشر کرده جالے لگیں. مسائل نقه د ضع بولے لئے تاریخیں سنے کی گئیں بیہاں نگ کہ چیمے اسلام کم بوگیا ا درد نیااس کی سنے سنزہ مریشیں گڑھی جالے لگیں. مسائل نقه د ضع بولے لئے تاریخیں سنے کی گئیں بیہاں نگ کہ چیمے اسلام کم بوگیا ا درد نیااس کی سنے سنزہ

ر ہا صل مئلہ تربید کے لعن وطعن کا سومولانا آپ کی عقابر سننی جوجا ہے کہے ،لیکن میں یتر بدکو بُراکہتا ہوں اوراس کا اظار عزوری سمجنیا ہوں بلکہ اُن کوئھی براسمجتنا ہوں جواس کے مُراکئے کو بُرام مجھتے ہیں :

میرے والدرڈ سے خوش بیان اور بے باک مقرر منے ، بڑے بڑے مولوی ندہی مباحث میں ان کے سامنے سپر وال دیتے تھے ہار کے مولانا توخیر حرف مدرس ہی تھے وہ کیا جواب میں سکتے تھے ۔ یہ وا تدمیری زندگی کا نہایت اہم وا تدہ کی کیونکاس سے مجھ میں ندہی تھیں کا ایک نیار حجان بیدا ہو گیا اور سمجے کے سام کو سمجنو کا شوق میرے اندر مہت بڑھ کیا .

یں مدرمشہ اسلامیدیں عربی کا درس نظامی حاصل کر رہاتھا اور گھر بر والدسے فارسی پٹر طفاققا میں جس زیالے کا بہ واقد ہی بس فارسی میں رسایل طغوا بھی پڑھد رہا تھا اجس میں مولا نا حسرت مولانی بھی میرسے ہمدرس تھے ) اور عربی میں درس نظامی کا بڑا حصر ختم کر کے اس حد تک بہریخ حمیا تھاجب مرف ونخوا ورمنطق کی حذوری تعلیم کے بعدا ویخی تعلیم خروع ہوتی ہے۔

کو پرمیر ساد قات نوست بی دو فاص شغلے تھے۔ ایک فارسی دوا دین کا مطالع جن بی آبید اور فاآب سے مجھ فاص شفف تھ میر سے والد فارسی کے بڑے متہور شاعر وانشا پرداز تھے ، غزل سا تعین بہت کم دل جبی تق ور وہ بی نوت و منقبت بی صهباً ن کے شاگر د تھے اور فاآب کی فارسیت کے شیائی ۔ اس وقت فارسی تعلیم کا رواج کا نی کھا اور میے کو بیرا مکان ایک اچھا فاصد درس گاہ ہوجا ناتھا جہاں زیادہ تر پخت عرکے وگ میر سے والدسے فارسی پڑھائے تھے۔ وہ فارسی کی ابتدائی کت بیر ہن العقاب برگھا فاصد درس گاہ ہوجا ناتھا جہاں زیادہ تر پخت عرف وگ میر سے والدسے فارسی پڑھائے۔ بیدل سے محمد نام مشابات اور دیا تر ابوالقفل سے پڑھائے تھے بلکہ ان کی تعلیم شروع ہوتی تھی میں باز اور جب مولانا وزمی محمد میں سے اس کا ذکر کیا تو اعون نے بھاس سے باز میں این تو بی کی فقوط کی کوشش کی کیونکہ وہ بنا بیت سخت و بابی فتم کے مسلمان تھا اور ابن تو بی کے فلند تھر ف کو جو ما درا اند میں بیرا و جزہے ، وہ کبی بر اس برکھی اور جزہے ، وہ کبی بر سے فرد کی کو میں برکھی اور جزہے ، وہ کبی بر سے برکھی اور جزہے ، وہ کبی بر سے برکھی اور جزہے ، وہ کبی بر سے برکھی اور جن میں برکھی اور جزہے ، وہ کبی برکھی کی کوششش کی کیونکہ وہ بنا بیت سخت و بابی فتم کے مسلمان تھا اور ابن تو بی کے فلند تھر ف کو جو ما درا اند میں بھی اور جزہے ، وہ کبی برسند نے کھی۔ اس میں اس میں کی کی کے اس میں کے اس میں کی کوششش کی کیونکہ وہ بنا بیت سخت و بابی فتم کے مسلمان بھی اور ابن تو بی کے فلند تھر ف کو جو ما درا اند میں برائی جو بابی فتر کے تھے۔ برائی کر کے تھے۔

اس زمان سمجے شرکے کامی شق بیدا ہوگیا تھا۔ فارسی می کمی کھی اور اردویں اکتر ۔ یہ وہ زمان تھا جب مولانا حرست مر مانی

نجورین زیرتفلیم تھے اورایک فاص صلفہ میں ان کی فزلوں کو بہت بید کیا جا تا تھا۔ یس بھی ان کے رنگ تغزل سے کا ٹی متا تر تھا لیکن سفو کہتا ۔
مقاغات کے رنگ میں جس میں فارسیت زیادہ ہوتی تفی حسن وحشق کی باتوں کا حرف کتابی علم تفااوران کے اظہار کا بھی سلیقہ ذکھا۔ بعد کو میری شاع ی کا یہ رنگ بدلا یہاں کہ کہتر دل ود ماخ پر تھیا گیا۔ اس رنگ میں فور تو کچھ نہرسکتا تفالیکن سراسی پر د صفتاتھا۔ چونکہ حرت ہو دفہ بندا ہوتا تھا اس کی فارسی ترکیبیں مجھے بہدر کھیں۔ یہ نیچہ تفاا بندائی کلامیکل فارسی تعلیم کا، اور اس فارسی ماحول میں بھس میری ترمیت ہوتی۔ میرے والدیمیت الم علم کو فارسی ہی میں خط کھے تھے اور طبقہ علمان میں حرف مولانا محمد علی بہاری الم کو فارسی ہی میں خط کھے تھے اور خود بھی میرے والد سے فارسی ہی میں ماصل میں بھی اور خود بھی میرے والد سے فارسی ہی میں ماصلت کو تھے ۔ اس مراسلت کی ترمیب و تد دین میرے ہی میرونگی۔

س بیان سے متقصود یہ ظاہر کرناہے کہ فارسی اد ب کا ذوتی تجھیں بہت کم سنی میں بعیدا ہو گیا تھا اوراس کے ساتھ اردوادب کا بھی ا لین اس کی ابتدا منشرسے ہنیں بلک شاعری سے بوئی اورجب میں درسر اسلامیہ میں درس نظامی کے لئے بھیجا گیا تو میراشٹور کا فی خیشہ و چھا تھا اوراسی لئے میں اپنے اساتذہ سے بعض دینی مسایل میں جن کو میراڈ ہن قبول ذکر ناتھا حجت کرم بھٹنا تھا۔

متی ہے کہ حدمت کا دس ابھی خردع نہ ہوا تھا۔ اسکا درس خروع ہوا توایک ٹرا ہنگا ماپینے ما تھ لایا۔ اس کی تفعیل یہ ہ کراتف ہے۔ اسی زمانہ بس مولانا وزمی هامب جو کوتشر سفیہ ہے گئے اودائ کی جائم مولانا مح جسین خال کو ٹی مقرد کے گئے یہ دیو بند کے خال اجھیل عالم تھے نازک نقشے کے بہایت گوسے کے ایت قدم مخی انسان ۔ حدد معلوب الغضب او خرشک عبوس ۔ ان کے دیکھتے ہی مجھے آتش کا یہ مقریاد آگیا مالم تھے نازک نقشے کے بہایت گوسے کے ایت قدم مخی انسان ۔ حدد معلوب الغضب او خرشک عبوس ۔ ان کے دیکھتے ہی مجھے آتش کا یہ مقریاد آگیا ا

تقرق بودایک منفتہ کا توان کی تعلیم کا معمول وہی رہا جواس سے قبل کھا لیک اس کے بعدا کھوں نے اپنے اوقات اور کہ اول میں ایک رو برل کیا . فقہ تو نہیں لیک منطق افلے معانی وا دب کی کتابوں کا درس کم کردیا ور ورس حدیث کی ابتدا کی جواس وقت نہری تھی ہوگا۔
ایک ون اعلان کردیا کی سے مشکر و فتر لیف کا درس شروع ہوگا ، سو ہوگیا۔ اس سے قبل کوئی ہوقد نہ ملا تھا۔ میرا معمول معا کہ بر کما بسلے ورس سے بہا نکا وسے گذر چے تھے لیکن فن کی حیفت سے کہ منتب احاد میٹ کے مطالع کا اس سے قبل کوئی ہوقد نہ ملا تھا۔ میرا معمول معاکم بر کما بسلے ورس سے پہلے خود گھریں اس کا غایر مطالع کر ہم تھا اور دوسرے دن ورس کے وقت میں محمل و درس کے مائے اپنی الجھین میش کردیا کو تا تھا جنا بخرج میں منظوق کا درس موسے والا تھا اس کے قبل کی مات اس کی مائے کہ اس کے مائے اور یہ عن فلال ، عن فلال "کے پڑھے میں جو وقت منائع ہوتا ہے اور وہ تا کو الم اس کے مسائلے کہ اور یہ عن فلال ، عن فلال "کے پڑھے میں جو وقت منائع ہوتا ہے وہ بھی کے مسائلے کہ اور یہ اس کے درس کے درس کے مسائلے کہ اور یہ عن فلال ، عن فلال "کے پڑھے میں جو وقت منائع ہوتا ہے وہ کہ کے مسائلے عمول کا درس کے مسائلے کہ اس کے درس کے درس کے درس کے درس کے درس کے درس کے مسائلے کہ اس کے درس کے درس کے درس کے درس کے مسائلے کہ اس کے درس کے درس کے درس کا درس کا کہ آج مولا اس کو درس کے درس کے درس کے درس کا کہ آج مولا اس کے درس کا درس کی ساتھ عرض کیا کہ تھی میں کو درس کا درس کی درس کا درس کا درس کی درس کا درس کا درس کا درس کی میں کی درس کی درس کا درس کی درس کی درس کا درس کی میں کی درس کی کی درس کی

درما فت کرناہے۔ اگراجازت ہوتوعوض کروں " مہا برت حثوثت سے ساتھ بولے : " کمیاکہنا چاہتے ہوکہو" بیرسے کہاکستہ اُ حادثیت برحتی حدثیں ہم ان کی تعلیم س مفروضہ پرخصرہ کہ وہ مسبصیحے ہیں " مولانا فررا ہچرگئے اور بہا بہت یتزا ور بلندا وازسے فرمایا :۔

"مقروضہ اِمقروضہ اِمقروضہ اِمقروضہ کیا ہے جو حدیثیں کتاب میں دیج ہیں وہ مب ضیح ہیں اس میں فرض کرنے کا کیا سوال " میں نے کہا معانی جا ہم اُلم مقروضہ کہنے سے میرا مطلب بہی مختاکہ جب بہ تنام احادیث میں دیج ہیں اور کے نام کیوں ان میں دیج ہیں۔ کیونکہ اصل حدیث تو مرف چیدالفاؤ پر تنز اور تی تعدد اور کا غذو دون کی کا نی بحب ہوسکتی ہے " اس کے جواب میں اعوں نے دائر تا ہوتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوتی ہوسکتی ہوتی ہوسکتی ہوتی ہوسکتی کا ان میں کہا کہ اور میں توحد میٹ کی محت کا انحصاد ہے۔ اگر اُوی تقد ومعتبر انہیں ہیں توحد میٹ کر بھی معتبر نہیں ہیں توحد میٹ کر بھی معتبر نہیں ہیں توحد میٹ کر بھی معتبر نہیں ہوتی ہوتی کہ کا گا۔"

یں نے عرض کیا " یہ باعکل درست ہے اورفقیسینا جا میں حدیث نے را دیوں کی جھان بین کرلے نے بعدی صیح احادیث کو بکی کیا ہوگا۔ لیکن موال یہ ہے کہ مکواس فہرست روا قاسے کیا فایدہ ہو پخ سکراہے حب کہ ہم کو خود ان را ویوں کا حال معلوم نہیں با

مولان نے فرمایا ہے اوروں کا حال معلوم کرنے کی ہم کوخر ورت کبی کیاہے جبکہ حدیثوں کی گتابوں میں حرف و ہی احادیث دج ہیں جر کے رادی سب کے سب تقریب " میں نے عرض کیا کر حب خرورت نہیں تو مجھر کیوں انھیں دہرا یا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے "علم الرجال" طلبہ کے لیتے یوں بھی میکارہے کیونکہ انھیں خود اپنی رائے قائم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں "

مولاناس مجت کو برداست نرکرسکا ورانتهائی غیظ کے عالم بن کتاب بندکر کے مجھے حکم دیا کہ وسے سے نکل جاؤ "اسی کے ساؤ ساکھ اپنا فرنڈا بھی اٹھایا اوراگریں فور"اکٹ کرچلانہ جاتا تو وہ لھیٹ کی برامز رخمی کردیتے۔

اس کے بعد میں کئی دن مک مدرسہ نرکیا۔ نمین ایک دن مجر مبرے والد مپر بخلکے اور میں درس مشکوۃ میں متریک ہو کہا جو میں میں نرک تورہ لیکن کوئی سوال ان سے ہمیں کیا۔ اس حال میں کئی دن گرزگئے اور کوئی صورت ہنگامہ کی بنیا ہمیں ہوئ - ایک ن ورا درس میں ایک حدیث آئی جس میں رسول احدیث کسی ہے دریا فت کہا کہ ونیا میں سروی وگر می کیوں ہوتی ہے اوراس کا جواب رسول اللہ نے یہ دیا کہ '' سمان میں ایک اور ہے جب وہ اپنی سائس و نیا کی طرف چیوڑ تاہے تو گر می ہوجا ہے اور درجب سائس کھینچہ ہے تو سری ہوجاتی یہ و میٹ پڑھے ہی با وجود انتہائی ضبط کے بے اختیار میرے منوعے نوال گیا کہ "خلط" یہ سنتے ہی مولا تاکا یہ حال ہواجیے ان پر کو ہ آئن فٹاں کھٹ پڑا ہو۔ اور ہولے کہ " بد تین تورمول اللہ کو غلط کہتاہے "

یں نے عرض کیا کہ میں رمول اللہ کوغلط نہیں کہنا بلکاس حدیث کوغلط کہنا ہوں۔ کیونکہ رمول اللہ کہمی کیے خلاف عقل لغو با ہمیں کہہ سکتے۔"

ا تفاق سنسی زید بینی میرے والدسلسلهٔ رضعت کی نوعت کی اوروه مجھے لین سائد تکھنو کے فی تورس کھنر منتقل ہونے کے بعد بھی میرے ندمبی ماحول میں کوئ تبدیلی بیداز ہوئ اور کا فی عصد کاسید سلسلہ جاری رہائیکن اس کی تفعیل کا موقع بنیں ختا یو سبجہ لیج کرمیرا تجربہ مولویوں کے باب میں تلخ سے نانخ تر ہر تا کیا اور میں نے سبجہ لیاکہ اس طبقہ کی طرف میں کبھی مایل بنیس ہوسکتا ۔ ان کا رعونت ، ان کا تعشف ، ان کا فرعونی انداز گفتگو۔ ان کا یعنقیدہ کہ ندمب کوعقل سے کوئ لگا و کہنیں اور ان کا یہ پندار کہ وہ عام سط ن بلندیں اور برشخص کا فرض سے کہ وہ انھیں دیکھتے ہی سرسبجود ہوجائے، مجھے ان سے تعنقر کرتا جارہا کا اور میں بار باریہ موجے پرمجئور ہوجائے اقعا واقعی میں میں ہوگئے ہوجائے ہوگئے اسے تعنقر کرتا جارہ کا نیج ہے خلاہ ہو کے تقابلی مطالوکا خوق بیا ہوا ہوا ہوگئے ہوجائے ہوگئے ہوگئ

پان اس سلسلہ بیں مجھے بعض ایسے مولویوں سے بھی واسطہ پڑاجن سے جھے نقرت کی بھالفت پریا ہوگی۔ لیکن یہ دہی تھے جومولوی کم اور

یوہ تقے۔ ان میں رآم بور کے مولا ناوز پرحگرفال کو بیں ہے سب سے بلنہ پایا ۔ یہ بڑے فلسقی ومنطقی تھے اورمولا ناعیدالحق فیرا بادی کے ارمتار تلا مذہ

یہ لیکن دوس و تدریس کی دنیا سے ہٹ کر وہ بڑے پیایے عادات وخصایل کے اضان تھے۔ ان کا علم پڑا حافرتھا۔ وہ بھا بیت جھے مقر کھے اوطلبہ کو

یہ مطاف کردیے کی بوری کومشیق کرتے تھے ، لیکن ان کے شاکو دول میں مون میں ہی ایک ایس تھاجوا فیروقت تک ان سے جت کرتا ہما تھا۔ اوالیہ

یہ بین کا تعنی عقل یا سامیس سے ہے وہ شکل ہی سے مجھے مطری کرسکتے تھے چنا پی ہد یہ سعید ہے کہ درس میں جب "ابطال حرکت ذمین کا ممثلہ

اس سلسلہ میں زیادہ تاکوارہ کی بیکن یہ ناکواری مرف درس کی عدالت ان سے مجھوا پی سعید ہو کھی کہ جوں جوں ذما نسکور تاکیا میں مولویو ن اندگر درتا گیا میں مولویو ن اندگر درتا کیا میں مولویو ن اندگر درتا کیا میں مولویو ن اندگر درتا کیا میں مولویو ن اندگر درتا کی مولوں کی مولوں کا نور میں شرع میں کو اس کے مولوں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کا نور میں خور کا در ان کے مولوں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کو میں خور کی درت کی کور کر اندیا کی مولوں کو مولوں کے مولوں کی مو

مخقری کراپئی زندگی میں سب سے زیادہ اٹر بیر نے چرکی ایا وہ مولویوں کی جاعت تنی لیکن یہ اٹر بالکل منفی قیم کا تقامینی میں ان سے جہرا گریہ تا ٹرایک فرع کا اُسکاری تا ٹر تھا اوراس لحساظ سے میں اُن کا شکر گذار موں کہ اگران سے مجھے واسطہ نہ پڑتا تو نہیں ایٹ بذہبی مطالعہ میں سے بیدا کرسکتا اور نہ مسایل نرمیب میں موضع نظر کا ملیقہ بھے میں پہلا ہوتا ، اب میں پنی زندگ کے اس بہلم کو بیتنا ہوں جس کا تقلق منٹو وا و بسسے سے مسکے بھی درجتے ہیں ایک کا تعلق اور شاع وارسے سے اور دومرے کا عورت اور بحض عورت سے لیکن وہ کم اور یون اور شاع وارسے سے اور دومرے کا عورت اور بحض عورت سے لیکن وہ کم اور یون اور شاع وارسے سے اور دومرے کا عورت اور بحض عورت سے لیکن وہ کم اور یون اور شاع وارسے سے اور دومرے کا عورت اور بحض عورت سے لیکن وہ کم اور یون اور شاع وارسے سے اور دومرے کا عورت اور بحض عورت سے لیکن وہ کم اور یون داور تھا وارسے سے اور دومرے کا عورت اور بحض عورت سے ایک دومرے کا حدید کا مورت سے ایک دورت اور بحض عورت سے دومرے کا مورت اور بیت میں ایک کا حدید کا مورت اور بیت کی دومرے کا مورت اور بیت کی دومرے کا دی کی دورت اور بیت کی دورت اور بیت کیا کا مورت اور بیت کی دورت کا دورت کی دورت کی دورت کا دورت کی دورت کا دورت کی دو

مٹوپیئن سے دل جیسی اورعورت کی طرف بیرا انجذاب ان دونوں کی ابتدا راگر ایک سامخانہیں ہوئی تو معی ان دو ڈن میں اتنا کم فصل ہے کہ میں کی حد بندی شنکل ہی سے کرمسکتا ہول۔

ستروسخن کا ذوق بارہ بیرہ سال کی عربی میں مجھ میں سپا ہوگیا تھا ، در بی فتجبور کے مت عودں میں شریک بر کرغزیس بھی ٹیا کرتا تھا ۔ ہر ان غزیوں میں عدت یا محبوب کا ذکر محض روایتی حیثیت رکھتا تھا در میں ہی جذب سے اشت نظا لیکن اس کے بعد ہی جب میں کلفٹو پہر کیا توفستہ زبھی میرے اندرنشو وناپاسے مگا اور عیب میرے سفیاب کا پہلاچاند بیاں طلوع ہوا توعرت ہی میرے آغرش تعمّد میں تھی۔

وُنتناً دفشائے مذہب ومولومیت سے مہٹ کرعشٰن وحمیّت یا با نفاظ دیگر حبنی رحجان وہیجان کی دنیا ہیں ہُ جانا میری زندگی کا ایکسالیسا واقعہ جس کا ذکر کئے بغیرہ کے گرزجانا انچھا ہمیں معلوم ہرتا۔

مياكمين بيلي الكوجيكا مول : د منى عينيت سي ين (PRE COCIOUS)كيفيت كربيدا مواتفا ليكن بعدكومعلوم موالدا ععساني

حیثیت سے بھی میں کچھ ایسا ہی تفاجس کاعلم مجھ فنچتو آ میں تو نر ہو سکا الیکن لکھٹو آنے کے بعداس نے بے درہے ستہا میہ ناقب کی صورت اختیار کر لیجس کا ذمّہ دارٹری حد تک ایسے والد کو بھی سجبتا ہوں۔

میرے والدعجیب وغریب اصول کے اسان تھے اور بچوں کی ترمیند کے باب میں اوہ اس آور دسیدہ انخیال تھے کہ موجودہ عہد برق ہیں بی اس کا تصویر بنیں کیا ہا سکا تصویر بنیں کیا ہا تھا کہ اضول نے بنی ہوائی اس کا تصویر بنیں کیا جا اس کا تصویر بنیں کیا جا گئے ہوئے ہیں نے شاہ سے بھی اس بات کا علم ہوگیا تھا کہ اضول نے بنی وائی المان میں موسی کے کہا جوایا ساکل اسی فضایی گذاری تھی جس کا اصطلاحی ام بعد کو استام اور وہ "قرار پایا اور ایسی ڈوق شب کی کھیا جوایا سے در است مندان ان کھندکی نشر بخش اور شرمین میں کرسک تھا رہیر ہی بالوں تفاتی بات ہے کہ میرے عہد بر بنا ہوئی ہو مورت کے جسم سے مس موسان کے بعد بیدا ہوتی ہے میں ایمیں بیدا ہرئی .

ا وريبان كى كليون بين اب مجى خاك چيانے كوجى چا بناكفاء

مرے والد محکر پولسی سے وابت تق ۔ پہلے من گنج تھا ذکے انجارہ تھے اور پھرکو تو الی کے تھا نہیں آگئے جو چک کے سرے بروا تع تھا۔
لکھنٹوکا و ہی چک جس کا ذکر رہب علی سیک سر ور لئے کیا تھا اور پھراس کے بعد سنتار لئے۔ میں اب بھی ' پرتبلیم تھا۔ فرنگی محل میں مولانا شاہ ملائع میں اب بھی ' پرتبلیم تھا۔ فرنگی محل میں میں بھی شریک صاحب اپنی زندگی کی آخری ساعتوں سے گذر ہے تھے اور فرنگی محل کے بیل پر مولانا عین القضاء کا بالاخانہ طلب و بیت کا مرکز تھا جس میں میں بھی شریک ہونا تھا۔ لیکن تہا بیت خاموشی کے ماکھ۔ اس لئے ہیں کرمیں حدیثوں پرایمان لئے آیا بھا بلکم محض اس لئے کہ اس انتخاص سے کو جا معدا حسرام کے یہ وجعے مجھے کہاں وحوزا ہیں۔

جب کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ ترمیت اطلاق کے باب میں میرے والدکا نظریہ بڑا عجیب وغربیب کھا و چنسی داعیات کے دبائے کے قابل نہتے۔ بلکدان کی تسکین ہی کو ذہنی جب انی نشور ماکا صحح ذرایہ قرار دیتے تھے۔ اس نے میب میں اپنی عرب ان صدور میں آگیا جہاں ان کو اپنے نظریئے کا عملی بچر برکزا تھا تو انھوں نے مجھے بالکل آزاج چوڑ و یا لیکن آ ہے کہ لئے اس امرکا تھر کھی مشکل میرکا کرا یا ۔ سے ، و سال قبل انکفٹ کیا چر تھا۔ اوراس میرکسی نوچوان کا آزاد چھوڑ و یا جانا کیا مغی رکھ سکتا کھا۔

تنگستوکا ده صبر جرصیح منی می کھنٹو کہتے ہیں بڑا رومان آٹ سریں حقہ مقاا ور ... ... اس کا رکز چوک تقاجہاں شام بہستے ہی رنگینی، تعطرا ویژن دغناکا ایک طوفان بریا ہوجاتا تھاا ورجینے سے زیادہ مرجالے کوچی چاہتا تھا.

میراس دور آزادی میں میں نے دہال کیا کیا دیجھا۔ کن کن کلیوں کی خاک چھائی۔ کن کن دیواروں کے ساتے ہیں اُئن کن راہ گزاروں کی خاک پر میں نے پینے کمات سنباب مرت کئے۔ یہ بڑی طویل داستان ہے، لیکن میرے اس مہدا شفتہ سری کا دہ حصہ جرمیری مولا نگاہ شاب کوا یک خاص حدیر کھیٹے لایا اس کا اجانی وکر قروری ہے ب

اس وقت تخفو کی بلندمعا شرت کا خردری حسنه و به بھی کھا کہ امرازا دے محافل رقص وغنایس آزادی سے متر کیب ہوں ا دیعف مخصوص ڈیرہ وارطوا کفوں کی صحبت بین کھنوی علم مجلس حاصل کریں ۔ ان کھرازں میں چرد و کھڑکتا کا گھوا نا خاص محتیاز رکھتا تھا۔ چود کھڑکا مکان اسی مجھ کھاجہاں اب « جنابلڈ نگ ہے اور پر مکان تہذیب وشالٹ میکی کا مرکز سمجہاجا آئا تھا۔

شام کاچود موائن کامکان بالکی دربار نظرات کھا جس بن منہرکے اکر خوش دوق وگ نزیک ہوتے تھے اورس محفل میں چود ہوائن کی حیثت ایک معلّم کی سی ہو تی تھے جس کی گفت گواود امذاز کشست و برخاست سے دک میرچو انعمری ہم نزیب سیکتے تھے ۔ اس محال میں منوفوانی - داستان

الى الطائف وظلائف بضلع حجت و رقص و مسردد مسب بى كچه بوتا تفاا ورجب دىك يهان سے دوشتے تف تو موسيقى كا صيح و وق ر بان كا صيح مستوال كُذَكُ كا خاص الدار المب ولہج كى مشيرينى يشست و برغاست كا الذار اور حاجات كن كن باتون كا درس لے كر دوشتے تھے الزخ لى عهم زوال ميں بھى الهن ئوكى تهذیب خالیت كى اس گولئے بڑى حد تك قائم تھى جہاں عشق و مجت كى دائستانيں بروقت بنتى بگر تى رسى تقيق. ميرے والد سے بھى مجھے اس دربارين مجيجة تقروع كيا اور بهيس سے بيرے مشباب كا وہ وور تروع بواجه بي اين اوبى دوركا بھى آغاز كمدسكة بول.

چود ہوائن کے گر جاکر میں محوس کیا کرتا تھا بہاں کے ہنگا مرحق و شب میں مجھ پر کیا گذر جاتی تھی۔ میر سے جم کی رکیس وہال کی طرح کو شتی او جُرتی رہتی تھیں۔ میرے مشب در وز کس طرح اسر ہونے تھے۔ میرے جذبات کے ہمجان کا کیا عالم تھا اورکس کس طرح مجھے حبر و خبط کی تعلیم وی جاتی تھی اس کا بیان بڑی تفقیل کا محتاج ہے۔ اس عہد وارفتنگی کا میری اوبی زندگی پر جنتنا گہرا اور پڑا اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اول اور اجب میں قل کہتا تھا تو اس میں لاینی تکلفات کے موالی تھی اسکن اب رنگ تقول کہتے اور روس بار دو مراو در ناکا می سے جو ہم " در ہوئی والی فضا کہ سکتی ہیں وہ ان کی یاد میں ایک غول لکھی تھی جس کا ایک ستو دور خوشکا می سے متعلق تھا اور دو مراو در ناکا می سے جو ہم " در ہوئی فضا کہ سکتی ہیں وہ ان کی یاد میں ایک غول لکھی تھی جس کا ایک ستو دور خوشکا می سے متعلق تھا اور دو مراو در ناکا می سے جو ہم " در ہوئیتی والی فضا کہ سکتی ہیں وہ متاکہ در شوار تھا جینا مجھ کو

تم كوچا بول كا توجينا بھى يرے كامجوكو

اف رى محبورى الفت، ينجركس كوتقي

میرالنم سنو مجدر نا کلیک اس وقت برواجیک س شباب کے جرع اولیں سے بھی خاطر خواہ آسورہ نہ بروسکا تقاا ور میہاں کی فضائے حن و عش برا دا من مجبور نے پرکسی طرح راضی نہتی تریری زندگی کا یہ بہلاسا بخری جو یس کبھی فراموش بنیں کرسکتا کیونکہ جزد نم میں نے بہا کھلئے سے وہ مندمل برنے پرمجلی عومت کک رسنتے رہے اورا بنی آشرہ زندگی میں جب کبھی ان زخوں کے چیڑنے کی فرصت مجموع کی ۔ بیس نے کبھی تا مل نہیں کیا ۔ زئی رعملی دونول جیٹیوں سے ۔ گویا یوں سجیئے کہ فکر نفول بھی جاری رہی اوراسی کے ساتھ جرات رندانہ مجلی کو اب ان می مرف ایک چیز باتی رہ کئی ہو ۔ اوراسی کا مرف ماتم گسار موں .

یں بھی اور کراس سلسلا بیان میں میں اصل موخوع سے سٹت جارہ ہوں الیکن مجبوری یہ ہے کہ میرے ذمنی انقسلاب اورا دبی رحیاً کا تعلق زیادہ تر" مونوی" اور" عورت" ہی سے ہے۔ اس لئے مونوی کے ذکر کی تلخی کے بیڈعورت کا ذکر آگیا ہے توجی چا ہتلے کہ اس سلامی وہ سب کی کہ جاوئ جس کے اظہار کا موقع شاید مجھے بھر نیل سکے الیکن میں ایسا ہمیں کردں گا۔ کیونکاس کا تعلق درا صل میرے سرائے جیات سے ہے جن کی تفصیل کا موقعہ ہنیں لیکن چیند خاص واقعات جنوں سے واقعی میری ادبی زندگی کو حددرجہ تما ترکیا۔ اس وقت یاد آگئے ہیں اوران کا مرمری ذکر بیز کسی تاریخی تسلس کے غالباً ناموز دن نہ ہوگا۔

ا پنی آوارہ گردی کے ڈرملنے میں ایک بار میں بیٹا آورجے گرٹھ گیا اور بیہاں ایک سال رہمبایرا۔ یہ سال بیری زند گی کا عجیب وغریب سال تھا اس کا اندازہ آپ ایک خطسے کرسکتے میں جرمیں نے لینے ایک عزیز دوست کو لکھاتھا:

"حزیں کو بنارس میں ہر" برہمن ہے" لیجمن وام نظرات تا تھا۔ بہاں قدم پرسیتنا درراد کھاکا ما منلہ اوار خعوصیت کیساتھ کم بے پردگی دیوائ طرح انقلاب افکندنش

راجپوتوں کی لڑکیاں ہیں۔ ملیندو بالا۔ صیحے و توانا۔ نیور ماں چڑھی ہوئی۔ گردنیں تنی ہوئی۔ آنکھوں میں بیڑے مانگوں میں عبیر ، ابرؤوں بین خبخر۔ بالوں میں عنبر۔ ہا تھوں میں مہندی۔ ماتھے پہ ببیندی۔اب آپ سے کیا کہوں کیا چیز ہیں ؟ یہ تھاایک عمومی تاثر بیہاں کی فیل کا جس سے متاثر ہوکر میں لئے چند تنظیس بھی نئہیں لیکن ایک خاص واقد کی وجہ سے جسے يهال كى نشد نخش زندگىكا اِمتها نے وج د × CLIMA > كهناچا چئى ، مجواس مرزيرجن ومضباب كوچيۇرناپراجس كى ابندا بكواس طرح موي : .

مت م کا دقت ہے۔ بلی بلی خنگ ہوا جل رہی ہے۔ محل کے بائیس باغ میں رو شوں پر بہل رہا ہوں۔ مباراج د مرر تخدین کی طلبیکا انتظار ہے کہ وفعۃ ملصنے ایک مجمۃ متسباب ورغائی نظراً آ ہے۔ وی حیات متح ک. کراں خندال ۔ کھیک سی وقت چو بداراً آ ہے اور میں اندر محل میں جلاجا آ ہوں ، لیکن زر چزیس و ماغ سے اور محونہیں ہوتیں۔ بلکے سانو لے رنگ پرشفق کا انعکاس اورطاؤس کی سیمستی رفتار۔ ینقش بعد کو ایجز ارم انسین مرتب ہوتیں۔ اور میں اندر کا مدرست اس اختیار کرلی .

اس کے جند دن بعد :-

بسنت کی جیج ہے درباریں رسم کلباری کا ابتام ہور ہے جھلب اور گیند سے سکے سُرخ وزرد کھو لول سے آپنی معموریں۔ رسم کلباری شروع برجاتی ہے۔

چنددن بديس في جب ايك عزيز دوست كوير ساداحال كما واس كمجيد فقر بيم تقد

\* تم کبمی طوگے تودکھا دُل کا کہ بعول کی دہ نیکٹری اب یک میر ب باس محفوظ ہے جومیرے سینے تک پہونی کر مہنیہ کے لئے ایک زخم تھوڈگئ۔ کتاں خومیش می شویم برمہنت اب

ر ہا انجب مونینچہ سواس کے متعلق کیا تھوں۔ غالب کے ایک کچھ بتارس کا حال تکھتے ہوئے دہاں کی تیا مت قاشاں اور شرکاں دمازاں کا ذکراس طرح کیا ہے:

زرنگیں جلوہ با غاز نگر ہوشس- بہادلبنزد نور وزآغیش۔ سواگر مجھے یہ درنہ ہوتا کہتم دشک وحسد سے مرجا کیگے تو میں اس شرکا عرف دوسرا سعرع ملک کرخط کوختم کردیتا یہ

معر مرک میر معشق و مبنون کاید دورخخلف مقابات سے تعلق رکھنلہ جن میں کھٹ کو۔ الد آباد مسوری مری نگر۔ بانسی بھویال، وام پور اور کلکت کوزیاد داہمیت حاصل ہے۔

ان تمام مقامات میں، میں اور میرا ذوق اوب عورت سے کس کس طرح متاثر ہوا اوراس میں کیا تدریجی تبدیلیاں پیدا ہوئیں بڑی طویل واسستان ہے تاہم اگر کوئی شخص میرے افسا فوں کے بجوعوں کا مطالد کرے تواس کو کچے اندازہ اس طیقت کا ہوسکتاہے اس سلامی اسے زیادہ مکمنو کا موقع یوں بھی نہیں کراس کا تعلق میرے موانخ سے ہے اوروہ اس وقت زیر بحث نہیں۔

ابتدائ عرد منفوان سنباب می مجھا و بی رسایل کے مطابعہ کا بڑا شوق تقا اوران مب می مجھے نون سے زیادہ دل چپی تھی ۔ یہ وہ زیاد کا اجتماعہ میں مجھے نون سے زیادہ دل چپی تھی ۔ یہ وہ زیاد کا جب سید میں وقت پر بڑا گہرا افر پڑر ہا کھا یہاں تک کہ حب ان کا قارت ان کا عرب نورت اس کا خارت ان وقترازہ شائع ہوا تو میں ہے تھی دو تورت اس کا فران وقترانہ شائع ہوا تو میں ہے تھی اور اس کا خراص دو تورت اس کا فرک اخراص میں اندان میں افغان سندان میں افغان سندان میں افغان سندان کے ایک ایم ایم را اور میں اسکول میں افغان سندان کے ایک ایم ایم را اور میں اسکول میں اسکول

میروری کے دوران قیامیں، میں ہراتواران کے پاس مرف کرتا تھا ادرسالاوت ادبی گفت کو میں کٹ جاتا تھا۔ چند دن کے لئے تسری مرتواز حیین دہلوی دمیّاح چین دجا پال ابھی بیہاں آگئے تھے ادد و وبھی اصحبت میں خریک رہتے تھے اس قت تک یکورم کی خادی بنیں ہرئی تھی۔

ا دی منظو ات می سسترد جهان آبادی کی نظیس مجوبهت است دیمقیں ولین اقبال کی نظیس ایک شیس شاعرانه احساس میرے اندر پراکرری تقیس اسی زمان میں مولانا ابوالکلام آرزاد کا الهملال جاری ہوا دراس کی " انت عمالیہ سے مجعے بہت متا ترکیا واسسی زمانے میں اقبال کا صفکو ہشائع ہوا

اسی زمانے میں شیکور کی گیتا بخی انگرنری میں شائع ہوئی اور دو مجھ اس تدراب ندآئی کریسے نوراً اس کا ترجہ وخی نغمہ کے نام سے شائع کر دیا۔ اور شیکور کے طرز کرر تو نہیں لیکن اس کی معنو بیت سے خرور میں نے اپنے بعض مضامین میں استفادہ کیا۔

میری ادبی زندگی کے آغاز کے کھون بعد ہی میری صحافتی زندگی ہی شروع ہوگی اوراس کا آغاز زمین دارلا ہور کے ادارہ میں ہوا (مطلق ہے) اس کے بعد یسلد دہ تی بین قائم ہوا (مصافلہ ہے) اوراب نک اسلم جاری سے میری صحافتی زندگی پر مولانا آ آدا ورمولانا ظفر علی خان کا بہت زیادہ اثر تحاسلانا و حید آن بین بین کا ندا قصحافت (گویرا اورائ کا ساتھ ایک بار ذفر زندارین ہوگیا تھا) بین بین کا ندا قصحافت (گویرا اورائ کا ساتھ ایک بار ذفر زندارین ہوگیا تھا) بین بین کا ندا قصحافت (گویرا اورائ کا ساتھ ایک بار ذفر زندارین ہوگیا تھا کہ موقع مل گیا اورائ سلما بھی جاری ہوگیا ہوں کے ساتھ لکھے کا موقع مل گیا اورائ سلما بھی جاری کے مقامی اورائ سلما بھی جاری کے روز ان بھی بین اورائ سلما بھی ساتھ کیا ہوں کہ میں ساتھ کا موقع مل گیا اورائ سلما ہوں باب ہیں بین مون ان جیندا کا برک میں میں ساتھ کیا ہوں جو ملک و تو م کی ایتما عیت کو بھی گون کی اسلام کا متن ہو اوران صفرات میں سب سے زیادہ میں مہا تھا کے متن ہو میں اورائی اورائی میں ہوا تھا کے متن ہو میں اورائی اورائی میں اورائی میں ہوا تھا کے متن ہو میں اورائی میں ہوا تھا کے متن ہو میں اورائی میں ہو میں ہوا تھا کے متن ہو میں ہوا تھا کے متن ہو میں ہوا دورائی میں ہوا ہو میں ہوا تھا کے متن ہو میں ہوا دورائی میں ہوا ہوا کہ میں ہوا ہوا کے میں ہوا ہوا کہ میں اور ہوا دورائی میں ہوا ہوا کہ میں ہوا ہوا کو میں ہوا ہوا کہ میا ہوا کہ میں ہوا ہوا کہ میں ہوا ہوا کہ میں ہوا ہوا کہ میں ہوا ہوا کو میں ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہ

ہمب کے باب میں مودویوں کے خلاف ایک منفی قسم کا ردِعل جو میرے ارز اوّل اوّل بعدا ہوا تھا۔ کا کارکے اجسرامکے بعداس سے زیادہ تندین اختیاد کولی۔ اوراس سلسلہ میں جوجوموکہ آرائیاں ہوئیں اعوں نے میری خصی آزادی کو اور زیادہ تقویت پرنی کی کی ایس تک کم آج میں تنام ماما سکے تردیک ہما یت نام مقول قسم کا مرتد و بحد ہوں اور میں لینے اسی المحاد کو عین ایمان مجمّل ہوں ع

نازم کمفرخود که به ایمان برا برست

ٱخِرِين نكار كي زنر كي كم متعلق جي چند جلي سُن ينج :

عاب اور کر اسلام کی بات ہے کہ لطیف الدین احد (کی احد) مکان پرچند تھو صاجب (ڈ اکر ضیاء عباس ہاشی۔ تخواکم ہادی ۔ سک جیب احوال سمقدس اکر ابوی۔ فتاہ دلگر الراب وی وقیرہ اور دلیف صاحب کا اجتماع ہے اورا یک رم المجاری کرنے کی تجوز پر کفت گو ہوتی ہی ہی ہی نفی دیند ہوجی تھا کہ اور مراب کا اجبر اس کا اجبر اس کے اجد دو سوال مائے آتے ہیں ایک نام کا ، ودمرام را ہی کا چونک یہ بات ہیلے ہی لئے ہوئی تھی کی میں ایک اندی کا اور کا اس کے ایک کا کوئی موال ملے نعقا ، رہانا م اس کے معنی جب میری دائے طلب کی گئی تو یوسے نظار تجوز کی ایک کوئی موال ملے نعقا ، رہانا م اس کے معنی جب در کا در ماغ پر جہائی ہوئی تھی ۔ اس کے جد میں اور پہلا پرچ اگرہ سے خالئ ہو اس کے جد میں میں جب کوئی اور پہلا پرچ اگرہ سے خالئ ہو اس کے جد میں میں جب اور کی اس کے جد میں اور پہلا پرچ اگرہ سے خالئ ہو اس کے جد میں اور پہلا پرچ واکرہ سے خالئ ہو اس کے جد میں اور پہلا پرچ واکرہ سے خالئ ہو اس کے جد میں اور پہلا پرچ واکرہ سے خالئے ہو اس کے جد میں اور پہلا پرچ واکرہ سے خالئے ہو اس کے جد میں اور پہلا پرچ واکرہ سے خالئے ہو اس کے جد میں اور پہلا پرچ واکرہ سے خالئے ہو اس کے اس کے اس کے جد کوئی کا رہاں کہ میں است عت کے جد میں اور پہلا پرچ واکرہ اس کے اس کا میان اس کے مورس میں جب ایک میں است عت کے جد میں اور پہلا پرچ دائے اس کے مسر مایہ کی ڈا ہم کی ڈا ہم کی دائے کا موال زیادہ اس ہو دو کا میان میں میں جب کی میں میں جب کی کی ڈا ہم کی دائے میں کا موال زیادہ اس ہے در میں سے معالم کی ڈا ہم کی کا موال زیادہ اس میں میں کی دو اس کی کا موال زیادہ اس کی دو ہم کی کی کا موال زیادہ اس کی میں کی کی کی کی کی کا موال زیادہ اس کی دو می کی کا موال کی کا موا

طلب تی کررساله کی ترنیب بھوبال میں ہوا وا شاعت اس کے وری سست کے نگار سے نگار کی اشاعت بھی بھر بال ہی سے خرور م بوگئ اور فرری سستاندہ کے نگاری اشاعت بھر بال ہی سے فرور می بوگئی اور فرری سستاندہ کے نگاری احباب نگار کا ایک گروپ باران بخر کے متوان سے اگرہ اور بھر بال کے اس تعلق کی باد میں شائع کردیا گیا۔ اس کے افرادیہ تھے ب

۱ مام کوگر بادی محلین - بَیدل شابهجابپوری جعفری جبیب احریفلیقی - دلگر و ضیائی - رؤف - ناذیاحر ترمینی دللیف - مانی جامور متدس زیاد محاحمد ان میں سے چھا حباب بَیدل جَعفری جبیب جلیقی و خیبائی - دلگرا ور قریشی ہم سے سبنیسکے لئے رخصت ہو بچے ہیں محفور - ۱ مام - محراحمد پاکستنان میں مِن ۱ ور مانی وا مین عندوستان میں -

جب نگارکا دفر بحر بال بنتقسل موانواس کی ساری ذشرداری جرے سرآگئی. لیکن دمبره ۱۹ ۶ نک ده پدسنورآگره پرمیس بی بین جیتار ال-اسک بعد جنوری سنت برسے نگار دصل بلگامی مرحد سے مقبول المطابع لکھنستو میں جینے لکا اور پجرسکتار بیں جب میں سے لکھند پیرمی کر نگار پرمیں ڈائم کی آجوائی سنت بعسے دہ خدد ایسے پرمیس میں طبع ہونے لگا۔

ہندوستانی جراید درسایل کی تابع میں مرت نکاری کو یہ فوص صب کادلین نایخ اشاعت سے تبع بک دلین پوسے دہمال میں ہرا بر بابدی کے ساخف تنانع ہورہا لیکن اس سے بر نہم بناچہ ہے کہ زانہ ہمیت اس کے موافق رہا ہے بہناچہ کا تو نگار کو اس وقت بہر پچا جب مکالاء میں الراز بنیک کا دیوالہ نکلااور نکارکا تھڑ امہت جو کچھ سر ایمنا بر مراب میں اس انتازہ کا مقابلہ جس طرح کیا اس کا ذکر فروری ہمیں نہیں نہیں سے اجاب کے سائد دست موالی پھیلا یا اور ذاخر سے بیش فدی کی تناہم میں لے نگار کی وقع ور نشار میں فرت آلے دویا ۔ اس کے بعد در اصدم نکار کو لکھڑ میں اس وقت پوک جب کلکت منظ میں بنک دیوالیہ ہوگیا۔ یہ حادثہ کس قدر سخت تھا اس کا اندازہ آب اس بات سے کرسکتے ہیں کو جرن جاک فیل ہوا ہے نگا سک بیاس ا تنامی تناکہ وہ ڈواک کا غرج بردا شت کرسکتا ۔ بر جنیا اس حارثہ کا ذکر میں سے نسمی کہیا لیکن کی اور یہ تعلی اور یہ تحق کو دیا اس کی نگاہ سے گذریں گی انگر انقدر رقسے میرے یا سیک میں کو نس کی تک ہوران کی نگاہ سے گذریں گی اسانی سے گذرگئیں۔ یہ تی تعبہ اس کی دیا میں دنت یہ موران کی نگاہ سے گذریں گی واضی سک کو نوٹ ہوگی سکن ان کو خوش کھڑ کے کہی کی موران نام کا مرتکب ہوں۔

الکارے لکھنوی دورکا ایک اور واقد حس نے مجھے کم از کم ایک سال کی مضال برکھا اسلام سے تعلق کھنا ہے اجب ہندو مسان کے مقد مات جلائے کی زبر دست علی کر بیک ہم تعلق ایک ہم تعلق است جلائے کی زبر دست علی کر بیک بروع کو دی بلکہ مجھے شرد عا اس کا اثر ہمیں پڑا۔ اس کے جد مجوبیاں زندگی کے دو بہت اند دہنا کہ دائے بیش آئے ہیں مسلم میں میری فرق بیز دہنا کہ دو بہت اند وہنا کہ دائے بیش آئے ہیں مسلم میں بری فرق بیز دین کے دو بہت اند وہنا کہ دائے بیش آئے ہیں مسلم میں بری فرق بیز کو اس کے بعد بری کو کی اس کا اثر ہمیں بختوا اول ہم کے جد اس کے بدر ہم کا کو دو رہم ہم کا میں ایک آخری بر اور کی کا دور اس کے جد اور میں ایک آخری ہم کی ہم بری اور کی اس کا اس کو بری کو دو اور کی دو ہم کو بری دو دو کو ہم کا میں دو دو مل کو کا میں دوج مناز کی کا است ہم است میں ایک اس کو بری دو کو کو اس دوج مناز کی کا اس میں جو اور کی ہم کو بری دو کو کو بری دو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کر کے کہ کو کر کے کا دو کر کا کہ کو کر کو کا کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کا کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو

بندوت ن بن بن بن في المن المراد الله المراد الله كا وروال كى كومت في برى تنى قدرا فرائى كا مكا اقتفاء كي كفاكي وي بان ويديا ليكن افوى به كم ان المرير حالاً في مجرت يرتحبو كرد با اوجرت ب كربين كرميري حت وقال في مجرود كائى اس كم القريب في بات يب كرنكار كي الشاعت كاسك منقطع تبس بوا جولائى مسالة وكانكار بر المبسئر ب شائع كركم إلى كقا اواكن مسال يوسي اس كي ث عت يبال بول الكي :

# جديد فارسى شاعرى بريث كي نوعيت

#### پردفی*سرٹ ریف*اشرف

فارسی شاعری میں جرت دو صورتوں میں خایاں ہوتی ہے۔ ایک صورت وہ ہے جس میں قریب قریب اسلوب کی قدیم روایات کو مرقرار ر کا ہے ہے نئے موا وا ورموضوعات سے تن شعر میں ایک نئی روح بھو نکی گئی ہے ، یہ نئی روح حالات کے روعمل کا ایک ایسا ابال ہے چو<del>لا و</del> کی صورت میں پیوٹ پڑتا ہے، دوسری صورت پہلی صورت سے بڑی صر تاک مختلف ہے، جس میں خارجی عوامل کی کارکردگی اور روعل کی بجائے وافلي تريكات كاعل دخل ملتا ہے۔ اسلوب كي قديم روايات من تراميم كے ساتھ نے تكنيكي بجر بور كا مراغ ملتا ہے۔ ان اختلافي مهيلووں كے ادصف ہردوصورتیں مشابہت اور مماثلت کے رمشتوں میں ہم ربوط ہیں جسسے ان کے مابین کسی تقی صدفاصل کا تعین مشکل ہے۔ انيسوي صدى كأ فرا درببيوي صدى كا غازيون نوساي عالم سلام كيلة كوب وابتلاكا دود كفا مكرايران كي حالت بجوزياده خواب تی قاچاری سیرانوں کے دباؤ، ناجار زیاد تیوں، امرام کی عیامشیوں اور بے را وروی ، دینی رمنهاؤں کی تنگ نظری اورعوام کی اخلاقی بتی سنے اجهای انخطاط کی مازک صورت اختیار کردکھی تھی۔ پہلی حبت گے عظیم سے ان سب برائیوں میں ا وراضانے کتے ، گڑعملی طور پرا پران غیرجانب دارر ما مگر پر بی انگرز دن ادرردسیوں نے اس کی ہے مبی سے فامدُہ اسٹانے ہوئے اس پر ناجائز قبضر کر لیا۔عین اس دقت جب ایران مایوس حالات کی کم یں گر کیا تفا۔ رضا شاہ کبیرا مید کے افق پر الخم تابال کی صورت میں نود ارمواا وریاس کے مہیب دھندلکوں کو مبیب را ہوا ہے ملک اور فوم کے گئے فرل مقصر دکا تعین کہنے میں کامسیاب ہو گیا۔ یہ ۱۹۱۹ء کا دافغہ ہے۔ دا ۱۹۹ میں رضا شاد، شاہ ایران تسلیم کرلے گئے آزادی خواہی کی اس مشکش یںادب کاجودی وٹ گیا ایرانی دب سعدی - ما تنظا در جاتی کے بعدایک مخصوص طبقے کی میرات بن چکا تھا دراس میں زندگی کی کوئی من اقی نہ تی،اس کی حیثیت ایک بیصے طائر کی نفی جس کی اڑین زد محار محلوں کی منقش چار دیواری میں مقید ہو۔ آزادی کی کش محش سے اس طائرا سیر کے پر کوے اور یا تصرا مرائر کی لمیند میڈیروں اور منقش گلیبدوں سے دہیات غریبوں کی مبتیوں اور عوام کی جونیٹر میں پر پرواز پھڑ میڑا آبا ہوا اترا۔ ئرى زندگى كے تقاضے اورعوام الناس كے مسائل اوب كے موغوعات قرار بائے اس نظرية اوب محے برجاركر في والے اس وقت كے سبحى ویب ور شاعر نفی ملک الشوار بہار، وهخدا، عارف قزوینی، پورواؤد عشقی اورایرج کے نام اسضمن میں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اس دُور کے رب یرمیجان انگیری ملت سے شاعری کی نوعیت الدو فریاد کی ہے میری کہاجا اسے فسسریاد کی کوئی لے نہیں ہے۔ ان شاعووں کی بھی كى كى نهيس ابتداء بين توادب كچه تو يون كائتا ہے جيوكوئى مريفين شدّت مرض كے باعث عش ادر ہزيان ميں مبتلا ہو گيا ہوا در مجر أيان كاطلسم ونام وترجاره كروس سيدول بوكراس مخاجا نك لهين الذخود اعتادى اورزنده رسن كى أرزو بيداكرلى موعشقي كي رستاخير ادر دوسری او پرانطوں میں بی کھ متلب عشقی کے بہاں انقلاب کا ایک کھولتا ہوا وال ملتاب م این توم بیزوان فسمایس ملک نه این بود درعهدمن ايران جول فردومسس برس بود

اس متم کے اشعار سے اس کے القلابی ورسے کی انتخان ہوتی ہے اور پھر تو می سیکر سے فاصد مواد کے اخراج کے لئے۔ ایس نعد سیت بر حقوتی بشر ادبی دفع ایس جب احت باسٹس عیدخون گیر بینچ روز از سال سیصد وشعت روزر آباسٹس "عیدخون منانے نک کی بخونے بیش کرکے جذباتی ہیجان کی انتہا بمٹ سینے جاتا ہے.

پہتگر، پورداؤد، اور وصحفا سوازن مزاج رکھتے ہیں اور پرانی شری روایات کے رسیا ہیں۔ ان کے استعاری انقلابی جزبات کی فساوانی کے با دجود کمیں کہین خشکی آجاتی ہے اور اکتا ہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایرج حقیقت لگارہ۔ اس سے زندگی کی للغ ویٹریں کی آمیزش کرنا چاہی ہے جس سے اس کے اشعاد میں طنز کے نشتر بھی چھیے ہوئے ملتے ہیں۔

عادف نے مشبابی دوروں اورانقسلابی روح کو تر اور کے مساتھ ہم آ سنگ کیا ہے۔ بہرحال بہار کی و ماوند " وہخلاکی یاد عالن کی حجب ب سنواں اورعشقی کی رمستاخیز " ایسی ظلیس ہی جنعیں جدید فاری شاعری کا ستون کہاجامسکتا ہے۔

ڈواکٹراسی ق کے دیج ڈیل اوصاف بیان کو میں اسلامی کا معدوں کی میں جدید فارسی شاعری کے دیج ڈیل اوصاف بیان کو ہی م مقتم اور روایات پرستی کی مجرساوہ اور تقیقت کیسندانہ اسالیب بیان اخت بیاد کتے کئے ہیں ۔ المفاظ خیالات اورا فکار کی بیروی کرتے ہیں ذکر افکار الفاظ کی بیروی -

شخصی اورانفرادی دکھوں اوراجماعی مسائل کا بیان ملتاہے مجوب کے گلابی گانوں اور گھنگریا ہے بانوں سے کہیں زیادہ گری زخسار حیات اور خم زنٹ عمر وز گار کی باتیں ہرتی ہیں۔

بعض نظیں ایسی ہیں جن میں واغظا ترخشی خطبیان اسک اور بلندو بالاصوتی اتارجسٹرھاؤ کے سوا کھے بھی نہیں۔ یوں الگرا ہے جبیر شاعرات فاط سے برسر سکارہ ہے۔ جدید ف ارسی شاعری اس سے کھی مختلف ہے۔ گو ایران جدید کی تعمیر و تر تیب میں رضا شاہ کیر کا بڑا حقہ ہے مگر امو 19 عمیں ان کی نخت بروادی کے بعد آیران نے ایک اور کروٹ لی ج

رضا تا وکیر نے تعلیمی ترتی کی طرف خاص توجہ وی تعی جس کا اثر ایرانی و بس میں نے نظر مایت اورا نکار کے روو تبول کی مررت میں نمایاں ہوا۔ بہران یو نیورٹی کے قیام اور بیرونی ممالک میں ایرانی طلبہ کے تعلیم پلے سے ایرانیوں میں نسکر ونظر کی وست پیدا ہوئی طلبہ کے تعلیم پلے سے ایرانیوں میں نسکر ونظر کی وست پیدا ہوئی طلب کے نورپ جاکد و ہاں کی مختلف نخو کیوں سے اثرات تبول کئے اور اپنے طلب واپس آکر تخرکی کی تعلیم کے تعارف اور ان کے روو نبول میں میرائیں اس و دران میں است براہ راست ایرانی و بہن برا خواز ہوئی کیونکہ و وسری جنگ عظیم کے بعد روسیوں نے شالی ایران پر تقبہ کے راج اور ترکیا تھے۔ علم وا دب کے فروع کے ساملے میں مت کی مغربی تخلیقات کے تراج اور ترکی کیونکہ و ماری شاعری میں نہیں ماتا،

اس دورکی شاعری کی ما بدالامتیاد خصوصیت یہ ہے کواس دورکا شاعر اپنے نفس العین کے ابلاغ کے لئے شاعواند من اورنی دلکتی کی جملہ رعن ایئوں کے سانفہ نفمہ سرا ہو ماہے ۔ آج کا شاعوا پہنے سے بیٹیتر کی شاعری کے جملہ نقت نفس سے بڑی عد تک کا ہے ۔ وہ سیاسی ، اجتماعی اورخارجی مسائل کو اپنی شخفیت کا جزو اور تخسلیقی عمل کا حصر بنا آلہ اور پھر باطنی جذبات میں مموکر بہیش کر تاہے ، حس سے مشخش اور جاذبیت بڑ مع جاتی ہے۔ وہ وور کی پہنی حقیقت نگاری کے بجلئے اس میں روحانبیت کا اعتزاج کر تاہے ، اگر حقیقت بے مذی بھی اختیار کو تاہے تو اپنی تخسلیقی استوراد ہجالیاتی ستورا ورسیاتی رنگ آمیزی کو اس طرح ہم آھنگ کر تاہے ،

رفن این اوج کمال کو مین جاتا ہے:

ا ثاریت ا در مزبیت بھی جدید فارسی شاعری کاطرہ استیاز ہے۔ یوں تو یہ ردا بیت ایرانی اوب میں بہت پرانی ہے اواس کے (اندے تصوف کے ارتقائی ادوارسے جاکر ملتے ہیں گراب ایک نے انداز میں نئے تقاضوں ، نئے تجربوں اور نئے معانی سے ہم ہناک ہوکرسائے آئی۔

" اجتماعی احساس المشارمیت ایما میکت اور رمز میت کو "مادر ناور پورنے بڑے احن طریقے سے نبھایا ہے ۔اس کی نظم " تم سے چند اشپ ر هاحظه بول ہے

> چذین ہزارزن چندیں ہزارمرد تن إلیک بسر مرداں عبابرش یک منبوط لا برک لکان بیر یک باغ بی صفا بحید تک درجت ارخندہ ہا ہتی وز گفتہ إخاموش

رمزیداسلوب بیان پر نیا بی سیسیج اور فرمیوں تو للی کو بھی کا مل ملکرماصل ہے۔ نیا کی "ہفت شب" اور فسر بدوں کی خروانقلا " اس کی بہت اچی مشالیں ہیں ،حقیقت پند شاعووں میں سیمیں بہانی ،حبراً ت ، بیبا کی ، فشکال: مختسکی اور جالیانی شورکی وجرسے بہت زیادہ ممالا ہے وہ اجتماعیت کے گھناؤ سے اور "نار کیے پہلوؤں کی نقب ب کشائی کرتی ہے۔ رقب احد، طوائف، ولالہ جنبی ہے رہا ہ روی ا ورجنی انواف اس کے طاق موفو عات ہیں۔ وہ افسام پر دوائت ہے ، اس کے ہاں ہر احس موفو عات ہیں۔ وہ افسام بردوائت ہے ، اس کے ہاں ہر احس کی اظہار صوافت اور تی بھی آجائی ہے گروہ سیمیل فنی احس بنیں بلکورٹ افر آفرینی کے لئے وہ ایس کر جو برجوائی ہے۔ اس کی نظسم واسطہ "کی شال طاحظ ہو:

ایک دلالہ بسے کاروبار کی دامستان بیان کر ٹی ہے۔ ایک کا بک سے نیٹنے کا فن اوراس دلالے دل دوباغ کی مختلف کیفیات کو اس بہترطر بقے سے بیان بنیں کیا جا مسکتا :

ابر وبهم كنيد و مراكفت آيا شكار آمازه ندارى اينها تنام نقش و نكراند جزرنگ و بو غازه ندارى دوسنيز و بسياد ول انگيز زيب و شوخ و كام نداده و در نعل آبداد بهوس يز از شوق كس فان دنها و انول كار بيتم ديزنگ آونون كار نياد و تناد

ا در کچرسیس اشاروں اشار ول میں دلالہ کی زباتی اس آفت جاں دوستیزہ دل انگیز "کام ندوادہ کے سرای کی کارو باری اخداد میں توسف کر ہے:

یک باغ تطف وگری وخوبی زانگشت یا تا به سسرش بود دگی وخوبی بستان وسیند و کمرسش بود دیگر چه تو مت بات استان وسیند و کمرسش بود بیمان تلذه کایمونکتاب گرننگارکایمقصود برگزنیس پیشها در کار و باری جسیوری کی وجه سے دو کا بک کے جلافقا

پوك كرى ہے اسى وقت اس كا داخلى روعل ايمانى الذاذين تندا ورنفرن آيزالفاظ كى صورت ين اظهار پذير موتله :

مشكين غزال چشم سيد را نزديك خسرس سيبرلث الذم

بہاں کا بکٹ خرس بیتے ہے اور کھر وہ وقت آجا آہے جب دلالد کو اس کی کار کردگی کا معاوضہ مل را ہوتا ہے ، عین اس قتر کی ایک نظر کٹی ہوئی دوسشیزہ بر پڑتی ہے۔ اس کی بے چارگی اور بے ہی کود مکھ کر دلالہ چاہتی ہے کہ دہ معاوضے سکوں کو اس ہوسس کار کی چذیا پر دے مالے اور کہے:

. بستان و باز ده زرمشس را لیکن اُس دقت ہمانے معامضرے کا گھناؤنا پہلوا ہی حجار گھٹیا خرور مایت اور سکروہ احتیاجات کے ساتھ رونما ہوتا ہے اور دلالہ کی دامستنان ان الفاظ خِیستم ہوتی ہے :

دیو در دل بنیب به من زد کرای زر ترا وسید نان است در در در من بنیب به من زد در کرای در است در بند بجبان است در کسید است در بند بجبان است

غزل میں میں جدت اور تازگی منایاں صورت میں یا بی جائی ہے . غزل کو شعراء سے اشاریت اورا میا بیت کوا یک نیاا ندازوے کرجہ تیقانول سے ہم آہنگ کیا ہے۔ رہی ، معیمری ، متہر میار ، صایہ ، فردون تو لئی اور بیمین ہم ہمانی کی غزلیس جدید فارسی غزل کی اچھی مشالیں ہیں۔ رہی اور تمیس کی غزلوں میں نئی روح نمایاں صورت میں ہے ۔ ان شواء کا جالباتی شعور بہت تو اناہے جسسے قاری کے دونی جال کی تسکین ہوتی ہے ۔ رہی کے چیدا شعار میں تر اکیب ، استعارات ارتشیہ اٹ کا حن اور جرت ملاحظ ہو :

غیف، نوست مفت را ماند زکس بیم خفت را ماند قد موزول او به جامه سرخ سرو آنسش گرنت را ماند ندارد صبح روستن روی خسندال که او دارد

ندارد ابر بنسیاں حبیشہ گریا نی کہ من دارم سمیں کی غزلیں غزل کے روایتی حزنیہ اندازے ہٹ کرمن تغزل کے ساتھ ساتھنے ولایوں ،روشن متنقبل اور وصلا فزا

رجائيت سے بحريد ہيں:

گفتند مشام بیره محنت سحر شود خدستید بخت با زافق حبله گرشود گفتند مشاقی از بیباتی چول در د بد گوش نسلک زنغه مستناز کرشود گفت ندیست خفرے واو رمنهائے بااست مارا به کوئے عشق و وفسا راه برشود

جدیدفاری شاع ی کا یک اور بیلو بھی قابل لی اظہ، یہ بیلومبنی تلذد اور فحش نکاری سے عبارت ہے۔ اس میں ہوس پرستی اوجبن کے یوصحت مندسیلانات ماور عیافتی کو انتہائی ہے باکی سے موضوع شریبا گیا ہے۔ فروغ فرخ زاد کا زیادہ ترکلام اور نادر پدی خمک نفس شلا عطش وغرہ اس بہلوکا مظہر میں اور لارنس کے بقول مبنس کے نوٹ پر غلبہ ماصل کرواس کے فطری افہار کو بھال کرو فحق الفاظ مک کو بردئے کارلاؤجاس کے فطری افہاد کا حصر ہیں ورزیم میں وجنیانہ تباہی کا سامناکو ناپڑے گا ۔ تو یہ شعر بھی اہم منصب پوراکریے ہیں گرا پران کے علمی دراو بی صلقوں میں اسے جدید فاری شام یکے لئے خطوہ تقور کیا جاتا ہے :

# المسلام كمنجانات

فلت احد نظامی ایم- لے

کی اسان کے افکار واعمال کو سی کے لئے اس کے ماتول کا اندازہ لگا ناہے حد خرودی ہے۔ ہراستان ما حول سے متنا تر ہوتا ہے۔ اس کے افکار واعمال ، عادات و الحوار ، حالات گرد و پیش کے آئیند دار ہوتے ہیں ۔ جس چیز کو کیر کیٹر ' مہم جاتا ہے ۔ وہ ماحول ہی کے دامن میں پرورش پا تاہے ۔ اس کے خروری ہے کہ اہم ش کے مذہبی احساس و شور کے تدریجی ارتقاء کا اندازہ لگانے کے لئے ہم ہند وستان سے بٹ کہ اس بنداد و کہا دائے مذہبی مرکزوں میں دھیں۔

التمش مجاراً من التَمْسُ نُويادس برس كابركاكداس كم ماسد كلاك بأداكم بإذار من فروخت كم يف كل لاك و التمشس مجاراً من يهال مدرجها سك ايك عزيز ف التي خريد بيا وبه فاندان تقدس و طهارت ك ايك عزيز ف التي خريد بيا وبه فاندان تقدس و طهارت ك الح مشهور كقا .

منهاج الراع نے اسے فا ندان ا مارن و تصدر محاہد وراس کی بزرگی و فہمارت کی تعریب کہ بہاں اہمش کی تعلیم و تربیت بالکل اپنی اولاد کی طرح کی گئی ۔ فکو اہر تھیوٹا اور بڑا اس ہے تحبّت ومرقت سے بیش آتا تفا ، المتش اسی فا ندان بیں تھا کہ ایک معمولی سے واقعہ بیش آیا ۔ نیکن اس واقعہ نے اس کی زندگی بر بہت کہ الاثر ڈالا ۔ ایک دن صاحب فائے نے بازار سے انگور تربیب نے کے لئے بیجا ۔ المش کی وقع ای کی تعربی واستے میں پینے کھو دیئے اور بازار میں کھڑا ہو کرر و نے لگا ۔ ایک نیم اس طرت سے گزرا ، الممش کو روتا ہوا در کی کے کو تھا اور مال معلوم ہونے پراپنے باس سے انگور تربید کرد دیئے ۔ میلت وقت کہا دیکھوجب تم صاحب دولت ہو جا کہ تو نیم وں اور در واشوں ا انترام کرنا اور ان کے فقوق کی باربانی اپنا فرض جا نیا " المتش نے وعدہ کیا اور کھو آگیا ۔ کہنے کو تو یہ ایک معمولی سا واقد ہے ۔ نمیکن آتش انترام کرنا اور ان کے فقوق کی باربانی اپنا فرض جا نیا " المتش نے وعدہ کیا اور کھو آگیا ۔ کہنے کو تو یہ ایک معمولی سا واقد ہے ۔ نمیکن آتش

ك" درگاه سلطان شمس الدين درگاه فحردى وسنجرى شده بود : ترنى . تاريخ فيروز شاى صدا ومطبوعه ايشيا فك سوسائى

کواپی عمرسی نقراء ومشائے سے جو بے بیتاہ محبت رہی اس کی بنیاد دراصل اسی دن رکھی کمی ہی ۔ پخت نسیس ہونے کے بعدہ ہ بدواقد اکر بیان کیباکرتا تھاا ورکہا کرتا تھا کہ" ہرد ولت وسلطنت کہ یا نتم ازنظراک در ولیش یا نتم کی

> «من درچهرهٔ این شخص انوادسِلطنت لامِع می بینم شیخ اوحدالدین کم مانی بھی اس و قت موجود تقے - ائتش کی طرف دیکھ کمرفر مانے لیگے : " ازبرکت شما درسلطنت و پنوی د نیش ہم سلامیت باشریکے

ملفوظاتِ قطب مساحب بین بھی اسی متیم کے ایک دائوہ کا ذکر ہے۔ تھلہے کر حفرت نواج معین الدین حیّی اور دیگر مو نیا کے کوام ایک جگہ تشریف فرما تحقے التمش ایک کمان ہاتھ بیں گئے ہوئے اس طرف سے گذرا - ان بررگوں کی نین اس پر بڑی ۔ فوّرا نواج مَلا کی زبانِ مبارک سے یہ الفاظ لیکے :

"ای*ر کودک* با دشاه د بلی نوا بدشند"

بچین کے بدوا قعات التمن کی آئندہ زندگی کو سحیفے کے لئے بیسِ منظرکاکام دبتے ہیں بچین میں ما حول سے اثر پذیر ہونے کی مسلاحیت بہت دبیت ہیں۔ بچین میں ما حول سے اثر پذیر ہونے کے صلاحیت بہت دوہ عمر کھر قائم رہنے ہیں۔ انسان کے اذکار دخیالا کے اساس کی نقوش اوّل ہوتے ہیں۔ انسان کے ایمام طفی مذہبی ما حول میں بسر ہوئے تھے۔ کھا آ و دنیکا دکے جن خالوا دوں میں وہ دہا وہ مذہبی معاملات ہیں بے مدشنف دکھتے تھے۔ ناممکن تھا کہ ایسے اوگوں کی صحبت میں رہنے کے بعد کھی اس پرمذہبی ربگ نہ چڑھتا مونیوں مذہبی معاملات ہیں بے مدشنف دکھتے تھے۔ ناممکن تھا کہ ایسے اوگوں کی صحبت میں رہنے کے بعد کھی اس پرمذہبی ربگ نہ چڑھتا مونیوں

ے طبقات نامری رمنهاج اسراج (مطبوع اینبائک سوسائٹی کلکۃ) مثلا ۔ سے " تاریخ فرشۃ ٌ عبداوّں مثل اردو (مطبوع لولکشور) سے سیرالعادفین ازعا مدبن ففنل الله المعروف به درویش جالی - درعهد جا ہوں بادشاہ مثلاً دقلی سخ) ۔ رسمے ڈوائد السامکین ملفوظات حفرت فطب الدین بختیار کا کی ازشیخ با با فرم گیخ شکرمن الدر ہے ، وٹونس الارواح ٌ ازشنم رادی جہاں اما میکم مثلاب رتالمی شخی آئیسوں بیں تمام دات کھڑے دہنا ، خانقا ہوں بی قرافہ سم وزرے کر حافر ہونا ، باندوں بی فقروں سے ابھے سادک کے و عدے کونا ، بد نام باتیں ان کے ذبنی دیجان کا بیتہ دہتی ہیں ۔ المزابد کہن خلط نہ ہوگا کہ چشنبدا ورسم ورویہ بزرگوں کی مجلسوں سے تعلب و ممکر ہیں ایک حمادت ہے روہ ہند و سنان میں دافل ہوا۔

تخت میں ہو سے کے بعد کی ہو علمت کا مالک ہوا، منصب سے دل میں قائم ہو جی تقی استے بھری سلطنت کا مالک ہوا، منصب سے منہ بی ہو سے کے بعد کی ہو عظمت کی ہو جا کہ اس کے دل میں قائم ہو جی تقی اس نے بھی اس نے منہ بی کا موں میں دکا وہ اس منطق کی ہو جو کہ کا ہوا تا تھا۔ پاکوں من منہ بی کا در امام ہمات میں اس کے منہ بی ہوائی ہوں منظم کا اور امام ہمات میں اس کے ہواہ دہت تھے مولانام ہما ہواں منہ ہوات میں اس کے مولانام ہما ہواں منہ ہوا ہوں من بی محام ہو کہ مولانا میں مولانام ہما ہوا ہوں ہو ہو گئی ۔ مار کا علی میں علماء ومشائے کے معلم ومشائے کے علی وہ اللہ ہوائی میں علماء ومشائے کے علیہ وہ اللہ ہوائی میں علماء ومشائے کا ابسا شا خدارا جمائے دہما ہوا ہوائی ہودہ کے کسی درباد کو تصب ہمیں ہوئی ۔ ملبق اکر کرتا اور کہتا تھا کہ اس طمان کو مسلم کی کہ مشائے کو ترکی اس نے دکھا اور ترم امور بادشا ہی جربہا میں منہ ہوئی ہوں نے دور اللہ ہوں نے سلمان کو مسلمان کو مسلمان کو درکھی اس نے دکھا اور بادشا ہی جربہا میں منہ المان کو مسلمان باد شاہ کے ذرائف سے آگاہ کہیا ۔ گواذم امور بادشا ہی جربہا بیت دمی انداز میں انہوں نے بچر دیے ہوں ہوں کہ ہوں کہتے تھے۔ مدان کا مولانا نظام الدین الوالم وہ بیرس میں کہ ہوں کہتے تھے۔ مدان کو مسلمان کو مسلمان کو میں میں اکا ہوا تھا کہ سیائے مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو میں میں اکا ہوا تھا کہ ہوائی تھر کہاں دار تھا ہا وہ وہ فیاء میں جیش ہوئی ہیں۔ جمومے دن میں کا ہوں وہ شائے شرکہ ہوائی تھے تھے۔

التَّشَى مذہب دل پہیا ہو کیا تھا، عثی تعقیقی مذہب سے اسے ایک فاص لگا دُ پیدا ہو کیا تھا، عثی تعقیقی شہب سبب اسطرے بھڑک انگر ہوگیا تھا، عثی تعقیقی شہب سبب الرک ہو کہ انگر اور بین اس کے سبنہ بین اول روشن ہوئی تھی اب اس طرح بھڑک انگر می اس کے مقام اس کے معاملات بین معروف رہتا ۔ شام ہوتی اور جا نماز برجا بیٹھتا ۔ حفرت با با فرمید گئے شکرنے ملفی ظات حفرت فاش حفرت فلیت معاصل میں اس کے متعلق محاسبے :

" از مدصا حب اغنقا د او د که شبها بیدا د او د د حد و تق ا دراکسے درخواب ندبیدے . مگر در ما لم نجر ایستا ده و اگر تدرے خواب کردے ، مانز مال بیرا د شدے و نود بر خاستے دا ب گرفتے ، و خو ساختے و بر معسلے دارگرفتے د ، یج بیج از خدمتکا رال وغیرہ بیبا د نہ کروے و گفتے کہ اسود کا نراجی ا ور ریخ آدم ۔

یہ بیم شب بیداری اس کے لئے جراغ راہ بن گئ ، تقوت کی تام دشو ارگذار نمزلیں اسی کی مدد سے کے کرکیا ، خواجہ عثمان ہارو نی حب اپنے مرید خواجہ معین الدین جن سے ملئے کے لئے ہندوستان تشرلف لائے توان کو یہ دیکھ کم حیرت ہوئی کہ سلطان معرفت و حقیقت کی

سله "طبقات ناحری - منهاج السراج دفاری) صلا (دایشیا کل سوسائی) . شے"طبقات ناحری منهاج السراج وفاری) صطا سی تاریخ فیروندشایی منیاءالدین برنی حث وصل وصل وصل دمطبوع ایشیا کل سوسائی) . هے" اسرار الادلیا" طفوظات با با فریدازمولانا بددالدین اسحاق صلال برتایی نخری و"ا فیادالاخباد" مولانا عبدالی محدث دملی صلا (ملبوع د بل) و تاریخ فرشته ملدده مطالا بس سیرالعاد قبین . درویش جالی حسالا - مسلا مطالا - کسیرالعاد قبین . درویش جالی حسالا - مسلا مطالا می تا درویش حالی حسالا می الله پنزلىب طى كويك السان كامل سك درجه كوبې ن نجا بخا انواج مجبن الدبن جنى نے گئے الاسرار بنگی تحریر فرما پلہے : ۔ "سلطان شهس الدین طالب صادق برا کیے طاقات حفرت نواج منمان بارونی آمد ، لعد ملا قات مشکلم شد ، لببو گذرسوال كرد و گفت كئ آن فدائس كه شمامال جاں دا ده و براه حقیقت سوئے معرفت می تعانی راه راست بنوده است لعدی آمده ام ماداراه حقیقت سوئے معرفت می تعانی پیوستن استقامت قوش حفرت راه راست نما كند و بلطف ببیت ادادت اذ تربیت تبول كنید ، بدا نكر چون نواج منمان باد منی سلطان را طالب صادق والسان كامل بشناخت بعد صحبت نربیت كلاه ادادت والمت كرد."

المتن المتناسخ سے عقبدت التش في مجالا بين جو دعدہ نقرت كيا تفااس كے الفا بين جو ہون وخروش كا بُوت ديا وہ تاريخ بين اين نظر نہيں دكھتا ۔ صاحب خزينة الاصغباف ميح مكملے : اگر ج

لا برنعلق بادشا بی داشت نیکن ازدل فیقرو فیقرد دست بود - علماء دمشانخ سے کسے بندازہ عفیدت بی مخرت باباً صاحب نے یک وہ داٹ کوخرقہ پہن کرمسجدوں اود خانقا ہوں ہیں جا تا تقاا ورور ولٹیوں اور مختاجوں کوروپے نقیم کرتا تھا۔ مہزاج اسراج نے تکھلے : " غالب ظین آں است کہ ہرگز بادشا ہی کجنِ اضمقاد وآب دیدہ تعظیم علاء ومشائخ مٹیل آواز ماود ضلفت در خالط

سللنت نيامدة ك

اس زمانہ بی سینکڑوں بزرگ ویڈ سیرے ہوکر مند وستان آ سیت تھے۔ سلطان شمس الدین نے ہنایت ہوش وخروش سے ان کا استقبال اور مہان دکھتا ۔ تعلب کی بررگ کی آمد کی خبر سنتا نومیلوں تک استقبال کے لئے لئل جاتا۔ ہما بت بڑت و اخرام سے محل شاہی بیں لاتا اور مہان دکھتا ۔ تعلب احب حب ملنتان سے دی تشریع بلاک پر ہوش استقبال کیا ۔ کچھ موصد بعد حب شیخ جلال الدین نبر بزی ب بنا دے ہوائ آئے نو سلطان ان کے متعبال کے لئے کہ اور شیخ کو دیجنے ہی گھوڑے سے اتر کم سلے کے لئے دوڑا ۔ ان کو محل کے قریب ہما بیت بن و اخرام سے بھرا یا ۔ مت احب کی مدید بیالہ بن ناکوری اس مہد کے بڑے با برک بی بیالہ بن کو تا جی صاحب کی مدت بیالہ بن کو تا ہم تسرید دیا ہیں بارش نہ ہونے کی وج سے غلہ بہت کواں ہوگیا ۔ لوگ بہت پر بیت ان موسے است ایک درباری

ال آسنان کائل کی تشریح کے لئے ملاحظ ہو: Micholom: Skudies in Islamic Myskikm و استخداری کا سنان کائل کی تشریح کے لئے ملاحظ ہو: اسکا ایک بہت پرا ناننے میرے تلمی کسّب فاتہ میں موجود ہے . بذیمتی سے تاریخ کسّاب جی درج نہیں ہے ۔ وج نفیف مصنف نے یہ بتالی ہے :

کو بلایا(درکیا ،

برده دردیشان ابل الشدراکم دربی ستیمراند ، از ماسلام و بنیازی برسان دعوض دار کم دفع کالم و کعناد فتنه کارباد شا بان است ، مادران تقییر ندادیم ، و توجیا طن کی تنبادک دنتانی و دعائے نبر فلائی فاص و عام حتی شااست ، توجه کی نما بید و دعائے استسقا فرما نبدتا از برکت افلاص دعا و توجه شما حتی نغبا کی مرم فرماید و باراین رحمت عطا فرماید .

حفرت قطب مساحب اورالتمش مشیخ قطب الدین بختبارکاکی سے انتمثن کو داص عنیدت تھی۔ جب حفرت متان سے د ہلی تشریع نامی کی کرمی شاہ میں فروکش ہوں۔ بیکن نطب ما دب نے انکادکر دیا تو عقیدت و محبت کا بر عالم تھا کہ مہند ہیں کئی بارحفرت سے طف کے لئے شہرسے یا ہر حفرت کی قبام گاہ پر جا پاکرتا تھا ہے تطب صاحب نے شروع ہی ہیں نقیحت کی تھی :

" لے وابی دہلی باید کہ باغربیاں ونقراب ودرویشاں وسکبناں نیکو باشی وبا فلق ٹیکوئی کی درعیت پڑریا، برکہ بارعبیت رحابت کندہ یافلق نیکوئی کندندائے تعالیٰ اورا لکاہ دارود جلدا عداؤود وست دارندش

سلفان نے اس نفیحت پرجی طرح سے عمل کیا آئے ہم اس کا تھیں کھی ہنیں کرسکتے۔ تطب صاحب سے اس کی عقبرت روز بروز برق ا بھی گئی مولا ناجال الدین محد سبطائی کے انتقال پر حفرت قطب صاحب سے در نواست کی کہ شیخے الاسلام کے مہدہ کو قبول فروایئی بحفرت نے انکار کردیا تو شیخے نجم الدین صفری کو اس عبدہ پر مقرد کردیا ۔ نجم الدین صفری نے جب قطب صاحب سے پہاں عقبدت مندوں کا ایک ہج م دیجا توصد کی آگ بھڑک اعلی اور نفصان پہنچانے کی نکرسیں لگ گبا - اسی زمانہ میں نواج معین الدین چینی دہلی تشریف لائے - میزی کے اس طزع کو وہ بھی برواشت نہ کرسکے اور حب الحجر والیں میرے تو قطب صاحب کو بھی ہمراہ سے چلے ۔ تمام دہلی میں کہرام کے گیا - الممش کھی سخت پریشان ہوا - نود کھی ان دونوں پررگوں کے پیچے روانہ ہوا۔ نواج الجمری نے حب سلطان دعوام کو یکساں طور پر مفتطرب دیکھا تو کہا : بابانجنیا ! تر بہیں مقام کرد ۔ فلقت بہاری جوائی سخت پریشان ہے - میں بنیں چاہنا کہ اس تور دل فراب اور کہا ب ہوں گا المیس توش ہوگئی ب

طه رساله هال فا نواد و حيثت منظ ميدولاناتا ق المدين نبيره مولانا شيماكب الدين المام كي تعنبفس مولانا شيما بالدين الحصنوت نظام الدين ا ولباك المام تقد المبرخ تروف ان كم متعلق المحله :

اں کا یک برانا انخرمرے پاس موجود ہے۔ جس کا سزگتا بت شرال جہد کمتاب پرکی جگہ امجد علی شاہ کے کتب فانہ کی مہرس ہیں۔ "سرالعال فیاتی میں اللہ والے برائی میں اللہ والے اللہ میں منظومی اصغود و مہد جہا نیکر منتظ ارفر ختہ مالدین مشل ب سن مهرد شیخ الاسلام کے لئے ملاحظ ہو میں مالے کا میں مالے کہ مالہ کا مالہ کا مالہ مالہ مالہ مالہ کے مالہ کا مالہ کے مالہ کی مالہ کے مالہ کی مالہ کی مالہ کے مالہ کی ورخواجراجمری کی تدم این کرکے تطب صاحب کوے کرد بی وایس کا یا کے

، ب تطب صاحب کی خدمت میں سلھان اکٹر جا فرر ہے لگا۔ ایک مڑنم اسیا ہوا کہ وقطب صاحب فرملتے ہیں) " شیے از شبہا بردعا کو بیا مرو پاک دعا کو گرفتہ ماند ، گفتم چر رہنج دادی ۔ ہر جا جے کہ داری بگو۔ گفت حاجت! آن بھی دادم جہانچہ بدلطف از حفرت خدا ونداب مملکت و بائیدہ ۔ چوں فروا قیا مست شود ما دا بکدام لھاکھ بگرواند د بلی کا وہ سلھان جس سے پا وُں فنے ونھرنٹ نے تدم قدم ہر چرسے تنے ، جس کی شجاعت کو دبچہ کرا میررت و مانی ہے افتیا دیکا رہ تھا کھا رہ

نشرمجابد و غازی که دست و شینش را دوان حبید دکرا ده میکند تخسیس اس مالت بین عفرت کے پاؤں پڑھے ہوئے اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک عفرت نے بد نکہ دیاکہ گئے تمس الدنیا والدین ؛ آنے والی دنیا بین بی برامر تبد بلزیہ "کاش اس و نت تعلب صاحب کی طرف دیکھ کرکوئی اجرض کو کے بیٹنو ٹر عننا :

> در عالم دل جہاں پنا ہے۔ شاہانش بخا کیائے محتاج

در حجرة فقرباد ستاسب

شاہنشے بے سربروب ناج

حبيه قطب مساحب كانتقال بواا ورجنانه عسل ك بعد غازك الح الديكيا نوخواج ابوسعيد في كما :-

"حفرت نواج وصیّت کرده بودکه امام جنانه ماآنک باشدکه کلیے اذار بهرس الحرام نکشاده باشد وسنت بائے عمرة بجیراد لی فراکف نازگان اذ و ترک نشده باشد " التی بی و بال موجود تھا۔ فواجه ابو سعید کے یہ الفاظ س کر کچ دیر مک اس انتظاریس کھڑا و باکمکوئی شخص ان علما دوشائ میں ہے آنکے بڑھے۔ بیکن جب دیکھا کمکوئی شخص ان صفات کا و بال بوجود تیں ہیں ہے تو فود آئے بڑھا ورکہا کہ بیں ہنیں چا ہما کھا کہ کی کوم برے مل کی خرود ، میکن جو نکہ خواجہ قطب ہے اس طرح صکم دبا نفا اس لئے مجودی ہے۔ اس کے بعد نماز حبّانه بڑھا کی کئے

قطب صاحب کار ملت کے چند ما ہ بعد ہی انتمش کا بھی انتمقال ہوا سلکن اس درمیان بین بھی حفرت کی فاتح کے کھا تا قافی تعیدالدین ناگوری کے پاس فانقاہ بین بھیجتا رہا کے حفرت نظام الدین اولیاء نے المتمثّی کی تاریخ وفات بر پہشعر کیا تھا:

بسال شمدوسی وسد بودکداز بجریت نماندشاه جهان شمس دین عالمگیر المترش به بادشاه تفاص فقادت البخری مفیدت کو خفیدت کی بیشا تو کو خفیدت کی بیشا ک

ملے سیرالادلبا ۔ امیر تورد رسم فیوعدلا ہود-اردو) ملے ۔ سے توانداسا سکین ۔ بابا فرید صل ب دقلی ا سے " نزینبتہ الاصفیا ً ۔ غلام سرود ، مبدا قل صفح سے " نزینبتہ الاصفیا ً ۔ غلام سرود ، مبدا قل صفح سے سے الدین صف اللہ میں مشا الله وي محام داوالسلطنت ميں جش مناياكيا - تمام شهر حرافال كياكيا ، نوشي ك شادبان كاكسكة - نظام الدين ف كاله : السلطان النج شرط اطاعت وادب إدد بجاآ درده مامدوارا لحلانت إوستبدة

حب قامِنى مِلال ، فلبنعُ مندادى ما نب سے سفیند الخلفام كا ايك نسخ رحس پرفلبق بادون الرشبد كے با كا كے لفعائے سكے ہوئے ، یجے) بلو زنحفہ ہے کم اہمٹنٹ کی خدمت میں ماخر پواتہ بقول ملبتن سلطان ازبی موعظت چباں برقارضی مبلال عروس خوش شدکہ خواست کہ بیمے

المتشکی مورس مامی فورس مارات میں اسک مربی اصاحات کا بتد لکتاہے ، حوض میں فاص فورس عمارات بیں مارس میں مارس میں مارس میں مارس میں مارس میں مارس میں مارک میں منظرات اس بیرون فالص مدبی تاثرات کے ماکت بنایا کیا تفاراس وہ کے قرب حقرت قطب مُساویہ کے لئے ا بکہ حجرو مقا حو فیوں کی ٹری ٹبڑی عجب بیں اسی وہ کے کنا دے منعقد ہوا کم تی پھیس ۔ ٹرے ٹرے ٹرے مشائخ ان في اى مُدكينية تق يبن فواج المرس في بشعر في هكر:

مرنصحتبها انربون كجااست

سالهامت كهماتهم صحتيم

زبدتان می از دل ما کم مر کر د فتی مایان بنبراز زبرشا است مفتی مایان بنبراز زبرشا است مفتی مایان بنبراز زبرشا است مفرت نظام الدین ادیدا کے تدموں پرسر رکھ دیا تھا۔ بہ بنانے دالے کی بنت کا اثر تھا کہ ببران بجیشہ موقیوں اور درولیٹوں کے جھگے گئے ہے۔ آج و بان مزادات کا بجوم ہے۔ اسلای بند کا دوماتی سرما بہ اسی مگر دبا بواہے۔ توخی شیمی التمش کے مذہبی جذبہ کی ایک ذبر دست التان میں مارات کا بجوم ہے۔ اسلام بند کا دوماتی سرما بہ اسی مگر دبا بواہے۔ توخی شیمی التمش کے مذہبی جذبہ کی ایک ذبر دست التان میں میں مارات کا بجوم ہے۔ اسلام بند کا دوماتی سرما بہ اسی مگر دبا بواہدے۔ توخی شیمی التمش کے مذہبی جذبہ کی ایک ذبر دست

بادُن كى جامى معرير وكتبر اس عيمى المتن كم منبى جذبات وخوام شات كا ندازه كياجا سكتاب - اس ك برلفظ سى ايكتلينى عدب بينمال سے - مكال يه :

جوآيا اس جگه امن سے ميدا آ وُاس مِكْ سلامت دى كے

من دخله کان امتا ادخلوها لبسلام

بِهِ آَكَ بَهَابِ" ونتُه عَى المناسَجِ البيت من استبطاع المبيد سببيلاً (اودالله كافرض به لاگون يرجح كرنا فائه خدا البس كوبهو تخفى مقدرت مد)

> بادشاه كالتعلق كله بنا الدنبا والدين اعلى الاسلام و المسلمون المسلمون (عبس نے ملند کیا اسلام اوراسلام دالوں کو)

اجميرس الرهائي دن كے جو نيرے پر جو عبارت كنده ب وه مي اس كے ندبى بندبات كى شابر سے . تطب مينار حصف رت

ك ببرالادلياً البرتورد منه وسل طبقات أكري موس سنك مغصِل والدك للمنظر بود تاريخ فروزشائ من لانيبالك سوسائى) م<u>ه المل</u>ا - سكة فواكدانسا مكين مثل" فرشت ملدوم جوابرفريدى فت الاثنية الاصغبا - ملما قل مست Epignaphia Indo moslemica

تطب الدين بختباركاك ك نام يربنإ ياكبا تفاجع

علما دمشائع سے اس تدرعقیدت اور شہر معاطات میں اس تدر دلی کا بنتج یہ ہدا کہ مذہب ملقوں میں اس کا فام میں اس کا فام میں میں اس کا فام میں میں اس کا فام میں میں اس کا فام اس کو محافظ مذہب ہم ہے نے ۔

احرالدین قباج سنے ملتان میں حب نست و فجود کا بازاد گرم کیا تو مدد کے لئے جس طرف لوگوں کی آنھیں اہم ٹیس وہ اہم تش ہی کی ذات می جفوت بہاء الدین ذکر یا ملتانی اور قاضی شہر کولانا شرف الدین نے ایک در تواست قباج کی مذہب سے ہے استانی کے بارے ہیں اہم تش کی خدمت میں روانہ کی کے

ندہی تقدس کے باعث تودی اس کا شمار اولیاء اللہ یں ہونے لگا اکٹر تذکروں میں اسے ولی کماکیلیے - تاج الدین اس اسے ا شملفان الاولیاء کیدیا ہے ۔ حفرت نظام الدین اولیا اکٹر فرایا کرتے تھے کہ شنخ تیماب الدین سمروردی اور شنخ اوحدالدین کرمانی کو اہمش سے محبّت تھی کے در دین جالی نے محلے :

سلطان شمس الدين مردمتنعيد ومجبّرا ولياء بودومنظور نظرمشائح كبادم

حقبقنت به سے که مهندوستان کاپیپلاتو دمختاً دفر ما نروا بڑی نوپیوں کا حال مقا۔ مہماً جے نے صیحے مکھاہے کہ خوانے اس کو ذران کی شان وشوکت ، قباد کا مراج ، کا گوس کی شہرت ، بہرام کا عظمت دمیلال ا درسکندد کا سلینکہ ملک گیری عنایت فرما یا تھا۔ شجاعت بیں وہ دوم ملی کراد متھا تو سخا وت بیں حاتم لمائی سے

آني خومال بهد داد ند تو تنها داري

Jabakat-e-Nasiri Inanslated by Reverty P.622 x 5 y & Jool, note

سے ٹیرالادبیا مئے ہے۔ ''میرانعارقین فٹ' '' فرشتہ میلددوم مئے۔'' سے ساله حال خانوادہ چنت مئے ۔ سکے نوا کرانفواڈ ملفوظات حفرت نظام الدین اوبیا ازشیخ امیرس ملمار بنجری ۔ هے ٹیرانعارنین مئے

## مولاناتیان نتجیوری کی سالها سال کی تحقق و جیجو کا نیتجه

حب میں نعاشی کی تمام نطری اور غیرنطری تشموب کے حالات کی تاریخی ونفسیاتی ایمیت بر بنما بیت شری و بسط کے ساتھ محققانہ تبھرہ کیاگیا ہے کہ نحاشی دنیا میں کب اورکس کس طرح وا مج ہوئی و نیز بدکہ مذاہب عالم نے اس کے دواج میں کتی مددکی ۔ نیمت : ، ہم ردیدے کیاس پہیے دنگار کیکستان نے اس کارکیکستان نے اس کارڈن مارکیٹ کو بی سا

## الوكعة العاقات فالماقات فالماقات

#### تياز فتيحبئورى سرخوا

اردد فادمی اسانی تعلق بڑادل چہپ موضوع گفت کو ب بیکن اس و تن کوئی تفھیلی مجت مقعود بنیس بجکھرف بہ بتا ناہے کہ اددو کے روز عرہ بین معبن الفاظ الیسے بین ہی بو بول سکے توں فارسی سے الم کے بین بین بعض کو کھے تقرف کے بعد لیا کیا ہے ۔

آج كَ مُحبت بين جِند الجه الغاظ بيش كم مِلت مِن -

```
ے دو اوں کا المت ظامرے .
                                                     الفته __ د يها ، تسبده ) نارس بي دهي بي مفروسي .
ا وزیب — آرا ، ترتیا - نارس پین بی یہ لفظ اسی منی پینمستعل ہے۔اددہ بین اسس سے بیض محا درے بین ہن کے ہیں ،
                                                           جيب ادرببك بابن دبهن كروفري
                                     بای ____ د بری بین ،آیا) . فارس بین اس کامقوم یاک دامن عورت ب .
                                      یا وری ____ ز خانسا ماں . کھا ٹا یکا نے والا) فارسی بیں بھی اس کا مفہوم یہی ہے۔
      _ بڑا بھر جس سے مسالم اور دوا بکس پیستے ہیں ، فارسی میں بتّہ کہتے ہیں ۔ اردو میں متت کومشد و ملّ کمردیا .
                                              برما ____ اسودات كرن كاآله افادى بين الت برقد اور برماه كتية بين .
                   لمُشرة ____ دمليه ، قياة ) دارى بن بُستره اسانى جلد يا لوست كو بين اردد بين اس كامفوم كي بدل كيا
                                                 _ ر بادیک شکم فادی بین جی سفید شکرکو لودا کیتے ہیں۔
_ (بے اجرت دبیتے مفت کام لبیٹا) ذارس بیں بھی اس کا ہیں مقوم ہے ۔ ا دو ہیں اس سے لعِق محا ودات بھی بن کیے ہیں جیسے
                                                                بیگار" امنا زبے توجیسے کام کریا،
                                                               یاتی ____ راشدید مفسد) فارس کا لفظیت
                       يارك ____ (PARK) سبزوناد . تفريح كى مكر . فارى ين جين اور مربرى عارت كه كم من بي .
                          یا رسا ___ دیربزگار) ماری لفظے۔ لبکن یارت فارس بین گراف کے معنی برمستول ہے۔
      یا سنک ___ د ترازد کے ددنوں پنے بوابرر کھنے کے لئے کوئی جلکا ساوزن) فادسی میں بھی اسے پائسٹنگ اور پانسپنے کہتے ہیں ۔
يالكى ___ رشبورسوارى) نارسى بن يالى اس كاده كوكية بم جواد نط ير باندها جا تاب ا در حسب مين دد آدى
                               بالبرر قالمرو دخربه وغيره ككاشت فارى بين بالير مطلق باغ كيمنى يومتعل ب
                                                    بتنریا ___ دریدی و رقاعم) فاری بین اس یا ترکت بین -
                                               پنتیلی، پتیلر _ ردی دیگی، ناری بن اے پاتن اور پاتیلا کے بین
                                                           يتماوه ___ دايرت يكانيكا عبش). نارى لفظه.
                                                                     بهره __ د حفاظت انارى لفظهد
                                     يىنىك ، يېزىكى _ (اونكمنا ورا ونيكف والا) - فارسى يس يى يېنىك كامفروم اونكمناب-
                                     مُوْق جانا ___ دعیت جانا۔ شرکات و جانا) نارس میں ترکیدن کایبی منبوم سے۔
 تفار .... ر مشت یاک شاحب بین کا دا بهركرك جات بین فارسی بس بهی اس كے بي معنى بين- إرد ين اس كرم
                                                             كوكفي كيت بين جبال كادا بنايا ما تاب-
                                             توا ____ رحب بردد لي كات بن ، فادى بن يد لفظ تأب ب
جھا اور ____ نارسی بین اسے مآلد اور مالات بکتے ہیں۔ اردو بین یہ بہت سے محاوروں بین بھی مستمل ہے۔ نارسی بین مختلف
```

```
معادر دکشیدن دوادن ، زوان ، بستن ) کے ساتھ استعمال ہوتاہے۔
                                                              كرّاب ___ رموزه) فارسى بين جوراب كيمة بين.
                         ___ دشتان درر) اردو بي برنفظ ذارى لفظ ميسيم البيرس كيمعنى بي بي بي ب
                                                                                                    جری۔
 ر دونریب - دھوکا) پرلفظ بھی فارسی میں سے لیانکہاہے جس کے معنی کیا ہے کہانے کہیٹر سے کے ہیں ،
                                                                     دونوں کی ماثلت قا ہرہے۔
۔ دھیکٹا۔ کھیسٹرا) فارس میں بھی بہ لفظ برنگامہ اورشور وغو فا کے سنی بیں 7 کاسیے۔ لیکن اس کا نلفظ ان کے
                                                                                                    جنحال
                                                                             بهماں مجتحال ہے۔
                                               جك عبك _ دواى تبايى باين فارى يريق ين كري منى ين -
                             _ رضيح وتدرست ، بالك ) فارس بين اس عُمن " فريدا ورمو في كي بين -
                                                                                                 ياں ___
                                                   ينخ ____ (الرائي عبر الله الله عبر عبي الله الله عبر مفروسي -
                ___ دنقل یا فاک، جیسے چرب اتار نا۔ فادی بین اس باریک درت کو کہتے ہیں جس برنینل اتاری حاتی ہے -
                                                                                                   جريم-
 ر زوستم) اردو میں مختلف معادر کے ساتھ مستعل ہے بیسے چرکا دسینا ، چرکا کھاٹا ، فارس میں بھی چرک
                                                                                                     چرکا
                                                                            زحنه كوكيت بي .
___ دسوئی کی مُردهانی اوراس کردهانی کاکسیشرا) فارسی بین اس کا تلفظ مِکتِ سے ،جس کے معنی کشبیدہ کاری
                                                                                                    ربیکن
                                    _ دب چین ، شوخ ، جالاک) فارس بس بھی کینبکہ طبد باڈکو کہتے ہیں۔
                                                      چتدن __ د صندل) برلفظ فارس کاس دراس معنی بین-
                                                              چمے ۔۔۔ نادی یں جی اسے چمیت ہی کہتے ہیں۔
                                       _ رمری کا کیر) نادس بین جوتجه کیت بین - دد فون کی ماثلت ظاہرہے -
                                                                                                  چوزه ۔
                                                                 چوسنا ___ اری یں اے چوستیوں کہتے ہیں۔
                                                                                                 خرخشه ۔
                                - دھبگرا۔ پریٹانی) فارس لفظہے میکن اس کا تلفظان کے پیال خرضتہے .
                                                         تورجی ___ ( نبیل عقبلا) فادسی بین خرمین کمت بین -
                                       دارا ____ رباپ اب بورها طانم) نارى بن كوسكه فدى كوكت بير.
                                                                              دالان ___ فارس لفظے۔
                                      د بنگ ____ د دّی برهبوط اسان) نادس پی لیرت نظرت اسان کو کیت ہیں ۔
                                                    درزی ___ فارس لفظے - درنن البتہ سوزن کو کھنے ہیں .
                              دُسْمِت وشف رمرًا - بدندات - بدرم) نارس بن على اس كمعنى برخوا در شت ك بين -
                                                             __ دسناد) فادى بين آدرنگ كي ين-
                                                                                                  دُنگا _
                                                 د فدند مسدداندنیشه ودروه وای ناری نفظیت ای مغیدم کا-
```

```
_ زمرونرب) فارس بنت بی اس نفظ کے بی معتی ہیں۔
                             ___ دیدسن کینه) فارس پین دو فوله توام کی کو کہتے ہیں۔
                                                        _ رولودی) فارس لفظیے۔
                          سیری ____ دنزکاری) فارسی بس کمی اسکااستعال اسی منی بین بوتا ہے۔
                                                      سرس فارسی بین اسرلشیم کتے ہیں۔
                                     ر دسی کا بیانه) فارسی بن کی اس کے معنی بی بین ۔
                        دا ماس) قارسی بس سوری ،سودی ،سودی اس کے ہم معی ہیں۔
                                                                                       سوحن
                                                          ۔ رخوان) فارسی لفظہے۔
                                                           _ رغردر) فارسى لفظ ہے-
                                 ردہ کونہ جس بیں بیبے جع کے ما بین) قاری لفظ ہے۔
                                             .. رملری میری رهنا) نارس لفظ ہے۔
                            ۔ فارس میں قرمہ بیکانے ہوئے گوشت کے محروں کو کہتے ہیں۔
                                                                                       قورمه.
                                    د دایک شعم کانفجرا فارسی بین اسے کتارہ کتے ہیں۔
                                     _ فارى يىن ير لفظ بمعنى مطلق بيراين منعىب -
                                                                                  كرمنا ___
_ دمشكل در شوارى) فارسى بين كسَّت ركر نا ، بين اكر عنى بين متعلى بيد ددنون كي ما تلت ظاهريد -
                                                                                   کمنحطی ــ
                               _ نقرون کا ایک ساز- فارسی خخری کی گھری ہوئی صورت سے -
                                 رزياده كو اسمان كارسى بين بيدمنى بات كو كيت بين.
                               ر دیکاس بخواد چنگشا) قارسی نفظیے۔ برمنی یا وہ گوئی
 ر لميند واذ يعين يرون كادان فارسى ين لمبند آداد اودساندو كي مرس ملان كو كي بين .
                                                                                        كوك
                              د مرطی کے ایک موٹے تذکا ایک حقد) یہ فارسی لفظے۔
                                                                                        كناه
                                                 ۔ ریال) یہ ناری کالیس ، گیبٹو ہے۔
                                               - نارس بين آ غادادر آغاده كيت بين-
                                           . فادى يى كىيلاس كتى بى، بىمىنى فنجان .
                                 - (الجن) فادس بين مَجْلَكَ ، شكن يا سلوت كو كيت بين ـ
                                         _ زیرصی اورمعاردن کاآله) - فارسی لفظیے۔
                                              . فارسى لا توكى بكلاى يونى مورتىي-
                                                 ـ رىتو . داميات) فارسى لفظه
                               د رب جبا . ب شرم) فادى يى لې ت برسد كوكيت يور
                                       _ (لاغرائسان) فارس ين اسع لخلَّغ كيت بير-
```

محدر كركبا ماثل

ریا ہی عورت) قارسی ہیں بھی اس نفظ کا یہ مفہوم ہے ۔ Z رباعة ياكس عمدورا فارسى ين لنخ كمتين. ر دفان ور فارس مين او تراكمة بين-ر بدمعا ملد مشکل سے کوئی چبرد بیتے والا) فارسی بیں اسے لیچار کہتے ہیں۔ را کہ تناسل ، فارسی میں پورے نیچے کے دھرکو انگ کہتے ہیں۔ ريراغ کى) فارسى بن لوشعله كو كيتے بين . فارسى لنگ فارسی لنگوت<del>ہ</del> ( مجرم سے عہد دیماں لینا) فارسی میں بھی بیلکہ عہد دیمان کو کہتے ہیں۔ رجهاں سے گندہ یانی نکلتا ہے ) فارسی بیں اسے ناڈڈآن اور آبدان کہتے ہیں۔ نايدان دسندی بس خراب کو کہتے ہیں) فارسی میں نشت کا بھی ہی مفہوم ہے۔ أشط نادسی برآ فلبکن ربرا میخته کرنا) سے مباکب سے ۔ ورغلانا مُروْلكا فرولكاين - تفكوا- دساد كمعنى بين منعس بدو غالبًا فارسى كاد دنك سه ما فوذ بدر مركم منى بركمى كو كفيف سه مارنا-درديدر كففى بينى المارس بين المبيا - الميكان كيف بين -دگوشت کا آبچہ ش یا گوشت) ناری بین کھی کینی کیے ہوئے گوشت کو کتے ہیں ۔

#### قطعه نارخ و فات علامت نیان نتی پوری سرچوم!

کردیا تھا جس نے اردو کی زباں کو آسماں صاحبان علم وفن دنیا بیں ملتے ہیں کہا ن کوئم اجلال اردو کتے منی کرتہ داں

اس قدر تود دار وخود آگاه، ایسے ذی وقار مانخه رکھ کردل په ماکن تنکیفیئے اب سال و فا (

المُوكِيا صدحيف اردوكا وه بألكا سرييت

برملین کے توار حبتن بگفتارے وکردا ہے نیاز فقی وی آن ادیب تازہ گفتارے عجب آزاد مردے ذیں جہاں شدعا ذم قبی سال ارتحالش معرع تاریخ کو متسائل مْسَجُ وْرَطْبِ الْكَ تَجْزِيهُ

#### کے۔بی-انشرف

اس نظم کے آٹے بندوں میں مختلف موضوعات کو بہایت فنکاراندا ندازیں بیان کیا گیاہے. بادی النظریں یہ نظم ایک کی فرل ک مشابہ ہے جو آٹھ استفادیر شتل ہے اور جس کے ہر شعریں ایک اللّک اور جُراجِ ہان معنی آباد ہے ۔ لیکن نظم کا غائر مطالواس حقیقت ا انکٹاف کر تلہے کو سب بندا کیک دوسر سے کے ساتھ مل کر ربط باہم کی کیفیت بیدا کرہے ہیں۔

نظم کا آغاز سلسلهٔ روز و شب کی وضاحت سے ہوتا ہے۔ اصل چیزز مان فائص ہے جرکا تعلق مائے باطنی اور داخلی اصار سے ب سے اس سے داس سے زمان سلسل بیدا ہوتا ہے۔ جسے ہم بیانہ امروز و فردا سے ناپتے ہیں "مفکرا قبال" مہذر و دولا اوول ایک بلاغ ہوئے اس سٹ کادکو دیکھ کوز مانے کی حقیقت اور ما ہیئت پر عزر کرر ہے اور شاعوا قبال کے بنایت دائش اور شاعوانہ اندازیں بیان کو تاجل جمر ایک ۔

جس سے بنات ہے وات اپن قب نے صف ات

ملسارٌ دوزوشب تارخمسریر دو د نگسب

ا در در دشب ساز ازل کی فغال جسسد دکھائی ہے زات زیر و ہم ممکنات اور آخر جب کا تا ہے دو اس نیتے پر بیونچیا ہے کہ دنیا کی برخ آئی و فانی اور نایا بیوارہ اور ذیلے کی دست بردے محفوظ نہیں تی کہ اور آخر بنا باطن وظاہر فٹ فٹ کمن ہوکہ نو ممرل آخر نوٹ

رے زہن کے کسی کو سنسے روشنی کی ایک کون پھوٹی ہے جس کی صنیاء سے مایوسیوں کے وہ تمام بادل جیٹ جاتے ہیں جو کارجبان یے ثباتی کے احساس کی رجسے شاعر کے دل ور ماغ پر حیا گئے تھے ، سینکڑوں سال گذرجائے بعد می فن کا یم بخرہ مسجد قوطبہ کی مورت میں کسی ت رحیال اوراُسی ثنان و شوکت کے ساتھ آج بھی پکار بکارکو کہر رہا ہے ؟

ثبت ابهت برحبسريد أعسالم دوام ا

ر يدوتت كي برحم التحول سي كمس طرح محفوظ ألم ؟ شاعرك السي حقيقت كو لا يلك ووسر بندين اس كا الكثاف برا والمأتى ا ابن برتاب سه

ہے ماگواس نقش میں زنگ ثباً دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خسد الے تمام

مرد خدا کے ہاتھوں ایکوا ہوانقش مرنگ تبات دوام کا حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کراس کے عمل میں عشق کی کار فرمانی ہوتی ہے بنت کا تعلق زبان خالص کے ساتھ ہوتا ہے، عشق کی بے بناہ قوت اورطاقت کے سامنے زبان صلسل کی تند دینزر رکبی محب ورو بلے سہوکررہ جلتی ہے۔ ہ

تند د سبک سیرہ گرچه ز مانے کی د عشق خود اک سیل بے سیل کو لیتا ہے تخسام اب شاع عشق کی صفات بیان کرتا ہے۔ یہ اس کا محبوب مومنوع ہے۔ عشق کے تا ترا ورتفوّر میں انبال مرشدر دی ہے پوری طرح اُنٹ ہیں۔ ردی تکوین اور آرتقام کا مرشم ہے عشق کو ترار دیتے ہیں ع

در دو عالم مبو تحب المثار عشق إ

برگسآن نے اسے وش حسرکت میات اور نطقے نے میکوانک کش زمیت سے تبیر کیا لیکن اقبال روی کالم عشق اکر جستن کے اس مغراب کی برولت اوریات نفیذن ہے میں اوران کے خیال بی اس مغراب کی برولت اوریات نفیذن ہے میں اوران کے خیال بی اس مغراب سے نفی میں ارحیات!

عشق مد معنات عشق سے نار حمیات!

تیرے بندیں تاغ مسجر فرطبہ کواس بات کا احساس دلاناہے کوسکے دجود کی باشداری اورا تبات ہی وا صل عشق ہی مربون منت ہے۔ مربون منت ہے مربون منت ہے۔ مربون ہو ہو اول اور اس الفاظ کا روب و حادن کرے اس وقت کے جیاب بھی ہے مشاد دیم کنار نہیں مرکب بناک اس میں عشق کی کارفر مائی فر ہو۔ فن کا مرکب اس انفرادی جذبے کو جوشق کی پرولت حسر کرت پزیر ہو تاہے۔ اقبال نے نون کا مربون کی بدولت حسر کرت پزیر ہو تاہے۔ اقبال نے نون کا مربون کی مربون کی ہوری کلیت شامل ہے۔ خالب الاس کی مربون کی ہوری کلیت شامل ہے۔ خالب الاس کو کرا مربون کی اس کے تو کو کرا ہے۔ اس کو کرا کرا خسسہ میں کی اس کے دولت کرا کی ہوری کلیت شامل ہے۔ خالب الاس کو کرا کرا خسسہ سے بقیر کیا ہے۔

مُن فسرُوغ شم سنی در ب است د پہلے دل گذاخت بیا کرے کوئ! فن کے بالے میں اپنے نظر مایت اوراس میں خون حب گرا ورخلوص کی اہمیت کو واضح کرلنے بعدا قبال مسی قرطبہ کی نضا کی دل فروزی ا اورا پینے کلام کی دلگداذی کومی اسی سے منبوب کرتے ہیں

ا ورحب اس کی نظر بلند و بالا مینار پر پرن ہے تو اُسے اس میں ایک مرد مبلیل وجبیل کی حجلک نظراً نی ہے جو سوارا شہب دوران اللہ میں ہے اور فروغ و ید و امکان بھی ہے اور فروغ و ید و امکان بھی ہے۔ اور فروغ اس کا مات کا ماصل ہے اور کاستانوں میں جرئے فرم سیر ہوکر بہتا ہے . غرض وو اسس کا مات کا حاصل ہے ۔ مسیل تند و تیز کی طرح پرتا ہو اگذر تاہے اور کاستانوں میں جرئے فرم سیر ہوکر بہتا ہے . غرض وو اسس کا مات کا حاصل ہے .

عقس کی مزل ہے دعشق کا حاصل ہو وہ معقبہ است میں گرمی محفس ہے وہ

شاع "مسجد قرطب ترکے ان پائخ بندوں میں بقول پردفیرسید و قارعظم آب قسکو دخیل کی بوری زنگینی سف لف تاریخ الهمیات اورجالیات کوایک ہی جن کا مرکز اورا یک ہی مقصد کا تابع فرمان بناکرا یک ابدی اور دائمی رخت میں جوڑ چکتا ہے تو تعوّر آسے ان "مردان حق" اورشہ سواران عوب کی یاد سے بے چین کرد تیا ہے جنوں نے اندل بیوں کی سرز مین کو حرم مرتبت بنایا اورجن کی تربیت کرکے ظلمت یورپ میں خرد کی شمع روشن کی ، یمال اقتبال کی نظر تاریخ کے ایک ایم روشن کی ایمار مرکوز ہوجاتی ہے جو مسلمان اندلسس کے چو سو سالہ عہد زریں کی یاد کارہ ۔ اقبال کو یہ ناندار اضی بت عزیز ہے ۔ کیونکہ وہ جی حسل می دوست ہیں وہ تواس منتو کے مصداتی کہ جینست و فست را بیش تو باز آف سریند رفت را

اس پوری نایخ کوچند بلیغ امن رول بین بیش کرکے اس ماضی کے احیاء کے امکان پرغورکرتے ہیں کیونکہ انفیں آج می اندنس کی واؤ میں میں کی خرمشبوا در وہاں کی گفت کو میں مجازی لب ولہجہ کی حجیلک نظرار ہی ہے۔ چھٹے بند کے آخسری مشوروں میں اقبال کی شاعواز متسدت اپنی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ ابجرتی ہے اور تمام فضا کو تغزل کے کہف وگداز میں سمولیتی ہے سے

آج بی اس دلیس میں عام ہے جشم غسزال اور نگاہوں کے نیر آج بی میں دل سنسین!

بوئے مین آج بھی اسس کی ہواؤں میں ہے ۔ رنگ جباز آج بھی اسس کی نواؤں میں ہے نظر آتے ہیں وہ جلیل الفند قوم جس کی اذ اوں سے کبھی سجد تسرطہ کی افغائیں آج زوں مالی کا شکار کیوں ہے بہ کیااس کے اندانق الذی رُوح کبھی سیدار نہ ہوگی ہو لیکن ایک لمے میں ان کی ایوسی رجا بیت میں بدل جاتی ہے۔ انقداب تو ز لمنے کا آئین ہے جب رمنی، فرانس اور اقالیہ کے انقلابات احقیق کی بیٹین کوئی کرتے ہیں کہ ملمان میں ابنی کہیں ساتھ میں جو جوان ہو سے ہیں۔ جنابی وہ بورے اغاد کے ساتھ میکا واجعت ہیں۔ جنابی وہ بورے اغاد کے ساتھ میکا واجعت ہیں۔ جنابی دو پورے اغاد

و کیمے اس بحری ہے سے اُٹھلناہے کہا گنبد میلوفسسری رنگ بدلناہے کیا پہاں پہونچیکر یوں محسوس ہوتاہے کانظم مختلف مراصل طے کمرتی ہوئی ہے فطری اسخام کا سپوپخ چی ہے۔ شاعری تخلیقی قرت آسودہ ہو پی

مجرة طبه - ايك تجزيه

تي " سنيرين ديوانكي" كى كيفيت ختم بوچى ب. اوراب شاع " مقاع بنون" سے اتركداس پاس كى فضا يس كي مكون اور Relief حاصل كونا ب بتا ہے۔ فطرت اسے یہ گرام ادر سکون بہیا کرن ہے۔ اور وہ اس کی تصویریں بنایا شروع کروتیلے سے العل بختال كي ومير حيور كيا أنتاب وادى كهساريس غرق شفق سي سحاب

کشتی ول کے لئے سیل برعہد مشباب

ساده و پُرسوزې دخردسقال کا کيت

یا نصویری کتنی داکش مکتنی زنگین مکتنی متریم او رکتنی متوک میں فاع کے حن بیان نے نظرت کے حن میں اپنی تخیلی رنگ آمیزی سے جار چاند لگادیتے ہیں۔ ایک فن کاریا شاعر مشاہدے کے عمل کے دوران میں جزئیات کا منات کی جن سِنیوں سے اثر تبول کرتا ہے ان کو وہ اپنے وجلان کی مددے کھاضانے اور تبدیل کے ساتھ بیش کر اے اوراس کی بدولت بقول شوین ھار اس کے فنی کارناموں میں حن نظر آلے الگانہ ، اقبال ے اپنے من بیان کے اعجازے ان تصویروں کو زمرف سنواراہ بلک ان کو تغرل کے بھر بور ریک میں سموکر بیش کیا ہے .منظر کشی کرتے كرتے بنيا برا قبال كواچانك يدخيال آناب كوابعي أسے توم كواپنا بيغيام بھى تود ينلى يا آب روال كبير كے كناسے وه اتنى ويرسے جنواب دیمور با تقاراس کی تعبیر توابھی باتی ہے بچنا پخد آخری حیث استفاریں بیغیا مرا فبال نوم کو اپنا روح پر در مپنیام دیتے ہیں کہ زندگی انقلاب کا دوسل نام ہے جن قوم میں انقلابی روح موجود نر ہو وہ زندہ توم کہلائے گی جن دارنہیں. المقلاب اور مش مکش می دراصل وج عیات ہے مسلمانوں العین کا میں العین کا حصول مکن اس کے لئے جذ یا عثق کی فرورت ہے جس کے بنیر کسی نفس العین کا حصول مکن نہیں۔

پورئ نظم قبال کی ننی صناعی اورنسکری مشکیل دنغیر کا کوشمد ہے مختلف موضوعات اس طرح ایک دوسے سے مربوط بوتے چلے كن بي كنظم بعينية ايك وحدت با (ORGANISED WHOLE) كي بنايت كام ياب ب. نظم" بحر مديد" ين كبي كني ب. عِنَى مِي باورد حيب مي در حيب اس لي كريوري تطم ك درميان من ايك خط كيني و يا جائ تو برمتر ادر برمرمرع درصونين تقسيم موجاتا ع شلاً:

ك أروز دنس القشش الرحادثات سك أروز ورثب اصل حيات ومات

اسى طرح بلاتخفيه ص كمي شوكوك ليج ووحقول يرتقت م بوجائ كانظركالب ولهجه يُرو قارا ور يُرتحب بالكناس بين تغرل کی پُرکیف ہے بھی شامل ہوگئ ہے۔ مواد اور سنیت آپس میں اس طرح کھل مل گئے میں جس طرح بھول میں رنگ و بو تنبیہ واستعارہ ا درا كمجرى كاامتعال مقصود بالذات تهيس بلكة ما ترآ فريني اورصن ونزاكت مي اضلف كا باعث بنائ - غرض اگر بقول ( اكثر وسف حمين خال "ا قبال كا أرث ويول كولمجعل يخ علسم من يوستيده ب" و يا نظم اسطلسي آرك كا نقط ممال ب،

وتعبال موجب پرهنا مون تو خدا یاد آجاتا ہے۔ میراعقیدہ سے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تریا مولانا ابوالکلام کی نثر اس کے لئے منتخب کی جاتی یا اقت ل کی نظم (سجادانصاری)

# بالمها المعالية المعاد المعاد المعاد العادة العادة

#### خترن كاسكنجوى

دوسری تکنیک بین مافنی اور مال کا در شه قد شام اتلیت ایک مد قارکم کردی جاتی ہے جیسے مال ہی بین گند ہوتا ہوا کوئی داتھ مافنی کی دور دور تعدید بیان کیا جا تاہے اور یہ داتھ مرت ذین (در کر دار مافنی کی یا دولائے دبین مال کے آگے ایک نیکر کھنیے دی جاتی ہے ، اور مافنی کا دہ داتھ بیان کیا جا تاہے اور یہ داتھ مرت ذین (در کر دار اور مصنف بیا نید اخداز بین خود یا کسی کردار کی زبانی بیان کر بیان کر بیان کر اس بیان کا میں اور مصنف بیا نید اخراج ہو تاہے ۔ داتھ مکن بیان ہو نے کے بیا مافنی کی مدس تو کر کھر مال بین آ دافل ہو تاہے۔

"ہم نے تکنیک کی طرف زیادہ توجہ اس کے دی ہے کہ تس نادل نگاری کا واوں بین سب سے بڑا اکار نامسر بی تکنیک کی طرف زیادہ توجہ نہ دیتے تو ہمیں ان کی نادل نگاری کا جائم ایک مشکلات پیش آیں۔

ك معياد \_\_\_ متازتيري

قس تا العین سخبدس کے بارکوئی بڑی تھیم بہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بڑا موضوع ہوتا ہے۔ ظاہرہے ایسی حالت یں REHASH والی بات کا جو تا فرودی ہے کیا ہی ا تھا ہوتا ہو ای کو ضوعات میں بھی تنوع ہوتا ہمیں اس سے فوض بنیں کہ انہوں نے مغرب سے طرز کیوں مستعامل ۔ مکنیک ذریعہ ہے مقصد منہیں ناول کی سب سے بڑی خوبی اس کا مقصد ہوتی ہے اور جب ہم مقصد کو ہی ہی ب بیٹست والمدی كَة نادل خود كند و تصنع كاشكاد م كرده عامى كى - ابنى نادلوں برقرى المان كان كى بىت بىك موخوعات بى توع ئى بى نے كى دجرے كيسا نبت كاشكار م كى كرده كى يى - ابنوں قبائى ناولوں يى جن د نباؤں كى كيلى كى بے ده نحف نود يس دل جبي لينے كى دجر سے كى نہيں بوكى ہيں-

مام طورت برکہا جا ناہے کہ ابنوں نے ورجینا و دلف کی بیروی کہے - در جینا د دلف نے اپنی تا دلوں کو یکسا بیت کا شکاریمیں ہونے دیا ۔ تنہ تھ العجین نے اس تقاید کو فیش کے طوریم استعمال کی ہے ۔ بقول نیٹ نی مشجوس می کے قری آفع بن سے کی اس ہے کہ ہم قری المعین سیدری کا ایک فاص امرا آتا ہی ہے بیشتر اس کے کہ ہم قری المعین سیدری کا دلوں کا مکن طور پر جا کڑو ہیں یہ لے کرئیں کہ قری آلع بن سے کہ اور در مینیا و و لف کے فن میں کیا کیا با بیس منترک ہیں اور کو کئی بادوں کا مکن طور پر جا کڑو ہیں ۔ ممتاز شیری نے کھا ہے ۔ ورجینیا و و لف کے فن میں کی دنیا کہ اور در بیان کی دنیا ہمیں سے میک نفاس شدے بنائی ہوئی و ففا ، کیفیت ، احساس نے کھا ہے ۔ ورجینیا و و لف کی دنیا ہمیں کہ دنیا ہمیں ہے نہیں احساس تھیں کہ دنیا ہمیں کہ دنیا ہمیں کہ دنیا ہمیں کہ دنیا ہوگی و اگر فود ہی کردار بن ورجینیا و و لفت کی دنیا ہمیں احساسات کی دنیا ہے اس کے اصاب نوں ہیں احساسات جیسے کرداروں کے جم کو تھو و کر فود ہی کردار بن جاتے ہیں۔ مردن احساسات اور کیفیات ، مادہ اور جسم سے دعد ۔

من المعبون تعدید المسال المعرف المعبون تعدید الله المالا المالا المسال المسال

ك معيار \_ متازمشيري

ين ايك المما منا قد كماسي -

لمبرے بھی صنم فانے یں دانخات اور بیا نات ادبی درجے سے بہٹ جاتے ہیں اورسیاس دائرے ہیں شا مل ہو جلتے ہیں ان نادل پر بہتر تنقید مبلال الدین احمد نے نقوش میں کہ ہے ہے

میل الدین احد نے اس ناول کی محداد لگاری کی طون زیادہ توجہ دی ہے ، اور بری نیج نسکا لاکہ ختری العین سخید میں مرداد

تکاری کی صلاحیت بنیں ہے۔ واکٹر محداسن فاروقی نے بی اس ناول برسافتی ایس تنقید کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ میں طراعت کو کور انہوں نے معتبد می بر تناجا ہی برتا ہو برتا ہی برتا ہو برتا

اسس نادل کی خوبیوں اور خرابیوں سے نطعے نظر اسس بر تنقیداس نقطہ نظرے نہیں کی گئی ہے جواس مستعم کی نا ولوں بر تنقید كمية بين قايم ركهنا لاذى بعجب بماسكو تاول نسكارى كه يرائه اصوبون يرير كهية بين توبيين اس بين نرتصر كونى سنطرا لنسي ادر شركه دادنگارى ،اصل بات توبر بے كماس بين بونن برناكياہے اس كو \_\_\_ IMPRESSION / ST بيت بين . اس سے مراديد ہے کہ جنٹی میں چیزیں لائی میں ان کا تستی تخبش بیان دینے کی بجائے ان سےد دچار تا ترات ہی دہم کردیئے جا بیس کچھ کوا کیا دوجیوں کے بيان سے حتم كرديا عائے اور كھ كى ايك دو باتين ساھنے لاكر بر احميد كى كئے ہے كہ اس كے كروا دكا ہر واُلفٹ ير عف والے كے ذہن ير بندہ ماكے كا اسس محافات اسس نا ول كوسىيں تا ترات كے ايك مجموعه كى حيثيت سے ديكھنا جا بيئے . ان تا تران برحب بم غور كرتے ہيں تو مچھالیں بائٹس سنکلتی بیں جن سے منقتر بن جا تلہے اوراس لئے برکناب ناول کہرلانے کے قابل بوتی ہے درنہ کچھ لوگوں نے اسے مختلف مفابين كالمجوع بي مجعاب رعال اس نقطَم نظركو قائم د كفة وس يم كوبيان بدد كفائ دبتاب كم يوسين بهار ساسف لائ وات بیں جو اکٹر ایک دوسسرے سے کوئی ظاہری دلیط بہیں ، کھسکتے ادرائیے اندائعی اکٹر ایسی ہے دبطی کا ثبوت دیتے ہیں کہ پڑھنے دالے کو بدا حساس بنبيں ہونا کہ اسے کہاں سے کہاں ہے آباگیا ہے۔ ترتیب کا برطریقینہ شور کی د وسے اتعلق رکھتلہیے اور حبب ہم اس پرغود کہتے بين تواسن بيتج يديني ببن كم تسرية المعين تستيرم وور مقى ريرسن كاطرح اس طريق كوبرتى على كئ بين اور ور مبياً وولف ك طرع ابتون في اس بن كوئى تريب بيداكري ك كوشش بنين كى د اكرده ور مبنا دولف كى سى تريب ديية ين كامباب، واين نواس مين فى بيئت كادجود آ ما تا چنا كجربين كهنا بى بير ناب كه انبول في هدت نو فرما فى بيكن جو محنت ورهبيا و ولفض فى كانتى اسس سے چرا یا اینوں نے نیشن کے طور برمدت طرازی ترکی سیکن وہ پورے طور پر کامیاب بنیں ہوئی ہیں جب ہم تا ترات برغور کرنے ہیں تو اُبسائگنا ہے کہ اس سلسلہ میں اہوں نے انتخاب سے کام ہنیں لباکھوں کم بیٹیٹر تا تُوات میں سلسلہ میں ا دران ہیں جان ہنیں یہ بهارے ذہن میں زیادہ دیر تک بہنیں و مبتے اگر نسر تا العیبن حبد تر اس جدید طریعیت، نادل سنگاری کو بیری ذمر داری کے ساتھ

رتين نووانعي بهايك بهبت براكار نامه موتا-

نسرة المعبون حقید می ناول نگاری کا اندازه الدو کے عام ناول نگار وں سے نظی مختلف ہے۔ ان کی نا ولوں کو پڑھ کر پہلا احساس یہ بھر تاہے کہ تسری آلعبون حقید میں ناول بین کہانی کی اجمیت کی تائل ہی بنیں ہیں ان کے کروا دا ایک عجیب سسم کی انفراد بت لئے جو انسے ہم تائندگی نو کرتے ہیں لیکن ان کی خاتمان کی خاتمان کی خاتمان کی خاتمان کی خاتمان کی خاتمان کی جو تی ہے اور اپنے کروا روں سے شکونوں کام لیتی ہیں تو ب انجوا دا اور پھرا دھو واچھو ڈدیا ہے ہم دین نوا تاہے کہ ان کے ذہن میں خیا لات کی روانی اس تدرین ہوتی ہے کہ دہ کرداروں کے ارتقاع میک بادے ہیں سویج ہی بنیس بائیں۔

کھی کھی وہ معاشرے کو بھی فریب سے دیکھنے کی کوشش کم تی ہیں ڈمین کانف بیاتی تجزیہ بھی کمنی ہیں تہذیب و ممین کا معاشہ سے کیا تعلق ہے سے وہ تقریبًا اپنی تینوں تاولوں ہیں دمراضی ہیں۔ اہنیں مہندی ، فارسی ، ادو ا ورا نگرینی ک زان پرعبور سے مغربی ادب سے وانفیت ہونے کی وجہ سے ان کی تحریروں ہیں دوسری ڈ بالوں کے اثرات بھی مطبق ہیں۔ ہم ایک حد تک ان کی نا دلوں کو تہذیبی ناول کہرسکتے ہیں۔

تسری آلعبی حقیدی خاول پڑھ کر قاری کے ذہن بن ایک عجیب ساخیال ابھ وناسے اس نے ناول بین کیا پڑھا اور اسسے اس نے کیا حاصل کیا ۔ جب دہ زیادہ غود کرنالہ تو فتھ فختھ سے ہمنت سے کرداراس کے ذہن بن ستالی کی طرح تھا کہ ایک دیکتے ہیں ۔ ان کی جیک یوں نو ہمت حسین ہوتی ہے لیکن ان کی حیثیت نواب سے زیادہ نہیں اور جب فاری کو یہ احساس ہونے نگر اس کی حیثیت تواب سے زیادہ بنیں نو وہ ایک اٹھن میں مبتلا ہو جا تا ہے ایک انسلے ہیں ۔ ان کی طرت ایک کرداداس طرح اشارہ کرتا ہے سکے۔

را می تا مشد بون اسدا دنداند سعرت کاستانی

سد ورق و نیکف نکتاب نا دل کے عنوان کو و بین نشین کردیتا ہے لیکن جو بئی قدم بڑھا تاہے اسے پھر ناکا می کامندو کھتا بڑتا ہے ۔ معبق اوقات نو چفتائی آرٹ اور تس تا العین سے بیدس کو تر بریس کوئی فرق محسوس بنیں ہوتا و ونوں ایک ہی داستے بر میلئے ہیں۔ ایک بہت ساری میکریں او براد برطانے کا ماہرہ اور ووسوالفظوں کو جوڑنے کا جادوگرہے ۔

فَسَرَة الْعَيْنَ صَلَيْدَ م الرَّهُمانَى كَا بَهِيتَ بِر زور دِي اورا و پنج او پنج او پنج السفوں اور بڑی جُری گریکوں کے بِسِ منظر سے وَدا کِچه مه الله منظر سے سوچتی ہیں اورا بک مخفوص اخداز ہیں وہ ا بینے بڑھنے والوں سے مخاطب ہوتی ہیں - ظاہر ہے عوام ناول بڑھنے والے ان یا آؤں کے لئے داخل منہ ہماری ہیں ۔ اور ہے عوام ناول بڑھنے والے ان یا آؤں کے لئے داخل منہ ہماری ہم

قتری العبعض میری ناولوں ہیں عام طور پر شادیاں ہیں ، معاشقے ہیں ، سیرو شکار ہیں ، رقص وسرود ب ، کلب گربیں ، یار ٹیاں ہیں ، پیکنکیں ہیں ، آر ٹ ہے ، ادب ب ، فلسفہ ہے ، زندگی کی موشکا نیاں ہیں ، لور تر دا بیت ہے ، پر والتاریت ہے ، فنسا دات پر تبعرے ہیں ، مفتوری ہے ، مفتوری ہے ، طالب ملموں کے جملے ہیں ان بی کے تالوں بالوں سے دہ ایتی ہرنا دل کو ترتیب دیتی ہیں ۔

وْاكُوْ مُحدامِسْ فاردَ نَى سَنْ عَصِمْتَ حِنْنَا لَى ا ورتسْرَة العبعِ مَشْيَدِين كَى ناول لِنَكَ دى كاموازة كيليع عِصمَنَ فِينَاكُ نے ایک نادل طبر می کیے ۔ می حس میں وہ ناول کی سنگلاخ زین بر شمے ندوراور دم کے ساتھ جیتی نظرا بیں مگردم اور اگ اورتا بننزل ندینی سکیس . بهرمال طیرهی مکیب با وجود خامیوں کے ایک شابکا رہے میں ہمادے اوسط درج کی گھریلو زندگی کے لمنزیہ نقینے کمال کے بیںا درحیں ہیں جنسی نفسیات کی مرکاسی ٹری کامبیابی سے جد فی ہے یع مستنے چنتا کی محاری تمام جدید خواتین نادل نگادوں کے ہرمعنے ہیں رہر ہیں ۔ تر تا العیدے حید سر بھی انسانے انکے انکے ناول کی جانب آگیٹی ان کی تین نادلېي مغېول خاص و عام ېوچې ېېں - ان سب کا موخوع ا کې ېې سے اددا بک ېې سی ژندگی پيش ېونځ سے بېر ور**مېن**يا دوليف کی خاص پیرو ہیں۔ مالائکہ اس نن کے اختصارا ورآ ہنگ کی قائن سی سنظرآتی ہیں۔ ایٹییں اپنی میدید ترین تاول آگے کا دریاً برر بڑا نازے اوراس کی فلم بھی تیار کرامیکی ہیں۔ یہ نادل عام پڑھے تھے لوگوں کے لئے بورسے اور پڑھی کھی نشکیوں کے لئے مابہ ناز ہے۔ بیں نے اس نادل کے فادم کی تعربیب سُسا کے ایس دل کھول کر کی مگراس کے فلسفے کو محف بکواس کہا غم و بنیاسے فرار ا درا کھیں سے فسرة المعين حبد مككال تك يهو تجفت دوك كرونه باتبت بين الجعاديات ودن قدرتي صلاحيتون بين ال كح آكم كوئي فالون ناول نگار بارے دبین نہ ہوتی کے اس بین شک نہیں کر قراق العین حیدی میں تدرقی صلاحیی انتہا ہیں علمیت کے لواظ سے بھی دہ نواتیں نادل سکاروں ہیں سب سے آگے ہیں ، نی شوریھی ان کے باں ملتا ہے۔ ہمیں ان کی ذیا نت کی تھی داود بنی بڑتی ہے۔ وقارع بلم نے متر کا العبین حبد مرک دونوں ناولوں کو بعنی بیرے بھی منم فائے اور سفینہ غیم دل کوا دنیا نہ سنگاری كى درائيميلى جد في شكل بتاياب ان ناولون بين اسلوب كاوه حسن تويع بنائي جيان داؤن فنكارون من بينا باست ليكن ناول ين جوز ندكي كا پھيلاؤ، زندگى كے مسائل كي جوسنجيدگى (ودنى فكركى جو كمرائى بهوتى بند ده ان نا دلوں بيں بنيں - نن كى كمرائى تو بنیں ہے مگر کم اذکم بربات فرورہے کہ انگر بنری کے بعض نئے سکھنے والوں کے فن کا برتواس بیں جا بجا جھلکتاہے سکے۔ متازستيرين ني بيري على منم فان كاتجزير كرية بوك الكاب المبرع على من فلنة بين توتير منم بي سويه سوال اى بنیں اٹھتاکہ قس کا العین صعبدس کے ہاں انسان کا کیا تھوں ہے ؟ اوران کے کرداردں کی میٹیٹ معامشرے کے خاکمندوں

کہ یا وہ کائے خودا پنی انفرادی حیث بت بیں طاقت کردارہیں؟ کورلانی سیا کوئن روز بلکہ عباسی قائم بیں رحشت اولان کی میڈھیا کر پادٹی کے مارے کرواد دوسے ڈیادہ جان ہے لیکن برے بھی سنم فائے کے جن کردا دوں بیں ایک تحقیت پائی جاتی ہے ادر جن بیں ابھر نے کے امکانات تھے قرم کا العین سعبد مراہ نہیں اکھا دہنیں کی ہیں۔ رحشت و جے انہوں نے اتن توج سے نایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ربی کوئی فاص شخصیت ہنیں رکھتیں۔ وہ اتن عینائی اور رو مانی ہوگئ ہے کہ بس ایک بت معلم ہوتی ہے جے قرم کا العیب سعید مرنے تراشاہے ، پرسش کہ اور پھر توڈ دیا ہے لے۔

ان کی دوسری ناول سنینہ غمردل کی بابت بھی دہی سب کچھ کہا جاسکتلہ جرمیرے عمی منم خانے کے بابت کہا جا آلب اس نادل کا دائرہ بھی وہی ہے اوماس بیں بھی وہی طریعت برتا کیا ہے کہیں کہیں تا ٹراتی سیس پورا کمنتقرا دنسانہ بنادیت ين اس ناول كم مطالع سعملوم بوتالي كم وه ابنة آب كوكس آثرك ساعف لة أنى بين - ابنة والدكا ذكرا وران كي فرير ماكر الين تا تُرات اس طرح واضح كية بين كم نا دل نادل ك دا ترب سه لكل كم تواه تودنوست ك دا ترب ين آجاتى ب نَّرَة الْعِينَ حَيْدَان عَ وَوا يَك مِكُ الْمَصَابِ كه بين غاب تك بوكِية المَصَاسب بكواس به - الكربه عجدان كى كسى تعبيف برصادق آسكتاب نؤوه سنبينه غم دل براس ناول مين تقتيم مهندكا سائح اكي عجيب سه اندازست ساحف لايا جا تاب ديكن اس كأفائن پرامبدے اوراث ریاتی بھی ہے اور اس کے آخری سین میرے بھی منم فلفے کے بہترین سینوں ہے آگے بڑھ جانتے ہیں۔ ایسا معوم ہدتا ہے کہ ان کا دائرہ ایک بونم رسٹی کے ما سٹل اوراس میں رہتے والی چندائر کیوں ہی تک تعدودے - ان الرکبوں کی گفت کو ان كامرونيات ان كى بينداور نالبند ، معض اوتات أو ابك بيسم ككردار سلف آت بين اورطبيعت اكناف المكناب ان بیں کوئی خاص فرق البیدا بنیں ہے کہ ان کی الفراد بیٹ کا الگ الگ الگ علم ہوسے ۔ ان کی اسمبیت ایک آزاد نظم کو کسی ہوستی ہے بہنی یہ کہ ناولوں میں زندگی کا زور سم یا نہ ہو مگرا بک نیا طریعیتہ تو بہر حال ہے۔ تسفید نم فی را میں اِنسردگی ملتی ہے اس کی وجہ سُنابديد سي كداس ناول بين مفتَّظ في اي بيتى بيني بيش كسب ادراننون في اين آب بين كوا نسرد كي كاسهما داسه كرموثر بنانے ک کوشش کہے : دل کا آخری باب کھ امبرافزلیے اوران امبد کی کروں تے ان کی تنوطیت کوکسی درج کم کردیلہے بہول بہ تو كہنا بى پڑتا ہے كہ ان كى محف خود ميں ول جبيى في اس د نياكو مكى نہيں ہونے ديا جى كى نو تع قارى ناول كے پڑ سفتے کے دوران بین کرتاہے ۔ تقریم المعبین حبدی کے تا ثمات ، خیالات اور فنی دُزُن کے سیسلے بیں ممتازت بری صاحب فرمانی ہیں " فتر العین صحید مرکے ہاں عموام بلے بلے نا ترات ، ثلاثم ، خیالات اورا الے اللے نضائی جامزوں کے مرکب ہوتے ہیں ۔ تری العین سے بدس کے نئی دزن کی گروری برہے کہ خود معی زندگی کے میک بلیو عینی تفور میں کھو جاتی ہیں . ادماس مدمانی کلیمرائز در (GLAMOURIZED) وثن بین خود می سندت سے لیتین رکھتی ہیں ..... و وحبس الوثن كى كىيتى كى ين اس سے اپنے آپ كوعيلى م بنيس كر باتيں اور بم سے برات تع ركھتى بين كراس الوزن كو عقيقت مان ليس اوراس (GLAMOUR I Z ED) وتُن بين نواه وه طرزز ندگی کا بهو يا ما يول کا يا کرداروں کا با ان سب سے مجبوعی حيثی تفوّر یں دہ نود کھی شدت سے بقین رکھتی ہیں اور ہیں بنین دلانے کی کوشش کمتی ہیں اور حقیقت ہیں امس سے مختلف نظب رہ تی ہے ملت "

" سعفیدغم دل بین تشری المعبین اپنی مزیروں اور دوستوں کے ساتھ ہمادے سلفے ہیں اس ناول بین جو کرداد بیش کے گئے ہیں ان کے متعلق مصنف کا بیان ہے کہ رہی آئید لل زندگیاں بتانے دالے اسان تھے لئے۔

سلے معیاد ۔ متاز شیری شے معیاد متاز شیری سٹے قرق العین دید کے ہر نادل میں جو کرداد ہیں دوسب اویجے ، ذہنی ، آئیڈیل زندگی گزاد نے دالے اسان ہیں ایک شغین غم دل میں ہی ابساً ہنہیں ہے۔

ان کی تیسری اورآ حسندی ناول آگ کا دریا گید اس نادل پر انهیں خود کی بڑا نا نسینے اس نادل کو ان کے نا ذہر دار دن نے مدید وورکی بہترین نادلوں میں شمار کیدسیے - بد نادل ان کی دونوں سالفتہ ناولوں سے مختلف ہے ہم اسے تاریخی بھی کہر سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں بدھ کے زمانہ سے ہے کرآج تک کی زندگی کی بابت کھا گیاہے جہاں تک زندگی کا تغلق ہے اس کا دائرہ وہی ہے ۔ جو گہرے بھی صلم فلنے ۔ اور سفید تیم دل میں ہے بینی وی ایک تعلیمی ادارہ محد ہوسٹل کے ۔ اس میں چند اور اور کھیوں ہیں ان کی محقوص محت ہے ، ان کے نفسینے ہیں ۔

"ایک کا دریاً بدھ کے زمانے کا ایک لی کے ذکر سے شروع ہو تلہے۔ اس میں تعبام ماھِن کرنے والے ایک گوتم نیلم برکوم کون کرواد بنایا گیا ہے اور اس کی زندگی نے مختلف ہیں ساختے لائے جائے ہیں۔ ایک لائی جیساً نام کی بھی ساختے لائی جائے ہیں جو مفسفہ کے مزاج سے بہت کی ملتی جائے ہیں اس کے بعد مہتر وستان کی تاریخ کے مزاج سے بہت کی ملتی جائے ہیں ۔ در اصل یہ نا ول مبتدوستان کی دس نرار سال کی تہذیب تاریخ ہے۔ در اصل یہ نا ول مبتدوستان کی دس نرار سال کی تہذیب تاریخ ہے۔ گوتم ایک سمبل ہے جو بار باریخ مبتاہے وہ کہانی کا بہروہے۔ الو المنفور کمالے الدین جو کی دفعہ ہارے سامنے آنا ہے سرل ہے جو الکر آئید کی کم تناہے میں اور اس ناول کی بہرو سے داول کی بہرو من کہرسکتے ہیں ۔

تکوتم ایک طالب علم ہے اپنے دورکا خاکندہ ہے ہر بات بیں طاق ہے برہم عاری ہے اور فاص طور پر مذہبی ادر فلسفی ہے اور ہر وقت سکون قلب ماہوں ہر منہ اور ہر وقت سکون قلب ماہوں کرنے کا کمریں رہنا ہے ، ہری شنگر نے بھی سب کچھ تیا کہ دیاہے دہ بھی سکون قلب کی کھوج بیں ہے ۔ کوتم سے دوستی ہو جاتی ہے کر دونوں کے نظر لوں بین کا فاختلان ہو تاہے ان بین کا فی طویل بحنین ہوتی ہیں ، فیر کا المعین صحید سے مراشے ہوئے کر دار ذینی ادر مکری طور پر ملبند ہوئے بین دہ اکثر و بیٹیٹر فلسفیانہ موڈ بین با تین کرتے ہیں ، جیندر گینت مورید کا اجا کک معلم ہوتا ہے۔ کوتم با دجودامن اورش انتی کا علم بردار ہونے کوش المراب الما الما اللہ بہاں الوائی کاسین کا فی مدنک المسید ہے۔

ملع ادنى كلبق اور نادل -- داكر محداصت فارون

گُنم الدہری شنکر بھیر بنگال بیں پیدا ہوتے ہیں - کمال ، محمود عنز آدی کے دور ہیں سندوستان آتا ہے اور ایک دیمانی اولی کی فیری سے عشق کرتا ہے ۔ شنا دی اس لئے بنیں ہوتی کہ دولوں کے درمیان مذہب کا فرق ہوتا استاد اس اس مانے بیں سے لئے بھی سائنے آتا ہے ۔

جگال کاگوتم آبی الفرادین دکھناہے وہ سرل کا نائب ہوتلہد اور سی کی بڑی مددکر تلہد اور جب وہ کھنڈ اس ہے تو چپ نای طوالف سے بڑا متائز ہوتاہے ۔ جیپ اس کی باتوں ادر شخصبت سے بہت مناثر ہوتی ہے ا درعشن کرنے سکت ہے مگر کوتم راپس بھکل چلاجا تاہے ۔ بعد بیں جب کمی انقلاب آچکے ہوتے ہیں توگوتم پھھنڈ آتلہد توجیپ اسے ایک ہے صر کمزور کھیکادن بڑھیا کے ردید بین ملتی ہے ۔

اب کھنڈ میں سارے سمبل اکھے ہوجاتے ہیں ہری شنکر، گوتم ، کمال ، جمپ اس کے علادہ دوسرے کردار طلعت ، آپی بھتا صاحب ، نرملا بھی ہوتے ہیں بہتمام کردار بڑھے تکھے ہیں سمھدار ہیں ، فلسفی ہیں ا در او بڑورسٹی کے طالب علم ہونے کا فیٹیت سے مذباتی ، ب نکرے اور حساس ہونے میں ، نقریمیں موقی کی مقدم ہیں۔ مختلف سنسہ کے جلسے ہوتے ہیں ، نقریمیں موقی ہیں ۔ مختلف سنسہ کے جلسے ہوتے ہیں ، نقریمیں موقی ہیں ۔ اکھنڈ کھا ارت ا ور پاکستان کی سیاسیا ت پر بھی ترمیس رے ملتے ہیں ، انگریزی مکومت پر نکتہ چینیاں ہوتی ہیں ۔ اکھنڈ کھا ارت ا ور پاکستان کی سیاسیا ت پر بھی ترمیس رے ملتے ہیں ۔

عَقِبًا صَاحَب پاكنان بيد مات مين كوتم ، كمال ، جيب ، ملوت ادر نر ملا بورب بيد مات بين - يمان لندن اوربرين ك ندكى بدا والعليى مشاغل بين ، سيباسبات برتنبصرے بين ، ملسنيان خيالات كا اظهار سيد بگوتم مبندوستاني مائ كمشتركم رنترین طازم جوجا تاہے بھیبا صاحب پاکستان کی ون سے اندن آئے ہوئے ہوتے ہیں . مر ملاکو ٹی بی جاتی ہے اور وہ استدن ى كے ايك اسبنال بين دم تو ديت سے مكال بيكاكا نكريسى ہے اسے پاكستان سے كوئى دل چي بہيں - جيب اكا بھى البيابى عال ب مرده پاکسنان اورسیم لیگ سے دل جب لین ہے اورسوجتی ہے اس کی آخری جائے بناہ پاکسنان ہی ہوسکناہے ۔ بھوٹو میں بقياً صاحب عشق كرية بين كروه تعكرا وبين بها ورجب بقياً صاحب باكتنان جاري بهونة بين توده بهت كهيتا قام - وكومم است محبت كا اظهادكمة تاب مكرده تذحب بنين ديني مكر بعد مين انسوس كم في بداور د نبا كم كي عطو كريب كفاف ا در لندن سع و كميان لين كه بعد وه مندوستنان اليني يجاك بهان ماتى ب- وه ساداكر دب بوكه لندن بين بهو تاب اب پهرواپس مبندوستنان آجانا ے بہاں جاکبرواداند نظام ختم بو جا جو تاہے . کمال کے والد سخت پریشان ہوتے ہیں کمال کے والدی کو کھی کے کا غذا سن بَسِّا صَاحَب كَ وَالدك نام بوت بن بنائب اس كوكلى كاميح مانشين بقباً صاحب بى بوت بن يركملى متروك قراد دے كر كسطورين كودتبقد بين جلى جاتى ہے۔ كمال ابنے والدين كے ممراه پاكستان چلاآ تاہے بہاں سے ايك طوبل خط وه الملت كوكھنا ہے۔ جب میں پاکستنان کی موجودہ پالیسی پرکڑی شفقب مہت ہے ، بہاں نادل نادل بنیں ہوتی ملک صحافت کے دائرے بین آصاتی ے - بھیا صاحب کی معرفت کمال کو بارہ سور دیے اہوار کی نوکری مل جاتی ہے پھردہ سرکاری دورسے پرمشرتی پاکستان جا کلبے · یباں اس کی ملاقات اس کے ہم جاعت سر کے ہدتی ہے مشرتی پاکستان سے ہدتا ہوا وہ مہندوستان جا تاہے جہاں وہ جہتے سے ملك مراين دوسمك كرك دوستوسد ي بوك كقرانات باكنتان آكرده حسبهمول ابن كامون بين مفرون بوجا تله. يكمانى ١٨ مع صفات بر يحفرى برى ب جديبان كرن بن تسرة العبين حبدر فرى بهادت د كعان ب التهذي تاریخ بیان کرنے کے اینیں اس بان کا سہالالینا پڑاہے کہ وہ ایک کردارکوسسیل کے طور پر مرز مانے بیں لائیں "اگے کا دربیا"

#### حكيم عَنْ بنرُق دوسِى

### مناریخ باشے الم انگیٹز ۱۹ همجسری ۱۳ بروفات حسرت (بات مولانا نسبیت می ۱۹ عمیسری ۱۹ نقارعظ بیم اردو

مسکری ؛ سسلام و مرحمت ؛ حضریت نشیان کی و فات علمی واد بی دنیا کے لئے ایک ایسا سانح

ہے حبس پرمتنا ہی متم کیا جائے کم ہے۔

حفسوت نبیاتی سے بو مجے بلی عفیدت تق اس کا المسادیں نے ایک ایک ایک ایک نظسم بیں کیا ہے جو مجے بلی عفیدت تق اس کا المسادین ہے ۔ اس نظسم کو بطور فاص نسندگائی کے لئے ارسال کر رہا ہوئے ۔ امتی رکہ آب میری عقیدت و کا وشن کی تدر فر التے ہوئے اس تاریخی نظسم کو سنگائی بین مگر دے کر ہمیشہ کے کا وشن کی تدر فر التے ہوئے اس تاریخی نظسم کو سنگائی بین مگر دے کر ہمیشہ کے کے محفوظ کم دیں گے۔

رور باسے دل ادبیب نامور جاتا رہا ب ارد و کا وه معی جاره گرهاتا ر رورسيم بين آج مم، وه ديده ورجأ مارط فصرت إآج تى مين راه برجاتار ابتامیں ہائے وہ اب رو کھ کرھا تار م أه صادق بائے مخلف حق محروا تاری آه وه ميمي ابل دل صاحب تظرما تأربا

آه يارواكس قدر مغموم سے اردوار م المارور باسے نون کے اسونگار مكمان نقادفن بائسے وہ تباض سخن ه مقالاربیب دو عقده کشانسط شکلات ادریغا اکون ہے جو آج سے جو ہرسناس بي بيع ب ايسا م سكتابتين نمزل سكتا جس کی بتی پر تھے تازاں آج ہم اہلوادہ آه بینیک نازش نَن می د بی که تفاعر مر

ماے ماسے ہوش والے روئیں فتمت کوعت زیرِ ۸۶ هر ۱۳

آرج صدا فنوس مرد با خسب رجا تا ر با

## منظومات یادِنتاز

سروراکب آبادی کہ سے جان ادب رقع ادب اندازفن تیرا فہول عام کی بچہ کو مندها صل ہودنیا میں کہ انج کر سے ہیں آج سے خو و برہمن بیرا کہ انج میں ترج بی انج نی مرا بیطیا! کرچ جا اسم بھی ہے ابین درا بیمن سے ا کہ جی اُرد وزبال ممنون ہوی ہے کہ اہل فن مجھتی ہیں مقام علم و فن تبسرا جمن اُرد وکا ترب کی بیمنوارا ایسی ندرت سے نہوں سے کہ بیمن ایس کے کہی اوسان اہل ابیمن بیرا ترب نقش قدم ہیں رہائے خزل مقصد دکھا آب ہیں را ہیں نئی انداز فن سیسرا

به ہردم یادکر تاہے ادا تیری مکین شیسرا

يم جعفري

ان حقائن کے علی الزعم مشین کا ضمیر پهربھی کچو بچئه نه سکا چھین لی زندہ نضویر ایک نقاد سخن ایک اچھو تا فن کا ر جانے کیس من رواں بوکوئ آجٹ نه کیکار جس کی شفید سے غوغلتے رفیبال دن رات صورت وست ته سنگ رہی جس کی حیات

کیا ہوانصف صَدی کا دُہ درختاں میسنار اب نفرل کے نشاں ہیں نہ کوئی راہ سپار حادثے مورد الزام ہوئے جاتے ہیں راستے اور بھی کمنام ہوئے جاتے ہیں

دُعونيك نكلابُول بي بِعُولونكي جادرك كر اورد وجارتسدم مرك رفيقان سفسر

#### اثربدالوني

اتم سے اہل دل میں جناب سنت زکا ہا توں میں جسکی مطف تفاراز و نسیاز کا جس کا خیال ۔ گلکدہ ارباب راز کا جس کی زبال میں کطف تفاسز و گراز کا میں دل سے معرف ہو جناب سنت ذکا سمجا ہے کون راز مرے کا رساز، کا اعلان مرگ سُن کے جناب سنت زکا اعلان مرگ سُن کے جناب سنت رائے کا دساز، کا اعلان مرگ سُن کے جناب سنت رائے کا دساز، کا اعسال بہت بڑا ہے اوب پرنست رائے کا دساز، کا اعسال بہت بڑا ہے اوب پرنست رائے کا دساز، کا

پایاا دب کی تفرع سے فتویٰ جواز کا جس کے فام سے کھلتی تھ کلہائے معنوی جرکا بگار، رشک کاران خوش جبال لفظوں میں جسے دوڑتی پرتی تعیں جلیاں جس نے ادب کو بخش دیا اک جب ال تو واللہ اخت لاف عق ایڈ کے با دجود کیوں اک ارمیب وفت کو اُس نے اُکھالیا مب سے یہی کہا کہ بڑا سائخت میوا! اُردو بھلاسے کی نہ ان کو کبھی اسٹ

خورث إنسربواني

یری خوشبوئے سخن تنی نکہتِگُل کی طرح لہُنہُا اُنھے تنے سبریجان وسبل کی طرح

رومشنی بھی اراہ بھی ہمشعل بھی تھا رمبر بھی تھا بت شکن بھی تو ہی تھا ادر تو ہی صورت گرمی تھا

ما یہ صد ناز تھا اگر دُوصحافت کے لیے جان دیدی تونے اُردوکی نصناحت کے لئے

یری سنی کامران کس صنف میں شامل نہ تھی تروکت گے مصلحت سی کو ی شفیحا کل نہ تھی شری بری روانی تعی تغیر کی طرح منتب کر کے جو تو کر انفا کھے الفاظ جمع

توکہ شاع میں، مبقر بھی سخن پر ور مھی نف آء کن راہوں سے گذری ہے تری ف کر جبیل

نا قداعظم معانو دنیائے نخوت کے لئے واقعی اُردور بال مرہوب مِنت ہے تری

کے کوکس علم دسخت پردسترس حاصل تھی تو ندر تھا تراا مذاز بیاں بے باک تق

ترے عنم میں فن ہوف وسخن ما پوسس ہے پیر کرنق و نظر کا با بچین ما پوسس ہے کون مشبعات کا اب یتری طرح زلف یکی اسٹا شیمع دانش جُپ ہے ساری مجن ما پوسس ہے

و ميرين ميرين

وفاخراب عنسم کا منات ہو کے رہی سے وفاخر ارخشال تھی رات ہو کے رہی ان ہو کے رہی نیار نہو کے رہی نیار نہو کے رہی نیار نہو ایک زات سرایا صفات ہو کے رہی دہ کی کلاو عند ال شہریار نقد کرادب جو بات اسطے کی تنرو نبات ہو کے رہی دوقت خون تھاجی کا دہ و دفت آ کے رہا دہ ہوت کے رہی بہت عزیز سہی ردشنی عبع حیت بہت عزیز سے در انتخارات ہو کے رہی بہت عزیز سے در انتخارات ہو کے دری بہت عزیز سے در انتخارات ہو کے دری بہت انتخارات کو ہونا تھا دات ہو کے دری بہت انتخارات کو ہونا تھا دات ہو کے دری بہت ہو کے دری ہو کے دری بہت ہو کے دری بہت ہو کے دری بہت ہو کے دری بہت ہو کے دری ہو کے دری بہت ہو کے دری ہو کے

اوم<u>داحن</u>

ا فنوسس وه نتیباد گرای تنهین رهب ارد کی صبیح در کا بیای تنهین رهب

نگيل <u>د</u>رسف

جں پہ کرتے تھے نازا تھسل سخن اے ڈو ً ہا دہ ہ فنت ابِ فن اُکھ گیا وہ تشنی طرز نیس از مشرق علم جسسے رومشن ہے

صاحب ف موجد تنقید بخ کو کتے ہیں وگ بھت ماز بخ کو مرح م کس طرح لکوں ترہے زندہ ہے کا زندہ نیتان

## الماركة فاصمنب

#### عبديدشاعىى نبر

جی بیں مدید شاعری کے آغاز ، ارتقا ، اسلوب، فن اود موضوعات کے ہرسیلو پرسیر ماص کجش کی گئے ہے اور اس اندانسے کر مرکب آگے۔ آمالی واقبال سے لیکرد ور مافرتک کی شعری خلیفات کے مطالع سے بنیاز کردیگی ۔ تیمت مرکبی شعری خلیفات و تیمت کی مطالع سے بنیاز کردیگی ۔ تیمت کی می

#### مومن لمنسبر

میکن اردوکا پهلاغ ل کوشاع به بوشیخ حرم کلی به اور اند شابد بازی اس که اس کی شخصیت اور کمال دونوں بی ایک فاق قسم کی جاذبریت بے۔ به جاذبریت کس کس رنگ بین اورکس کس نوع سے اس کے کلام بین رونما بوئی سے اور اس بین اہل ذوق کے لئے لدّت کام ودبری کاکیا کی سامان موجود ہے اس کا صحیح اندا نه مرحن نم برکے کے مطالع رسے بوکا . فیزت میار روپ

#### ماجدولين منبر

فراننیسی ادب لطیف کا ادنسانه بهبیں بلکہ وہ دلدوز تاریخی رومان سے بھی نظر کسی زبان سے ادب میں نظرینہ آئیگی۔

- سے بہاڈوں نے سنا اور کانب اعظے۔
  - زبین نے سناا در تقرآ اکھی .
  - فدلنے سنا اور نا دیر ملول ریا
- جےروع سنتی ہے اور آسوؤں سے ہماکرنی طہارت و پاکٹری عامِن کمتی ہے ۔ بہتت ،۔ جارروپ

#### هندی شاعری منبر

می میں مندی شاعری کی مکل تاریخ اوراس کے متام اددارکا بسیط تذکرہ موجودہے۔ میٹنت ،۔ چارردیے

#### نبتان سيبر

جس بین تقریبًا پاک و مهند کے سارے متأ ذابی تلم ادراکا بر ادب ف حقد لیا ہے - اس بین تیآ زخید دی کی شخصیت ادر نن کے برسلومِ مُثلًا ان کی اصافہ نکاری ، تنفید، اسلوب نگارش انت بر داندی ، مکتوب نکاری ، دبنی رجمانات ، صحافتی زندگی شاءی ادرادارتی ندگی ، ان کے افکار وعقا نیزا ورد و سرے بہلودی برسیرها هِل کبٹ کرکے ان کے علی دادبی مرتبے کا تعین کی گیا ہے۔ برسیرها هِل کبٹ کرکے ان کے علی دادبی مرتبے کا تعین کی گیا ہے۔

#### اقتبال سهبر

چس بیں ا تبال کی تعبیم و تربیت ، اخلاق و کرداد ، شاعری کی انبدا اور محتلف ادواد شاعری پردوشنی ڈالی گئ - دمیت ، دیان کا دویت دویت

#### تذكرون كانذكره ىشهبر

حسن الدوزبان وادب کارنخ بین به با مانحشان کیا که تذکرون کاری افن کیا ہے اس کا امتیازی روایات وضیعیات کیارہی ہیں ؟ فیمت ،۔ چاررو ہے

منگار پاکستان سے ۲۳۰ گارڈن مارکبٹ کراچ سے

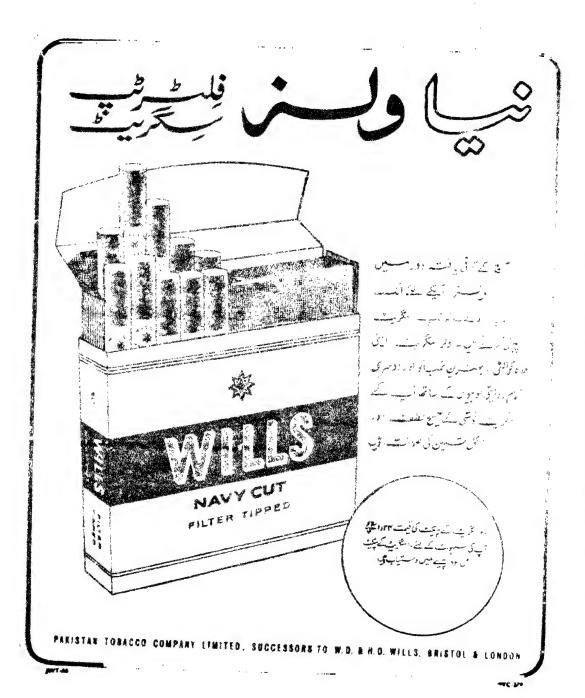



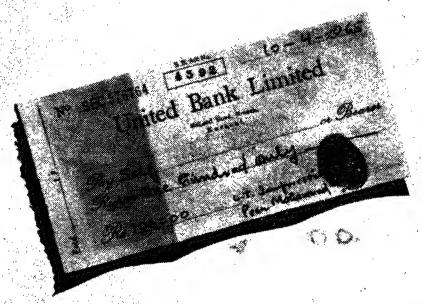

مسستفقع محت اللهبين - مارے لئے چک پرانگو کے کانشان جی اُتنا ہی اہم ہے معند كرفر المستخطر المائة الم اسب ہی انف رادی توت کے مستحق ہیں۔

انفرادی خدرت ہمت را بیب لا اصول ہے

ا يونائيندبينك لمسد



UBL-25-193-65-UD

اگسنت

13

91944

٠- نياز فتي وَرك



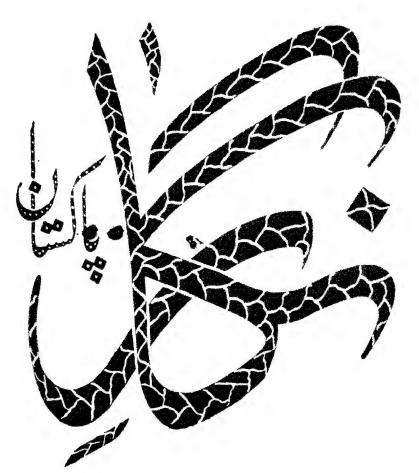

قِمتَ فِي كَابِي

بچهتر پیسے

الأجيكة

#### فسادِخون سے بچنے سے لئے صافی



"صافی قبض کشاقرص. مشہورخون صاف کرنے کی قدرتی دوا صافی سے نیار کئے جاتے ہیں -صافی سے یہ قرص نہایت احتیاط و نرمی سے بغیر سی قسم کا نقصان پہنچائے قبض رفع کرنے ہیں- مزید براں ان ہیں تمام مصفی خون صفات بھی موجو دہیں -ہرکہ پسٹ، ڈرگسٹ اور جنرل اسٹور پر دستنہاب ہیں -

> ممدرد دواخانه (وقعت) پاکستان کراچ- لامور- ڈھاکہ- چٹاگانگ







نصویرادد اسلام . چند لمے شوادعرب وعم کیسائٹ \_\_\_ بهجمت التدطأآق \_ نتبان نتيورى مردم . المتاك كالملسقة حبيات \_\_\_\_\_ \_ وقالات ر \_ على بوادزيدى \_ اردوادپ کی تاریخ \_\_\_ سيام نتيام نتيدى مردم ولی اسکول کے جار بڑے شاع \_\_\_\_ باب الانتقاد . فدا ك بستى اور نا ول كا فن \_\_\_\_ حشرت كاسطنوى \_ 06\_\_\_ باب الاستفساس. ١. جمادا ورجزير ۲- لفظ بونق کی اصلبت ۱۰ ا دا می عبرانی ،سریانی ،کلدانی يشرور بفلى ، بشيرالدين قادرى \_ يادنتيان. ستيدمحسن نقوى اسعادت نظر پودېري برېم نانة دت ،افترواصلی عآقى البيورى \_\_\_\_ شغقت کاظی ، الطات شا بد نشاط کھنوی \_\_\_\_ -- | 1 | 1 |

## مُلاحِظاتُ نَيَارُضاحبُ مرحوم اور کراچی

#### نروآن فتيبورى

اسی طرح دئیس امرو چی معاصب نے منیکا مری آمری سات اور بی سات اور کا جو فاص بخرشا نے کیا تھا اسس یں منیکان اور ان کے احباب سے چند نا باب نوٹوگروپ تھے۔ یہ چیز پ تو خیر ہم منیکا مزیم رہیں بھی دے چکے ہیں ۔ دیکن اس میں منیکا من کا ایک نظم اور ایک خول بھی شائع ہوئی متی ۔ فول منیکا مزیم رہیں بھی شائع ہو چک ہے ۔ نظم کے متعلق معلوم نہ ہوسکا کو نیکا نہ ما صب نے کہ چی بی کہ تھی یا ان کی کوئی پرانی نظم ہمتی ۔ بہر طور ہم اسے بھی اس جگر پیش کر رہے ہیں ، اس خیال سے کداس طرح منیکا نہ کو بری سندھ کا ندگائم بین محقوظ ہو جا بیک گی اور قاربین نسگائے کو ان سے مطف اٹھلنے کا موقع مل جا کے گا۔ خطبے کا عنوان تھا سر زبہی سندھ کا ایک تاریخی دو مات اور نظم ہم کا ' ایک مها جرکے مذبات ۔

خطي صدارت انين فدامان كتى بادآ فتاب كردنقدة بوجى ، معليم بنين ما ندكتن مرتبه موارف كادف سهايى

كم منديد بديد واكريف كي اليم يمكم بن ألى .

صبح وشام ، مندروں کے گھنٹے اب بھی ہوا ہیں گونجا کرتے ہیں۔ دُنیِل کی آبادی اب بھی اپنی پیشیا بیوں کو مندر کے مقدس ستانے سے ساھے گھستی ہوئی نظرآنی ہے لیکن ماڈھا پھراپنے ممکان سے نہیں لکی اور مندر میں آنے والا ہرنو ہوان پیمسوس کرنے لگا کہ شاپر ا راڈھا کہی نظرنہ آئیگی ۔

نغمہ ہائے پرسٹس معید کے درود ہوارسے اب بھی ٹکملتے رہنے ہیں ۔ چنگ درباب سے تا روں کی دفعنا ہیں اب بھی کا بینت رہتے ہیں ، لیکن اک دا دکھا کے خرآ نے سے جواداس دہاں کی فقا ہیں پیبا ہوگئی ہے گواس کا عیم مندر کے بو جاریوں کو خرم دیکن دیس کا ہرنو جوان اس کا ذخسے اپنے دل ہیں گئے ہوئے ہے۔

#### (Y)

آ نتاب فردب بود باست اور قریب کی پهاوی جو بارش کے اثرسے زمردیں بہوچک سے ان گلہ بانوں کی بانسریوں سے جوابیت ا ددای ماک تعدت کی اس شاداب چراکا ہ کو سنا ہے ہیں اسمور سے ۔

مادها این جونیشری کے ساسنے ایک پھر بربیقی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی ہے اور اس طرح بیری ، گویا وہ ایک بندہ میں یہ ان کے عہد زریں میں بہاں نفسب کیا گیا تھا اوراب اس کی پرسٹن کرنے دلے دینا سے اٹھ گئے ہیں۔ اس کی صورت سے عشق کا ایسا سوگ ٹیک دیا ہے مہت کا سوز ظاہر ہو دہا ہے گویا وہ اندری اندرستی ہوئی جاری ہے۔ اور دینیا بیں اس رسم کا دیکھنے والا اور نوجوان غروہ اٹری پہانے والا کوئی ہنیں۔

ماد م ما دیکان چند الکیوں میں سے تھی ، جن سے حسن ک داستانوں سے دہ ہل ک دیکین محفل خالی نہ نظراتی تھی ، ببکن رادھا اس لئے زیادہ تباہ کن تھی کہ اس کے حس سے ساتھ کوئی آرندہ والب نہ نہ ہو کسی تھی اور دہ اپنی سیرت کے محاظ سے اس قدر بلند تھی کہ ایک اسنان کا اس سے محبت کر تاکویا طاع اللی کو رسے محبت کم نا تھا۔ اس لئے جب تک وہ ایک مندر بب آتی رہی ایک دہوی کی جی طسرے اس کی عزت کی گئی اور جب اس نے آتا ترک کم دیا توکسی کی جمت نہ ہوئی کہ اس کے مکان تک جائے کیوں کہ ایک دیوی کے خلوت خانہ بس کسی اسنانی سستی کا گذر نہیں ہو سکتا۔

#### (W)

کے پر ماتا ، بین کیاکروں ، بین اس شرم کا اظہار کیوں کرکروں ، ہو تیرا نام لیتے بی میرے سادے عم کوالیسا بنا دی بے بھیے بیدی تازک شاخ جو ہوا کا بلکاسا جو لکا گذر جانے کے بعد گھنٹوں تقریقرا یاکرتی ہے۔ لوگ کمتے ہیں لاڈھلتے تی ہو جا چوا دی دیکی اہمیں کیسے یقین دلاؤں کہ دادھا اب تیرا نام پیتا در تیرے سامنے سرتھ کا تے کے قابل ہیں دہی۔

اپنے دل بیں جس آرزو کی بیددش کردہی ہوں اس کا تعلق اس جسم سے بیت جے بی نے تیرے گئے کی دیا تھا مگروہ آرزو کچھ سے ملیوں بیرے بیرے گئے دیا تھا مگروہ آرزو کچھ سے ملیوں بیرے بیری بیرسٹش اس طرح کی ہوکہ جسم کے ساتھ اس کی دو مجمی تیرے دوبرو جبک جائے۔ دہ کیوں کر تیرانام لے سکتھ ہے جب کہ دل بیں تیرے سواکری اول کھورت موجود سے اور روح تنب رہے علاوہ کسی اور صورت سکے لئے میتا ہے۔

یں مائی ہوں کہ تومیری پرسٹش کا محتاج بنیں ، بھے پر قربان ہوتے کے بئے کھ سے زیادہ اچی رومیں موجود بیں۔ لیکن میں اپنے دل کے اس دردکو کہاں نے جا دُن ہو تیری مدائی سے بیدا ہو گیا ہے۔ لے پر کا، یکس قسم کا عذاب ہے كرين شركة سے جوابوسكتى بوں اور نہ فاسكتى بوں - يركس آگ ييں توسف بچھ ڈالل ديا ہے جو نہ مسلاتی سے سنہ كھنڈاكريك ہے

ده دکی جب بیرے استفان بر نبرے بِه عادبوں کا قربانی بود بی تقی اور بین کبی اس خیال ہے اس شخص کی فرح حب نے کوئی بیز شراب پی لی بود است و محنود کئی کہ عنقر بیا کسی ظالم کی تلواد بیرے سینے بیں بیر عاکمے گا اور بیں اپنی ما میں ان ظالموں حبات کا آخری تظرہ نیجی بہر بیرے میں بیسی کہ میں ان ظالموں حبات کا آخری تظرہ نیجی بیر بیرے میں میں ان ظالموں کے سرواد نے دفت آ کماس خو تربزی کو روک دیا اواس کو دبیکتے ہی بیرا وہ سیدہ جو بیرے نے منصوص کتا بیری ہی ہی جی اس کے سرواد نے دفت آ کماس خو تربزی کو روک دیا اواس کو دبیکتے ہی بیرا وہ سیدہ جو بیری ان الم المورت کی طرت منتقل ہو گیا۔ بیس نے مسوس کیبا کہ تونے اپنے المقول اس کے فقوص کتا بیری ہوئیا۔ اپنے گوت الوہ بیری الم سامن کے ہما بیت استفار کر دبین کے ہما بیت الم بیری ہوگیا۔ بیس نے موسوس کیا کہ تونے اپنے المقول اس کے میں کہی تو نے بھے کہا یا اور جم سے میں اور کیا اس کر دبی تو کہا اس کو دبی ہوگیا اللہ میں اس کی و بیری نا پاک ہمتی ہوں کہ اس پر کبی تو نے بھے کہا یا اور جم بیری نا پاک ہمتی ہوں کہ اس پر کبی اس کو دبیری نا پاک ہمتی ہوں کہ اس پر کبی اس کو دبیری نا پاک ہمتی ہوں کہ اس پر کبی اس کو دبیری نا پاک ہمتی ہوں کہ اس کر نیری ہوں تک دو بیدے ہم بیری نا پاک ہمتی ہوں کہ اس کو کہا اس کو ذیا وہ و سے ہم بیری نا پاک ہمتیں دبیری نا پاک ہمت ہوں کہ اس کر نیری ہرست کی کو بیری نا پاک ہمت ہوں کہا تا ہو ہو نا دور ہو نا جسم سے دوح کا موا ہو جانا۔

مهینوں ہو گئے کہ صبح و شام مندر کے گفتوں کا دارسن کم کا نب کا نب کھی ہوں۔ اک ذمانہ ہو گیا کہ روز ترسے
استفان برجا کو دبنے کے لئے ترفی ترفی ہوں ، البکن ڈرتی ہوں کہ کہیں جرب نا پاک قدم نیرے مقدس معید کو خواب نہ کویں
کہیں تواس کسنا تی سے برہم ہو کر جبرے دل کے اندا وہ جذبہ پیدا نہ کردے جہ اس عودت کے دل سے پاک دامنی کی عزت کو محود بین اور اس کسنا تی سے بدل پر جمیشور ، رحم کم اور محبت کے اس طوفان کو ، جس کی ہروں پر بیس تے اپنی ناڈک اور ٹی ٹی کشتی اس قدر ہے ہوئی سے مالے پر جمیشور ، درحم کم اور محبت کے اس طوفان کو ، جس کی ہروں پر بیس تے اپنی اس طوفان کی موجوں بیں اپنی لائٹی وفن کم نا کے خطال دی ہو دور کردے ، تبری خصص کی آگ بیں جل جا تا گھے منظور سے ۔ دبیت اس طوفان کی موجوں بیں اپنی لائٹی وفن کم نا کہ الم تبریں کہ دارے بیں اس کا فرکی صورت ، بہرت بیں براروں عیب شافکائی ہوں ۔ بیں دل کو ہر طرح سے بھتی ہوں کہ اس کی آگ میں تو نوا اس کی ساری ہی تون خواب ہو کہ اس کی ساری ہی تون خواب ہو کہ برای ساری ہی دور دور ، ایکن عین اس کی اس کی تا ہا ہی ہوں جن کو ذلیل جم منا چاہیے .
دو ڈادیتا ہے اور عیل اس شرای سے منا ہوں ہو کہ کھواسی کہ ہوں جن کو ذلیل جم منا چاہیے .

پورتوى بناكداس جنگ بين كب نك معروف دېون اودكيون كراني سنكست كى لذت كو محوكمدون.

مادتھا پراس مال ہیں چند میمینے گذرمِلتے ہیں اوراس کی محبت کی حرارت برابر پڑھتی مادی ہے۔ حقیقت بیسے کہ فیبت بوئی پہل فیت بند چنگاری کی مورت میں اس کے دل کے اندر تمکن ہوئی تھی۔ مادھا کی ہرسانس اس کے لئے ہوا کا جھون کا تا بت ہوئی پہل نک کہ چند ماہ کے اندوہ چنگاری بھڑک ایٹی اوراب حرف دہی رہ گیا تھا کہ وہ کسی دن اپنے جبونپڑے کے اند فاکمتر کا ڈھسے۔ نظے ہے ہے۔

اس کی غرب بود ماں نے ملاح دچادہ سازی بیں پوری کوشش مرف کردی حس مدیک اس کا فلاس ا جازت دے سکتا تقااس نے کوئی دیتی میں نہ اسٹھار کھا کردیتیں کا یہ چا تدگہن سے نکل جا کے ، سیکن دہ کا مباب تہ جوئی اور مالا

ز بروز نٹرھال بون گی گوریا وہ صبح کا بھراغ تنی جس کی دوشنی حرف شمعدان ہی کے پاس کچے کچے نظرا تی ہے۔ اس کا جسم جو پہلے بھی بہت نازک تھا۔ اک خطرناک حد تک ناڈک ہو کیا تقاا وداس آ گیبنہ نے اب ایک نہایت ناذک اپ کی عودت اختیاد کرلی تھی۔

#### (4)

د تیسلے پی آج ماہم بی اسے ، برطرت فرق وطلا کے آثار نموداد بیں اور برشخص بنیاب ومفطر بہتے ، دوکا بیں بند ہیں ،
ادکی چہل پہل موقوت ہے ، اور لوگ پریشان ہیں کہ انہیں اب ایسا حکموں کو نفیب ہوگا ، دنیا ہیں کون ابباہ ہے جواق کے سا تھ
، دواداری کو جائز رکھے گا ، ای اروا وار حیس نے باد ہو واجئی ہونے کے کبی ہماری پرستشوں سے تعرف ہمیں کہا جہاری تاقوسس کی
قدوں سے کبھی چیں برحبیں نہ ہوا برص نے ہمارے حقوق کبھی پا مال نہیں گئے ۔ میں نے ایک معمولی جزید کے عوض میں ہمارے ہی خدم برے مواق و مال کی
ی صفاظت کی ، ہمارے حقوق کبھی پا مال ہندیں گئے ۔ ایک معمولی جزید کے عوض میں ہمارے ہی خدم ب کے مطابق و نیصل کر تاری اب دھیا تھ

سندھ کے مامل کو گئے ہوئے مہینوں ہو گئے اوراس کی عزت وعظمت کی بادگارا خراس صورت سے پرستا دانہ جذبات میں منتقل نی کہ بریمیوں نے اس کا بت نیال کہا تاکہ دوزمیے کو اس کے ساھنے سے اعتراف تھ کا کراس کی دومانی برکت مائیس کہا کریں ،

دات کاسکون مالم کولویطیت ، چا ند تیک کواب آلودا بادی پرایی شعا میں ڈالٹا بہداگذود ماہے اور لا دُھا کی آپسسنہ سندنگلت ہے اود مند بیں واقل ہو چاتیہ ۔

#### (a)

اسے بیری دوے پرظلم کمیتے والے استان۔ لے جبرے بدن میں محبت کی آگ کچھ نک دینے دالے ظالم دیو تاکیا خداکی اس کی سے دی میں بیرے سواا ودکوئی نرتھا، میں کی آرزوسے میں اپنے دل کو آباد کوسکتی، حب کی صورت جبرے دماغ بین منقوش جو جاتی۔ میں ، کہ عبی کے سائنے اگر صبح کا دیو تاکی اپنی نمام نرم و خنگ روشنیوں کے ساتھ حرین ایک لگاہ لطف وکرم کا احب عوا تا توکی کا عباب نہیں سکتا۔ میں ، کہ شام کے دیو تاکو بھی حریت اس کی دنگین طاحتوں کی وجہدے قابل تو جہ نہ بھی تی۔ میں ، کہ حب كدوبرد توس وقرح كى زنكينيان ، چاندكى سيم انشانيان ، بعدلان كالموت ، بهادكى طلعت اورتمام ده چنري جفين دين واسان سي سين كها ماسكتاب ، كوئ كشش وماذ بريت بنين دكفتى تقين تيري هرف ايك تكاه كى حريف نه بن سكى اورا پين ساس وقار كواس طرح تيرس او برقر بان كرديا ، حس طرح وهك فى سب سى بري چيز مو .

دینا بیں کیسے کیسے جوان ، کیسے کیسے حمیین موجود ہیں اور اس متدر کے اندر مجے معلیم ہے کہ حب بیں بھول چڑھا سنے آیا کرتی تھی تو سرز مین دبیل کے بسے کیسے تو جوان سورما حرف اس امتظار میں کھنٹوں کھڑے دم کمرہتے تھے کہ شا پر کھول کری ان میں سے کسی کی طرف دیکھوں ۔ لیکن اس مقدس جُگاکا ایک ایک ذرّہ گواہ ہے کہ عمری نماہ کہی بھی گھو نگھٹ کے اندر بھی بیکوں سے ہا ہر تہمیں نگی ۔ کیوں کہ میں بھی تھی کمان کو دیکھ لیسنا ان میں ایک آز و بہیدا کردینا ہے جس کا پوراکر نا میرے اختیاد میں نہ تھا،

سی ابک عمرتک بیقری ان مورتبوں کے ساحنے پیٹیانی گھنٹی دہی دیکن حدود اسٹا نیٹ سے ایک قدم بھی آ گئے نہ رکھ سسکی۔ تونے مرت ابک بار ابیّا چہرہ دکھا یا ا ور بین و ہاں پیٹیے گئی۔ جہاں کری دیوی کی بھی رسائی نہیں۔

پوراب دب که تو بیمان بنیس ب اور شایدگی مذاک کا ، بین سواک س کے اور کیاکوکٹی ہوں کہ دب تک تدندہ دمجوں مرت بیری پرستش کروں اور اک نئے مذہب کی بنیاوڈال دوں جو دینیاوالوں کو پرستش افلات کی تعیم دے - بیرے لئے میری زندگی کے آئنو مرت ہو بچکے ، بیرے بدن کا ایک ایک بال بیرے لئے دو بچکا - لیکن اب بیں بھے مرت دوح جو کر پو جنا چا ہتی ہوں ۔ کبوں کہ شیکرا مسال سے عہدہ برآ ہوئے اور کھوسے مل رہتے کی متنا اب شایدا سی طرح پوری ہو کتی ہے ۔

صبع ہوتے ہی سادے دیکن کو معلوم ہو جا تاہیں کہ جس نے ہمبنوں سے منددکا آنا جاتا ترک کردبا کھا ، لات بوجا کے ساخت کو تاہم کی دہ تصویر ہواس کے لئے آئی اور مرگئ لوگ متجر تھے اوران کی سبھ میں نہ آتا کھا کہ بہ کبوں کر ہوا ، دکشتی کے ساخت محدثی آسم کی دہ تصویر ہواس سے قبل مضمی نظر آتی تھی ، مسرود تھی اور بہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے انداد وج وور گئی ہے ۔

#### رنط (ایب بهاجسر کے جذبات)

نها سقفے تقریبہ آغوش فانماں تبہی غود خسروی وانتخب ارکیج ۔۔ کہی تقی اس کی شم غفب لرزش حربیث ہی ستم سے مٹ نہ سے کا غرور کیج کہی نویدن شرشب ہے خمسا پر میج گہی

حصولِ مقصدِ فطرت مقا بجرت اسلام حربعنِ دلقِ عرب بوسكا ندا حسندكار متى اس كى جين جبيب وجه رعشه ديبييم بنائے دولتِ اندنس بناكئ كه مجمی برك شكست بے سامان صد سرادعوج

تفنی گذار و بسامان صدیمار بسیا سبیندواربرون شوسمند دار بسیسا

کرے کا بیتی نظر منظر جہاں سوزی طریق ملک ستانی اصولی فلیسر وزی ہے سوزشمع سے داب تہ بزم ا فروزی طرابی مطف تھا نتہ برحفا کی دلدوزی

ہماری خوئے و فائمقی اگر بدآ موزی

کے خبرتنی کہ دیو مہیب سلطانی زہنے دفور تنظم کہ آگیا پھسر یاد فشار تاک میں پہنماں سے دونق محفل نفون سینے سے بہتا نہ یادگل آتی! کسی کی تیخ سے بہتا نہ یادگل آتی!

مرابه دامن اگرآ تشی میشرگشست بزادشکرکز و جاده ام منورگشست

#### تاکستانی جاری رہیگا ادارہ نگارکو ، سب شمارانداد نے نوبی کے کردریا دنت کیاہے ، نیزمام ملتوں میں مبى اس مسم كا المدار خيال كياكيا ب كم آيا " . جي الم منيات تيورى مروم ك ساخه ارتحال کے بعد مجی جاری دہ سکے کا با منیں۔ اس ضمن میں ادارہ مشکائر وٹوق کے ساتھ وی امرکا اعلان کررہا ہے کہ علامہ سنیان مرحوم كياس يادكاديرحيك ببرميت ذنده ركها الككاءا وداس امرك كمرادرسى كالمات گى كى كىنىكاش اينى كفوس ددايات كوشاندادار يايربرقرارد كوك. سنكاش انشاه الله يا بقدى وقت كے سائة معلم استاعت برماده كر جوتارب كا. اداره سنكام اين قلىمعاونين سي مي التاس كذايب كدوه اين كرانقد بعضابين نظم ونشرى ترسيل عل بين لات ربي اور بيلميك نياده ابين كرر تعاون كاثبوت دي منظامً افي قدي دوايات كوبرت واددكه معلم. اداره لمشككات ان دامتحداد فدا ئيان علام سنيسات متجورى كامشكريه اداكرتا 601 ملآمدمروم سك انتقال برابيغ كسرے رئع دغم كا الجماد كرتے ہوت تغرتى خطوط، نظمين اورمضا بين ارسال كي . ان لا تعداد خطوط كا فردًا فردًا جواب ديا ابك مشكل باتب، 1 اجمای طودبران نمام عقب دشعندانِ نیبان کا اداره سسنسکارً سشكريه إداكر تانيه-(إداريا)

## لقوير-اور-إسلام

قیامت کے روز مصرور ان کوعزاب موگا دبخدی ) یعنوان دریث کاایک کراہے جو کمل طور پر عزت امام بخاری حب زیل سند کے قیامت کے روز مصروروں کوعزاب موگا دبخاری ) ماتھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سیسے واقد بیان کیا ابرانفٹے سلم بن عَبِيعے ہے کہ ۔۔۔۔۔ یں ۔۔۔۔۔ اور مردق بن اجدع ۔۔۔۔۔ بیاز بن نمبر کے گھر میٹھے تقے تو مردتی کی نظر۔۔۔ گرك ان تقداد ير بربر كنى جرد زينت محاك د بال) ويزال تقيل اس باس خيدانند بن متورة كاحواله ديت بوك زيل كي هديث مسنائي. ان اشد الناس عدا باعندالله المصورون. ينى فسسر مايا آ مخترت صلى الديليد وستم الدين كراوكا و بخارى برسيس روز قيامت برسيس زياده عذاب معترول بي كرووكا و بخارى) صفسر قرطی سے اس دریث کی دو سے جا دارا مشیاء کے علاوہ - درخوں کی تصویری بنا ابھی حسارم لکھلے اور رخصت کی ا حادیث کے بارصف اس مدمث کے ذریع مسباع ای اس ایت کو منوخ تسسوار و با ہجس میں تعویری درٹ کو اللہ کی منتسک فور پر ذکر کیا گیا ہے جياكم \_\_\_\_ بهانفس كعسوان \_\_\_\_ ملاح مي تفيل ع المكار مقصدیر کر .... حفرت بسار بن نیر کے گھریں نقما ویرتھیں اور اپنی نقماویر کے باعث مروق سے حدیث سنادی کرما موا ؟ } امس مدمیف میں یہ دضاحت بجری رہ گئی کہ مسروق اور مسلم ہے ۔ میساردا نے گھر کی تقویر وں کا کیا کیا ؟ مرمد مانوا ؟ } رہے دیں یا انزدادیں ؟ \_\_\_\_\_ اگر ہے دیں توعذاب مسللہ کا رہو گیا اور اگرا تر دادیں تواس کا ذکر ہونا چاہئے اتی ر باحدیث کا مفہوم ..... تواس سے عام تعویری آرٹ کی ما نعت تابت بنیں ہوتی بلکہ ہماری تاقص رائے میں اس کا ہی دی مفهم سے جوامام بررالدین مینی کی سیان کررہ توجیم رعوان مشروط اجازت) ادرخود نی اکرم صلے الشدهلیہ ومسلم کی تفییریں موان سلامتی کاراست میں سیان ہوجیا ۔۔۔۔۔ بلکرام محف ری سے جان کرمدیث بذاکے وہ انفاظ ذکر بنیں کئے جن سے معلقہ اس نظریے کی تائید موتی تنی مسسس ینی کرمفتورس مرادوی فن ارسے جرمبودوں اوراکمسد کی تھادیر نباکر درگوں کی گسٹری کا سان کوتے تخ ما نظا بن حجرے ملم بن میں کی اسی مدیث کی دیل میں تکہلہے کہ سے اس میں میں یوری مدیث اس طرح ہے" ينى ملم ن مجيئ كسلك كريس بين اورسرون ایک گر دینی بساد کے گھرا یں مجے جس میں تقویری آ ویزال تیں ۔۔۔۔ مسرون سے انعین کم کرکھا کہ ۔ ير كسرخ كي تقويري معلوم بوتى بي \_\_\_\_ يسك كهاكرنبي \_\_\_ يه قومريم عليها السلام كي بي \_ المسيرا بن جرايجة بي كه:---

قطعهان المتصوير كان من نفرانى لانعد بعيورون صورة موسير والعسيح وغيرهما وبعبد دنعما \_\_\_\_ يعنى دونول كي فن گوت يوبات كي كول خ آگئ كرب روالے كمركي تقاويركمي نفرانى آرث كى بناتى بوئى تقيل - كيوكري ولگ مريم ديم اور ديگرويول كي تفويرين بناكر پرستش كربياكرتي ادركولت تي (فع البارى ، الاسم ۱۳۲) م

ابن مجرکے اس اعراف اور بخاری کی کئی بھٹی عدیث کے تنمہ سے واقعے ہواکہ یہاں انھیں تعاویر کی ساخت پر عذاب مقعود تھا جو عیاوت کی غرض سے تخطیق کی تھیں ۔۔۔۔ سیس بات کہ یہاں عام تعویری ارٹے پرعذاب مقعود نہیں ہے۔ المصوّرون کے الف والم می عرضے ہوسکتی ہے کہ مدیث نبوی میں یہ اُل عہد کے لئے ہے ۔ بینی وہ مصوّر جود یو تا وَں اور غیبی طاقتوں کی نقساویر اور مجبعے بتا تے ہے وہی اس کفر مربع کے باعث عذاب میں جلا ہوں کے اور یہی وہ بالیسی ہے جنائے ان بال نے ان انفاظ میں اضح کیلہے کہ :

دنکرومانعبدون حصب جھنو۔ یعنی \_\_\_\_ تم اور خمیس تم نی بار عبادت می رکھا ہے سب کے سب بہم استیابی کا ایندھن بنادین جا دی کے استیابی کا ایندھن بنادینے جا دیگے (القران العظیم) \_\_\_\_ الم طبری فراتے ہیں کہ

زعون کے مذاب جبیا یہ مشرید عذاب ہر معتور کو نہیں دیا جائے گا بلکج معتور جائے ہوئے معبودان باطل کی تصاویر یناتے تھے انہی کے لئے خاص ہرگا ۔۔۔۔ کیونکم ہوشخص جان کر ۔۔۔۔۔ وگوں سے معبودان باطل کی پر سنش کرائے تو دہ کا فر ہوجانا ہے (اور یعند ید کفر ہی اس کے شدید عذاب کا موجب ہرگا) لیکن جواس مقصد کے لئے تھو پر کمشی نہیں کرتا اسے۔۔۔ غذاب انہیں ہوگا دہ حرث عاصی ہوگا.

امام عطانی کامبی يس مانرب ده زمات يس كه:

معتور کو اتنی سنداس نے دی جائے گی که دوانبی اقتفاص کی تصادیر سنی کرتے تھے جو یا موا ۔۔۔ اللہ ۔۔۔۔ پوچے جاتے تع جس کردرعقید سے کوگ اُن پُرسیت تعدادیرا دیم بھر کو کہ کرفتنیں پُر جاتے اور عام افراد ہے سوچے جسک پڑتے تنے (فتح الباری طبع بولات ۱۰/۳۲۳۔۔۔ ۳۲۳)

روسری حدیث عبدالدین عرف می در کوهذاب بوکا ولاعنوان می دوسری حدیث عبدالدین عرف می و وسری حدیث عبدالدین عرف می و وسری حدیث کی حدیث کی روایت کی ہے جس میں یا زخاذ ہے کہ فراپ کے علادہ ۔۔۔۔۔۔۔ ان معود دن ہے کہا جائے گا کہ اپنی تخسیلتی میں جان ڈالہ " وغرو- بہامے نزدیک اس حدیث کی میں وہی توجیب برسکتی ہے جو کاس عزان کی بہلی حدیث میں گذری دینی۔ خواساز معرد کو عذاب برگا۔ اور اے بی کفوم تک کی اعت آیک نامکن عمل کرد کھلالے پر مجبوکرکے ۔۔۔ عاجز ۔۔۔ در ما ذہ اور بے بس محض د کھلایا جاری

قرآن پاک نے اس آبت یں ہامے ملص گواہی برل اور روکردین کا ایک مول مقرر کرکے واضح فرادیاہے کہ سہ لیے اس آدم روستے ہستنگ پسس بہروستے نہ باید واو دست

الساؤل كى بهبت سى تسيس ايسى بى بوتى بي بن كاعتبدي ذكرنا جائية. ليج اب سمل كما يسرعذان حامرت:

مرکا ورکا اور ما انجاری، کم حفرت الم مجاری علیدالرحمت ابن سند کے ساتھ حفرت عائشہ صدیقہ فرق سے روایت کرتے ہیں ا اسے توڑ ڈالتے وغرہ

اس مدین سے امام موصوف نے نفویر سے کی پراس لال فرایا ہے لین کن لیل ہے جبکود بین کے الفاظ میں ایسائوئ کی بھی استارہ بنیں ہے کرا آپ نے نفیادی تورڈ البی ہ ۔۔۔۔۔ یہاں نفط ہے "نفیا لیب" کا جوکہ مسلیب کی جمع کے طور پر واقع ہواہی استارہ بنیں ہے۔ امام نسائی ۔ اورا بان العطام نے بھی اپنی کا بول میں "نفیالیب" ہی کا نفط ذکر کیا ہے "نفیادی کی ابنیں ۔۔۔۔۔ اموایک ادرا مسلیب کے بلادی میں برخض جا نفل ہے کہ لفاری اس کی پرسٹش کرتے اور تو می نشان کے طور پر متعمل سجو تھے ۔۔۔۔ اموایک فالعس بسلی کھی میں تورڈ والن یا تلف کو امرف سیفی بی پر استان کی داستا تدس پر بھی کیا موقد ہے۔ اسلامی ماحول کا بر فرد اپنی گھروں کو اس میں بیا کھ مضالا اور کھر کی یا دکاروں سے پاک وصاف رکھون کا ذمہ دارا ور مکاف ہے ۔۔۔۔ تعجب ہے کہ لسے عام نقو بری ارش سے کیا نسبت دی کے کو حوام تواد دیا جاتا ہے ہائے ہی غیر اللہ کے طور پر جی جلتے خردری نہیں کہ ۔۔۔ دیوی دیو تا کی کا ایک مطب بہلو کی سکتا ہے۔۔۔۔۔ کرجے تے بھی غیر اللہ کے طور پر جی جلتے خردری نہیں کہ ۔۔۔ دیوی دیو تا کی

تقديرا دركسي جا داركاعكس يامجمه بي موسسك كوئ خاص دردت، خاص بقر، خاص ملامت ميرصليب اوريتوجي بهاراج كولت بی اگر پسنش کے لئے پیش کرمائیں تو دہ کاموع اور سلمیں ۔۔۔۔۔اس کے برعکس جو تھا دیرادر علامات عبادت کے متا تھے ے پاک ہوں توان کا استعمال نانورام ہے اور نہی تعبدی" علت کا اس پراطلاق ہوسکت ہے جیے ہم اور آب کی تعماد پر تومی سرول کے فوٹو ارزى نان جي رجب وغرو كاسلاى وغره.

مزيدتجب بي كمعديث كاتن سيساده مفهم من علط فا ذكر كم مشارص ين كهيس، تقادير كالفظ وعوثره وكالار اورتصالیب کے معنی تصاویر ہی قسرارد سے والے \_\_\_\_ بنی مائندصد بقرض کی لیم مدیث جو خود بخساری اودا دُد. س فی اورا بن العطاري "لقداليب" كے نفط سے روا بيت كيا ہے۔ شارحين احاد بيث ہے اس بناه بركداما م مخارى سے اس كاعوال لقاد يركے نفط سے بانه عله جقیقت میں میں نضاویر ہی قرارد ہے والا ۔۔۔ لینی حدیث بنری مین ایک امام کے اجتہاد سے جو تعرف موا شار مین احادیث ہے مانت ہوئے ہی اپنا فرض سمجدلیا کواس تقرف کی توثیق کی می تحقیق نہیں ۔۔۔ الله سبحانہ ۔۔ اہل علم کے ایسے ناجائز تقرقا اوركتان حق كى يالسيسى سع مفوظ ركف

ا بن مجر کی صاف برانی کی مفرت ام بخباری نے عنوان باز در کرم انداز سے تصالیب کوتصادیر ہی تابت کرنا جا ہا۔ ابن مجر کی صاف بربانی کی مانظا بن حجب اُس کے شدّت سے مخالف تھے۔ ان کا زاتی یا تر یہ تعاکم بجاری کے ایک شاگرد شعیبہی عائن مدئقً كى صريت كے نفظ نقاليب كوبرل كر نقاوير بن والا اوراس سے يخسى لى واتع بوكئ كربغ متاجين سے نقاوير الى كو حِیْقت مجہ بیا (مفہرم از فنخ الباری ، ابر ۱۲ ۱۳۷۸) بلکراس سے ایک صفی (صلاً ۳ پر) پہلے وضاحت فرا چیچے ہیں کہ— ، کشیہنی کے برعمی محدثین کی جاعت نے کفالیب ہی کا تفظر وایت کیا ہے جو درست بھی ہے اور صحیح و ایت بھی وغرہ " ما فظاہن حجر کی اس صاف گونی سے یہ بات ازخود ہی کھوکرسامنے آگئی کرحفرت ا ما مجاری تعویر شکنی کے باب میں صلیب ترد سے کی حدمیث لاكراستدلال كي خامي كا شكار موت مين كيونكراكي وطروعتوان اورمفعون مين واضح اختسلات المعلى تعادم اورعدم مناسبت كانخاذ ہے۔ محدثين اورا مام بخارى لغ اس صوريث كو عام تقويرى آدف كے خلاف تا بت كرساخ اور تقعاو يركو طبيا ميث كر لين كے لئے جس ا ناؤن ب بيش كياب وه اكراب اس نظريكا رضعت كى امادست كى روستى برجائزه ليت واستدلال كى نفرش مع في سكو تقريب لیکن ان کے انداز تحقیق سے بات چونکرنفوری آرٹ کی حسومت کاس جا پہریخی ہے۔ لہذا اب دیمینایہ ہے کواس مفہوم کو ملحظ رکھتے ہوئے الم مرمرت كى يعديث كس بائ كى ب وكس مندك جائزے بى سے معالم مات برجائے كا \_\_\_\_و بالله المتوفيق

كر مام بخسارى فراتے بين كره و تنامعان بن فضالد عن هشام (الرستوان) عن يجيى دابن إلى كيثر) مر عن عمران بن عطان ماستر عاست في وغيره ح ﴿ سند كَ تِيسر الدى الم محيى بن إنى كيرون مع كذات مدان من آب مقارف بو على إلى مديث بن ايك مرك إ خاص مقام ركمتي مع الين تعيد عالى تم كم مسكر أن اورتاء ويس كوب عالى تم كا برس الي الستاد سے صفر عن کد کرروایت کرے قورہ مردود و نا قابل عمل ہے اور بچی ذکر یا ہی وصف اس مدیث کو صفر و عن کے ساتھ عمران بن حلان سے روایت کرتے ہیں۔ نیزاس میں دوس راحیب، مقالم یہ دوسے رکی کتابوں سے موادا لا الیاکر القااد رحی شخص کی اعادت ہر محدثین اس کی روایا ت پرافقاد بنیں کرتے تھے کیونکہ اس طرح یہ سوسکتا مقاکہ اصل مصنف سے اس کا تفارف بھی نہوا ہوا دراسس سے

كى طرح اس كى كتاب يا عماموا ميرا واكراس سے روايتيں كرنى شروع كردى مول. كيرد كينے كاسس كى" ستدلليس كا يا حال عاك

بعامر پیس در سار به در به بیست به به بیست به بردان نظریات کی که الم که اله تبلیغ کیاکرا می تین کرام ان کی روایات کو درخوا عن انهی مجتوبی سے فالبا یہ وجہ ہے کری شخص لیے نظریات کی کھلم کھلا تبلیغ کیاکرا می تعریب کری شخص کی تعمل کا اظهار کیا ہو فالبا یہ وجہ ہے کری شخص کی نظریات کے علاوہ ایام بخاری پر عمال تعمل بیار میں منافق کی میان اس محتوب مورف کی اس فردگذا شت پر برده و دلنے کی بیمان الک کو مشتش کی کے ابو ذکر یا موصلی کی زبانی عقید سے فرضی تو بام مجی مشتبر کردیا سے لیان اس مجلی تو بام کا ایست عقید سے فرضی تو بام مجی مشتبر کردیا سے ایک اس معلی تو بام کا سے مانقل ابن مجرب کی سائولیا اس خود آپ ہی کے الفاظ یں ملاحظ فر لیے۔ بینی دل اسٹاد کی جو ان سال کے طور پر تکھتے ہیں کہ:

مانظمان کو توجابے تفاکر عبل تو به نامرگا فرش کی ترکیتے۔ لین اس کی زوج نکہ ام بخاری پر پڑتی تھی لہذا آب " اگر گر" کا چکو کاکر اپنے مقام سے فرو تر چلے گئے ، بلکا فوس تو یہ ہے کہ عذر لنگ ادر علی بے چار گی کے باوصف جناب حافظ صاحب خاموش نہیں بیٹے۔ قراتے ہیں کہ استابعا ہے۔ والا فسلا یہ مضر الت جوریج عسن ھلذا سبیل فی المتنابعا ہے۔ یہ اگر عمران کی تو برکسی علی بنیاد پر تابت ابنی ہوسکتی تو بھی اس ٹائیس ہے۔ (مقدم فتح الباری طبع میریہ معراز معدا المسابعا میں کہ کی مضائقہ نہیں ہے۔ (مقدم فتح الباری طبع میریہ معراز معدا کی تو بھی اس ٹائیس ہے۔ کو یا کہ حافظ مادر اس کے خلاف تھا۔ خوا واس کی مضائقہ ہوسکتا تھا۔ کی روایات اس کے نظریات کی حال می ترکی مضائقہ ہوسکتا تھا۔ واساسی احادیث لیمنی س کر کی مضائقہ ہوسکتا تھا۔ واساسی احادیث لیمنی س کر کی مضائقہ ہوسکتا تھا۔ واساسی احادیث لیمنی س کر کی مضائقہ ہوسکتا تھا۔

ابن جری استادیل کا منطقی نیتجدین نطاکر عران - بخاری کیجن اساس اعادیث میں داتیے بول قو وہ مردووادرقابل ترک پیمجنی جارشین فیرا حکیما ہم علامرابن جرسے بااوب دریافت کرسکتے ہیں کہ زیر بجٹ حریث کی سنداسا سی ہے یا غراساسی ہا اگراساسی ہا وریفین آئہ قو آئپ کا استقراء غلطا وریفتیش خلاف واقد تابت ہوگئ اورا مام بخاری کی یہ مدیث غلط تر بیات کیا غلط اعاد بیت ہی مسائل کے اخذا مستنباط میں کام آمکتی ہیں ہ

سم نے غلط اس کے کہا ہے کواس صریف کو بھی عام تقویری آرٹ کی مخالفت میں بطور بنیادی دلیل کے پیش کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ خاصکر یہ حدیث بنقطع ہے کیز کدا ماعقیلی اور حافظ ابن عبد البر کی تحقیق کا ماحصل یہ ہے کہ اس عوان سے حفوت عالشہ کا نام لے کر رسول الشد صیا اللہ علیہ رسلم سے حدیث بیان کی ہے وہ اس کی طبعز اوا ورخاز ساز حدیث ہے !!

عران پرکے گئے اطرافات کی زوچ کر آمام بخاری کے انتخب برہی پڑسکتی تنی لبذا طلام ابن مجرے ایسی کمسٹرور یوں کا احساس کرتے موسے پہلے تو یہ کہا کہ عران سے بخاری سے مست اب عاشت ہی کامواد لیا ہے۔ بھرجب دیکھا کہ اس کا توحفرت مائٹ پڑھ مدیقے سے روا بیت کرنا ہی

ابت بنیں ہے یہ توحدیث بی منقطع ہے ۔۔۔۔ تواس ا قواض سے بحض کے فراد یاکہ ؛

" بخدى كے اس عرف ایک بى روا بت بیان كہ جوكر رئیم كے بلت ميں موال پڑت ترائى د بخدف تفعیل ) ( مقدم فتح البارى الم مارده امر و تام ) \_\_\_\_ بينى كر رئيم والى حدميث كے ما موا بخسارى ك اوركو ئى بھى روا بيت اس سے بيان بنيسى كى ليكن رئيميشم والى مي سبان روائيت باس سى بنيس - دغيره-

ہماری ناقص رائے میں ابن جوکا یہ است قراء اور آپ کی فیصلے کن جاری فرال ۔۔۔۔ بھرسے فلعی اور فلط بیانی پیشتہ لہے۔ کیونکہ
رفینے والی حدیث کے علاوہ۔ زیر تنمقید حدیث میں بھی عران ہی واقع ہے ،۔۔۔۔۔ اور بہال تک جسراً تسے کہر رہائے کہ ان عائشت میں محدث تنمی عائش میں معاشر ان اور بعد میں نفط حرات تا میں عائشت میں معاشر ان اور بعد میں نفط حرات تا ہے ۔۔۔۔ ابتداء میں حضر ان اور بعد میں نفط حرات تا ہے ابن جو کے است قراء کی صراح سکتہ ہیں ہوکہ حقیقت کے خلاف ہولئے کے ساتھ ابن جو کے است قراء کی صراح سکتہ ہیں کہتے ہیں۔ المحاسل عراق است کے علاوں معد میں میں معد سے موروں میں کہتے ہیں۔ المحاسل عراق کی مراح سکتہ کے علاوں معد میں معد سے معد مدت ہے دوا مت کی ہے خلاف و عرائل سے وہ خلط رکھ کیا وصف المحاسل عراق کیا ہے دو خلاف کے با وصف

الحاصل عران سے رسیسم دالی مدمیت کے علاوہ یہ حدمیت بھی صدیقہ سے روایت کرے کا جو غلط دعویٰ کیا ہے وہ غلطی کے با وصف ابن جرکے جا نبداران "رایویو" پر زبر دست تازیانر رسید کر تلہے۔

کیا یہ حفوات گھر کی خبرنے بیز، اسی ہی بل برتے پرامضتے ۔۔۔۔۔۔ تر آن پاک کی اجارت آنخفرت صلے اللہ علیہ رسلم کی مطاکرڈ رخمت ۔۔۔۔ اور صدیقہ الکرنے کی احادیث کو شوخ کرنے ؟ پریج ہے۔

اذاشاءت (مقادير تلفُوا سخرت للجمالت علماء

یعنی بین جب تقدیر کسی قوم کا خات الدان شروع کردی به تواس قوم کے عالم حفرات جہالت کے سخ بن ماتے ہیں یہانشک عندان متصاویر تورث کی پہلی عدیث کاجائزولیا گیا۔ اب اس عزان کی دوسری حدیثِ جس کے لئے مہانے اپنی جا نہسے نیاعوان میں جوز کیائے۔ ملاحظ ہو :۔

صراح کیسا امار کالمجی موجب عدات کی ابوزرعد بع جمای کی اور ابو بریزة رف دینے کا کی موجب عدات کی ایک گریس داخل ہو گئے جنکے اور کے حق دی حق دی کی کرکہا کہ آئے فوت میں اور ابو بریزة رف دینے کا کرکہا کہ آئے فوت میں الدعید وسلم فرای کرتے تھے کاس سے بڑھ کرفام کون برکا جو اسیطرہ د جا زاروں کی تخلق کرتا ہے جس طرح کہ مکیت (اللہ خود ہی کیا) کرتا ہوں (بعلا) دوایک دانہ تو انگار دکھلائیں۔ ایک ذرہ تو وجود میں لائیں سے اس کے بعد ابو برروسے بانی منظوایا اورا پہنے بالقاد حود الله و غرو۔

اس مدیت میں تقویرها مکرسے کی ایک اور وجد ظاہر کی گئے ہے کہ مصیق میں اُنہی احتیار کا عکس نیستاہے جوجاً ذار ہوتی بی حالاتک جان بیار کڑنا اللہ کا کام ہے لین معیر تقویر کے ذرید و بی کام کرتا ہے جو موٹ خان کا ننات کی ذات ہے تعلق رکھتا ہے۔

من به سی کیا مراوسی به است کیا مراوسی به احت زویک امام مومون داجب الاقرام بین اورخاص کردا تسالحود ن سلنی مسلک بو سے بهت کالیخ است کی است مراوسی بهت کالیخ است بهت کالی بیش کرده به احادیث و آن کی بیش کرده به احادیث و آن کی بیش کرده به احادیث و آن کی بیش کرده به احادیث و آن کالیخ است کی ترجان اور مورکد بین تومات کونا احادیث که مسلک کی ترجان اور مورکد بین تومات کونا احادیث که مسلک کی ترجان اور مورکد بین تومات کونا احادیث که مسلک کی ترجان اور مورکد بین تومات کونا احادیث که دی ترک مسلک کی ترجان اور مورکد بین تراوسی محادیث کالی اور بین به مساله کی مسلک کی ترک مسلک کی ترک مسلک کی ترک مسلک کی ترک مسلک کی تعداد بین منظور کوفر اسک منظم کالی اور دو بین بین مسلک بی تعداد بین مسلک بی تعداد این مورک کونان مورک کونان مورک کونان مورک کونان مورک کونان مورک کونان کالی کونان کالی کونان کالی کونان کالی کونان کونان کالی کونان کالیک کالی کونان کالی کونان کالیک کالی کالیک کالی کونان کالیک کالی کالی کونان کالیک کالیک کالی کالیک کال

- ون تمام احادیث میں تعویرسازی کی ما دنت کومی تأکیدی انداز میں جش کیا گیا ہے اسسے مراد ایسی تعویرسازی کا \_ کی پرستش کی طرف ہے جاری چوکی کرحرمت تقویر کی اصلی اورسندادی وج ہی یا ب کرمقور جن تصاریر کی تغییل کرتا ہے \_ مرسر فدائ يستش كم مثادى مان ب نائ پرتىش (مستنج البارى الراس ۱۷ ۱۳ ماطين برلاق)

علاً ابن جرکے اس شذیعے جہاں یک ہاہے نہم کی رسائی کا نقل ہے بہے ہی مجہاہے کہ آپ تشابہ سے تعدیری شکل مشبابت ماخت كانشاء بني \_\_\_\_ برسش ادرع ادت كى بئيت ادرم دت كانشاء مراد لية تع ي والشاعلم

مم بینے می وض کر پے میں اوراب کر راتباس ہے کوان تنام احادیث کاد بشوط بڑوت، تعلّی زما یُحال کی فوٹو گرافی نے تہیں ہے اور ندہ ی نیں غرضر وا عام تقریری آرٹ کی مستر کے ای استعال کرنا موزوں ہوسکت ہے کیونک فوٹو میں جان ڈالنے ارزان ارتخاب کا کوال توجب بیدا ہوگا \_اسى طرح ون سائيد اوربيك سائيد كے ابين جوحقب أسے عكى دائران اكماجة اسے اوران ي سے ہرا يك كو ا بعد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ابجس وقت آپ ان یں سے کسی ایک بھت کوھم کردیں گے توجیم کی تربیف اس پرصاد ق انہیں اسکی شال ك وريسهكا بخلاصة كاف د ياجائ بالمسكراو بركا حصدار او ياجائ تواسان زنده نهيس ره سكم اسى طرح الراسع من اكبرائي اسع موم كردياجات واس كازنده ي ربنا مي كالب مثلة اس كوسر يراره رك كواس طرح جلايا جائ كاعت استرك كريا ول ك دوصترل بين تشيم بوجائة تو بى ان زنده بنيں روسكة بوكر ان تام حالوں من ان إن جم كے اجب ام كو دراجم نبين كہا جاسكة برار ہے کوان ن جی مالت میں بھی تقویر کھنے آتا ہے اس کے طرف مقابل کے مار کا علمی بیج کیا جاتا ہے امدیر سایر سے یا ۔۔۔ عکس بدن حب كى ديل مي بني اسطة كيوك تعرير الكوزف ما تيدك واس كاعق ( MENTION ) بالكل بنين ربتا اور الرسائية وزب توتام مروض من دوجه موكرايك معدم مورم ره جانا بيد كان ايك يا فرايك ، ناككانتخذا يك اورك رادها وغيسره وغيسره يونك يرهب يس كا امرلی ہے کاس کا جمار ہوا دجد۔ آئی نہیں سکت وجم کا بل سے تبیر ہوی نہیں سکتا۔ اوجب حقیقت حال یہ ہے تو فوٹوگرا فی پر کیو مکران ا حادیث کا اطلاق برسكتد يحبيل تخليقي تف إلى بهار بناكر وجرم مت ظاهر كالتي ؟؟

اس سے توواضح برتلہ کوعوان بدای احادیث او بخاری کی مدہ مداکی احادیث جنیں سنگوے کے طور پر الدسبحان کی طرف منوب كرك بيان كيا جالب كة يعلق كخلق و جوبويري بي طرح تخيق كرته ، كا نقوه تواد كراني بربر كربر كرماد ن بين سكت است فسي مانشس تعير كرنايافهم الوتبريره كانتج قرارونيان كي جناب مي تستناني بها ورمز يركستناني يسهك ان احاديث يس مشكور كے انفاظ الدسسان كى جانب شوب کرکے ایسے زعمی احادیث قدمسی کا دجہ دے کر۔ وی النی کوغرمزدری طد پراکسپیلاتٹ کیا گیا ہے۔

يها ت كر العساد مشلان س كس ايك بعد كختم بوج النك بعد تخليق تشا م كاعتاب م وجاتاب فود محدثين حفوات كو بی ت بید کو مکر اعوں نے معون سلی زادیہ سے جس اوج اسس بات کوماف کیا ہے اس سے بری کھر ترمشنے ہوتا ہے کہ سسس نقادر کی جب الرون الزادى جلسة ديني ليك تبدونهم كرديا جلت، ترمانت كاحكم الله جالب اختج البادى - ١١ ١٩١١ محدثين كم اس اعرل كي روس فولوگاني ار فرد بی منان برجان بی کو نکاس کی اس می ابعاد مظلات، برے کس ایک تبد کو نعم کرکے سایہ کی کیا جانا ہے اور سام بی کرناکی طرح مجی تشاه کے بلے دادفاؤن کی زدیں نہیں، سکتا۔ کیونکر بہان مم کا مل کا تصور می جب محال ہے توخائ مبرکیز کر مکن ہے۔اب رہا یہ موال کوجم کی اس تریف کی روسے زیادہ سے زیادہ فوٹوگرا فی کوششن کیا جا سکتاہے میکن سایہ دارا در ہاتھ سے مس کی جلنے دالی تما شک تو پھر ہی تشاہ ماشل دستفایل کی ڈیل بس اس حسیارہ بوسکتی ہس دغیب رہ

اس کے جواب میں ہم اتنای کہسکتے ہیں کہ رہی الہا کو محبوں کی سنت برکوئ اعراض ہیں ہے بشرطیکہ ایسے میتے کسی تعبدی مقعد کے لئے:

بنانے جائیں ۔۔۔۔ زیب وزینت اور یادگار ہی پیش نظر ہوتو ۔۔۔۔ بزوریٹ الاد قسما ہے جہاں پرنٹ اور نوٹو گرائی کا مسئلہ حل ہو

ہاتہ اس سے یہی واضح ہرنا ہے کہ تشابہ والی اوا دیٹ کو جس بنا پر جرشت پر محول کیاجاتا ہے ایسا تشابہ سس کی جائے والی تنافی میں ہیں ہیں پایاجا

مسکنا کی ونکہ اگر شہولی کا کت ہی مراد ہوتا تو عائشہ صدیقاً کی مشیو کو ان مخفرت صلی استرائی کرتے ۔ اورزی کر اور ہوگا تھی سے تبر ہمیں فالا علی معلوم ہوتا ہے کہ شہولی سے کہ مشرف کے تشابہ کو خوا مخفرت صلی اسٹر علیہ وسلم سنتی کوئے دور کے تشابہ کو اطلاق فلط ہوجاتا ہے ۔ فاصل محبول کی فلاہری صافت سے ۔ یا ممکن ہی بنیں ہے کہم ان افلاتی فلط ہوجاتا ہے ۔ فاصل محبول کی فلاہری صافت سے ۔ یا ممکن ہی بنیں ہے کہم ان افلاتی فلط ہوجاتا ہے ۔ فاصل محبول کے اخر کی مشیری ۔ بڑیاں یہ بایں ۔ عود میں آجا ہو ؟

جبتما فيل انتمام باتوس عارى بوتى بين وايسع مرجى تت بكاسوال بعمنى روجا آب-

المصفون كى غرفرورى طوالت كے ورسے سمنے يحقد حذف كرو يا ہے اس الل عوان كا "وقت كے تقلف اور جواب و يحج موال كا "

آران نے آدم کو اپنی صورت پر بیداکیا ہے : بز انخفرت میں اللہ علید صلے عورت یا خلام کے چہتے پر بھیر مارین ہے۔ بی ایج من فرایا کچرہ بقول ان کے مظہر ہے ذات اقد س کا \_\_\_\_\_ تو کیا اسی چہتے کے عکس کو آپ بیشا بنا کہ بز م خومیش رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اسیاع کر ہے ہیں ہوان کے مظہر ہے ذات اقد س کا ہم ہوجاتا ہے تو بر سکر کر کے آپ بھی رہے ہیں کو ابل جنت کا عمل سرانج کے دالا یہ کیا آپ فرما سکتے ہیں کہ گو دن الدین سے مانفت کا حکم کا لعدم ہوجاتا ہے تو بر سک عرب ما نشہ صدیقہ کی تقویر محدود ہول الله صلی الله علیہ وسلم کے بامس لائے تھے اور آپ نے ہوئے دالی بیری کے چہتے ہے نقاب الله کو جس بیارا ورشفقت سے ملاحظ فراکو شوق و بدار کی متن فرائی تھی۔ ۔ تواسو قت مدین میں موجودہ تعماویری گردن الدینے کی فرمائیش کے بادصف کیوں یاد بہیں رہ کیوں بہتیں میں مدینے میں موجودہ تعماویری گردن الدینے کی فرمائیش کے بادصف کیوں یاد بہیں رہ کیوں بہتیں مدینے میں مدینے اس مسلم کا چوکھ عنوان حاص ہے :

سرید بر روب و مرد این میں بیب و حفرت امام بن ری علید الرحمة اس عنوان میں وہ احادیث لائے بیں جن سے متر شخ برتاہ کو مقاویر الفعال کر اور کر آب کو مقاویر الفعال کر اور کر آب کی مرابع اور کدک بنائے جائیں یا فرمشن بچیائے جائیں تواس حلا تک اجادت ہے کوئکہ اس مورت میں تقاویر کے جواحرام ملحوظ ہوسکت ہے دہ بنیں رہ سکتا۔ لہذاتو بین اور مبتک کے لئے سہتعال کرلے میں کو فُر خش بنیں ہے اس کے بید عائشہ صارفی کے خفرت صلی اللہ علیہ رسلم کے سفرے وابسی پر کھر سجلے کے در واقعے بیان کئے ہیں۔ ان میں سے ایک میں کو کہ اس کے بید عائشہ صارفی کے مطابق پروے اتار کوان کے ایک یا دو کہ تے بناد نیے، دومری حدمیت میں ہے کہ:

المخفرت صلى الدعليه وسلم ين بذات خود بي ده پردس انار دية اوريس لن بعدي انكا معرف يهي بخويز كيا وقيره

حافظا بن محبرها حب اس كى توجيهمي فراتے إس كرار

علارے کہاہے کہ جو تقادیر کھڑی پورٹشن میں ہوں تو ان کی ا ہا نت اور تحقیر کی صورت نہیں روسکتی لیکن انھیں حقیت تسی میں لایاجائے کا قوا ہا نت کا پہلو غرور ہی کئل آئے گا. (خلاصد از فتح الباری ۱۰/۳۲۶)

ابن حجری بیان کرده توجیه کاصی بدا و را بعین کرام نے کیا نوٹ لیا بہ تیسری فصل میں عروه بن زبیر مصعب بن زبیر ابن عبا زیر طلی عبیدالله ، بسر عبدالله بن زبیر و تا بعین کرام نے کیا نوٹ لیا بہ تیسری فصل میں عروه بن زبیر مصعب بن زبیر ، ابن عبا کوئی پردائلہ ، بسر عبدالله بن زبیر و تا سر می اور و و اکثر مصدیق کے طرز عمل سے واضح کیا جا چکاہے کہ انحوں کے ایس کا اس مال میں مجھال کوئی پردانہیں کی ، وہ برابر درود لوار ، مجھردانیوں ، برا مدوں ، کیلروں اور عمر کومس کرنے والے کروں اور بالائی کہاس کو اس حال میں مجھال کوئی ہوئی مقدر سے میں اندان کے اس مواد کو دس اندان میں مورث و اور کوئی ہوئی عمودی ہوں خوا ہ افقی سب جائز اور مباح ہیں ۔۔۔۔۔ آیٹ اس عنوان کے اس مواد کو دس میں رہوں عنوان ملا خطر فر ایس کے تاکہ آئے جل کرس کر واحد میں انہام نریہ ،

کی مدیث اے ہیں بینی آپ فرماتی ہیں کہ: میں ہے ایک تعویر وارگداخر بدکر لیالین انخفرت ملی الله علیہ وسلم ہے جب الماضل فرمالیا تر گھر کے افر وافل ہونے سے رک کئے۔ میں نے وض کیا کہ یا رمول المدمجد سے کیا خطاسرد و ہوئی۔ می الله اوراش کے رمول سے معافی کی طلب کار ہوں \_\_\_\_\_\_ آپ نے فرطیا کہ یہ کیلہ ، یس نے موض کیا کہ آپ ہے آرام اور مہولت سکے بنایا ہے تاکہ آپ تشریف لانے بواسراحت بی فرادیں اور کیر بھی لگائش ۔۔۔۔۔ اس پر آپ نے فرطیا کہ ۔۔۔۔۔ ان تصویروں کو بنلنے والوں کو پروڈھشر حذاب ہو گااوران سے کہا جائے گاکبو کچھ تہنے بنایا ہے اس میں جان ڈولو "

بحرفرايا كرس كويس نقداديرمون اس بين فريشت واخل بنين موتي " وغيره .

یہ وگتا ویل شرک میں جقیق شرک سے پاک ہے۔ ۔۔۔۔ الماحظ فرمالیا آپ نے ؟

کوب ہم جیو گہ کاروں کا معالم ہوتو ۔۔۔۔ موحدہو ہے اورر النّاب پرایان نے آئے ہا وصف ۔۔۔ ہیں کفر
اورانکارہ دینے کا سرشفکٹ اردال کیا جاتا ہے الین جب ان میں کے کسی فرد کا معالمہ ہوتو ایک دوسرے کے فون کے بیلے ہوکر می ملی
اورانکارہ دینے کا سرشفکٹ اردال کیا جاتا ہے الین جب ان میں کے کسی فرد کا معالمہ ہوتو ایک دوسرے کے فون کے بیلے ہوکر می ملی
ممارائے کرصاف نوع ہائیں گے ، فیراگر مم جیو کفار کے مقلبے یں آپ آپس میں اتنے دواوادا ورسی کرمجت ہیں تو اچی بات اورمبادک کردار ہے
مہارائے کرصاف نوع ہائیں گے ، فیراگر مم جیو کفار کے مقلبے یں آپ آپس میں اتنے دواوادا ورسی کرمجت ہیں تو اچی بات اورمبادک کردار ہے
دل ماٹ و۔ ہمانے دیا اس سے بڑھ کر توشی کیا ہوگی کرآپ کا مضیطان اختلاف۔ ہمانے کفر کے باعث ہی لؤ ذاتفاق بن جائے ، لیکن اوکاش اور فیرمنافقانہ ہوتی ۔۔۔۔ تو زیادہ نوشی اور زیادہ رہت کا کا سال نوا ہو ہو تا ۔ بلی میکٹ کی پہنٹی دواداری جیتی اور فیرمنافقانہ ہوتی ۔۔۔۔۔ تو زیادہ نوشی اور زیادہ رہت

کی بہت کے بیا ہے۔ کیج اتنی کمنے فوائی کے بعداب چیٹاعوان الماحظ فر لمیتے۔ پانچ میں عوان کی دوسری مدیث تربیب کے برکس م چیاعوان کے بعد بی پیش کے میں مجے۔

رتے سے لیکن ایک بارالیا ہواکہ آپ نے خار کے بعد نفرت کے اندازیں آثار دی اورعلّت یہ بیان فرائی کر:

اس مدسي في علم ان اماد ميث كامقام متعين كرو يلب جنس يرف بدلك كا عال مذكوريد.

یہ یا درہے کو صدیثی ممالفت کے باوج د۔ قبلہ بنے چیوٹی مقداویر ہوں تو صنعی خدم بسیر کسی طرح کی کوامیت کا موجب ہنیں ہے د صنیح الباری ۱؍ ۱۹۷۹ موتا ۳) ۔۔۔۔ ہاں اگر بڑی تقعاویر موں تو گردن کٹی ہونی چا ہئیں دیڑہ ، ۔۔۔۔۔گردن کٹی کا جواب ہم وض کر چیے۔ مزیر تشفی کے ائ مذان مہد نبوی کے تقویری سکے اور قدیم ترین امسالی دینار " ملاحظ مول.

ا کویزے دار بی سبی اتھو پر کا جاز اور نبوی رحضت اخذ کی ہے۔ مگوان مسب مے برعص سنسیور الا ام مجاری علید الرحمة کا وجدان آب کو اور برا کے باکر ان رواهادیف سے بی تصویری کرٹ کی حرمت بی تا بحث بولی ہے اور یہ رو احادیث و ہی ہیں جرمقالہ بذاکے عوان امام بخیاری این معیار برا یک عفوت اوطلحوظ ك زبانى روايت مويكى بس بن كے أخسرى الفاظ يس كر الكارتسس فى شوب يىنى پرنىڭ فنده نفساد يرجو نبول على رحفوات كے الجرب موسے وجود والى بنرى) توان كے سستھال، ساخت اور پر داخت يس كوئى مضائقة بنيس سے ويزه -ان دواحادميث كو التي بيان ميں اتنابى فرق ب كربهل حديث زير مياني ودروايت كرتيين اورووسرى مي بولخ كه باوصف ايك دوسر بصمابي جناب إوطلحه كى زبانى بيان كرتيين اوريا وون ايد طويرا ومكر الارتسكاوالى برى ستثنادا در نبوى رحصنت خودا تخفرت صلى الشدعليه وسسلم س سان كرتے بي - ب مديث سند كے لحاظ مص محفوظ بول مل ملاوه ابخ منهم میں اس قدر واضح اورمعانی میں اس نفدر روشن ہے جے ا مام بخاری کے ذاتی رجحان کی کتّ فت سے د باد بند نورف یک اس کی رقع کوننا کرفے کا بلکہ بماد ما عن زماة حال كى نوثو كرا فى كى بم ا ورضرورى الحيب د كے جواز كے لئے دربارنبوى صلى الله عليه وسلم سے كوئى مي اس نوعيت كا سرشفكيث اور تبوت باتى بنیرہے گا۔ جے ہدے سام سائیس کے متکر حفوات تسیام کرسکیں حب الک میں عوض کروں کا کواس شفی رججان کی بنا دیر تمام ان کارٹین اور صحب برکرام کے جہم و بعرت كانكام كي كرا يدكاج الكوف مداول مدسيف كسهاك تعديرى أرث كي اباحت وصفت اورجواز ك ماس مع سس شلا س سدبن ابي وفاص -- سالم عروه بن زبيرا بن سيرين عطاربن ابئ باح ، عرمه المام الك المام عظم المام شافى اورا مام احدبن عنبل ونسيره ( المعظم عددة القارى عين صفى طبع عامره بستامبول جلدد مم صلا الرم مسارا ) فقيسه دسيت قاسم بن محرر فتح البارى .ار ٢٩ مر ١٠٠ سا٠٠٠) مسحب بن ربيروعبدالله بن زبير ( الشدود العقور في اعتبل بن أبي طالب محد بن عقيل فرعبد الله بن محرب عقيل . قيس بن ربيع ا سدى المسيراعلام المنيكة ويهي الروه الربه تاهي)معربن رامشد ( فتح الباري . الر ١٥ م) ادريسيدنا اليرالمؤمنين معاديه بن إلى سفيان دالشنذ درالعقود صل اوعا مُشه صديقه رضى الشعنياء بعرد يجيئ كرابوطلح كى اس مديث كوتنها الم م بخارى بى روايت كرك وك نهيس تق آب كے علاوہ سلم وابودا ودر ترمذى ون ن أنى موطا ، لک اور شرح معانی الآ نارمیں بھی متعدد استادوں کے ساتھ یہ حدیث بیان ہوئ ہاورسے لئے اس جھنت اوراستشنام کوحقیقی منی ہی میں خصت اوراسشنٹنا میم انفاکرامام طحاوی نفی ( سالات میسی اسے توعنوان ہی رصنت کا باند دکران احاد میث کو الگ روایت کرکے یہ آتر دیا ہے کہ صنفی ندسب اسى حديث كى بنام يرمى مشروط اجارت كا قائل ب \_\_\_\_ وو لكية يل د :

" ممنوع مرف وہی تھاویر ہیں جسی وگ کلیساؤں میں دعبادت کی فوض سے) آویزاں اور منقش کرنے تھے" وغیرہ -- نیز ضمن اسپ واضی ابر وسف اورا ام محرکا بھی ہی رحضت اور جواز ہی کا مسلک بیان کہا ہے۔

وتفعيل كرك لاحظم بسترح معانى الآثارطيع مصطفائي مستليه حب ادمرمهه ١٧)

یہاں تک ایا منجب ری علیالرحت کی تحقیق کے دس عو اوں یں سے چھ عناوین کا تفعیلی جائزہ لیا جا چکا اب چار مز بوطوان ملاحظ ہوں ہدد ساتواں باب جس گھریں تصاویر ہوں اس میں فریشتے واخل نہیں ہوتے۔ (انکٹواں) باب جودگ مقوم میں اخل موال سے نابسند نہیں کرتے۔

( نوال) باب جووگ نقو پرسساز پرنست کرتے ہیں اور

(دموال) پاب جودگ تعویر بندتے ہیں قیامت کے روزان سے کہاجلتے کاکران میں درج پوز کواور وہ نہونک مکیں گے۔

ان باتیاندہ چارعنواؤں می کرارا درا حاد ہے ماسوان تو کو کی جدت ہے اور نہی کسی طرح کی خدت ہاکا می برتفعیل ہے کو وض کیا جا سے خاص کرما بقد اورات میں ان احاد میشنے بائے میں جو شاب تقلیلات اور صریف نبوی کے شایان شان قوجہات تقیس ہے نے دیا نت داری کے تقافر سکو مخوظ رکھ کر پر رہ تنعیل ہے وض کر می اور ان تھا کہ ۔۔۔۔۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں جادت کا ذریعہ مورتی ہوتی تھی اور اس کو ملت رکھ کر انخفرت صلی الشرطید رسلم میں جب حالات اپنی کوملے رکھ کر انخفر میں اور میں ہوری جب حالات اپنی بہی وضی پر بنیں ہے واس فن سے تقویلے کی صر تک تو دمحرز نہے اور دی گرمسلون کو اذن حام بخشا ۔۔۔ علیا انسلام ا

44

بهم دیا نت داری سے کہتے بیں کہ نرکورہ وس عنواؤں یں سے ایک بھی ایسی مدیث بیان بھیں ہرئی جس مواحت کے ساتھ استختیت مسلی اللہ

عليه ومسلمك فرايا موكم

" صورت گرى على الاطلاق حوام ه."

يايك \_\_\_ يى تقوير بنلك بىيىروكا بول.

ہاری انقی رائے یں آخفرت ملم کے بالے یں یہ تمثیر کربیا کہ آپ نیم ویلین ہوتے ہوئے ہی اسے انفاق کے مسہول کرنے سے قام یے جے کہ تقویر کی مانفت اوقعی سے مست کے لئے محد میں لئے تج یہ کولئے یا واک نے پرقاد میں ۔ تو یہ زمرف نامقول کی بات ہوگی یا مخفرت کے مشاء اور تقعد کا ازخود ایس تعین کرنا ہوگا جر بہت سے مقابات پر آپ کے مشن کی مکذیب کا موجب ہی ہے گا۔ اعاذ نا اللہ المذا وراحت اصد ضاحت کے مقلم برخوائے کام یا آپ کے محتاط رو سے مسائل کامتی دو مقد کرنا ملی بنیا دوں پر ناپکی فراست دال ہے ۔ توہیں کہا ہے تا کہ کہ وقوم کی ادبیات کے مطابق است اور کرنا ہی سے کلام چلالیت ہوا مام شوکائی فراتے ہی کہ

فالاحكام التكليفيتر حمست ملان الخطاب اماان يكون جازما وكايكون جازماً فالتكان جازماً فالتكان جازماً فالتكان جازماً فلما ان يكون طلب فعل وهو الايجاب اوطلب التركسدهو التحريم وان كالخير جازم فالطفال امادن يكون على السويت، وهو الاباحتر- اوميز جع جانب الوجود

وهو المسل ب اوب ترجح جانب الترك وهو المت راهت ما ويترجع جانب الترك وهو المت راهت من يون تقييم و المنافظ يا تو فقاطع مرج و و يعن يون تعليم و اور يعن مون كي كوذك فطاب كم الفاظ يا تو فقاطع مرج اور في على الركام كم ين كار ألمام كم الأكام كم ين كار ألمام كم المركاة و المراكزة و

اورجباس کا جواب نفی میں ہے اور نفی ہی میں ہوگا ۔۔۔ توخوارا کہنے کہ یہ مشور و شکام اور مسترتقو پر کے ضمن میں بلا وجه علم وعقس کی محلفاً کا اللہ برانحوا مجوف وربہتان بنیں ہے ؟ گوزشنا کہاں تک رواجہاں تک زمیب اور کہاں تک اہلی ہول ہے ۔ کیا ان وں کو تحریم وتحلیل کا بق دینا اللہ برانحوا مجوف وربہتان بنیں ہے ؟ لیے اب ہم الم مجذاری سے رخصت ہوکواس کیمیہ کے دیگراد کین سے لمناجاتھ ہیں۔

علام احزی نے فرعلی اور استقول ترجیب پیش کرے اپنا زعمیر مستری احادیث ادراس حدیث یں جوتطبیتی کی صورت بیش کی ہو دہ بوجہ باطل اور حدیث نبوی میں ناجائز تنقرت کے مزاد ف ۔ بلکا لین نادیل ہے جس کی فواعد عرب سے کوئی تا بید بنیں ہوسکتی کیسونک، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جنرح سیواں سے عدم ما سبت کے بادصف جنس تبات کومشنی کرنا خود ضابط استشناء کے بی خلات ہے۔

ا مولیوں کے نز ، یک عیس فے کومٹنی کیا جائے ، وہشنی مذکی جب سے ہوا سے عربی بیر مشنی متعل کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے اس کی مثال یوں ہے جب کہ نام سے ہی پکارا جاتا ہے اس کی مثال یوں ہے جب کہ اجا ہے کہ مباری ٹومٹنی میں مب ہوگ شال ہوگئ کا موائے سلیم کے۔ یا یہ کہ مگر سیلم بنیں آیا ۔ پہال مب وگ مثنیٰ کہا ہے کا دیکی اگر میمشنیٰ کے لیے بینرکسی قرینے اورواضی دبیل کے مجبنی کی مشار اور کہ دیں کا دروامنی دبیل کے مجبنی کی مشار اور کہ دیں کہ :

يمفائ ، جرأت اورصاف كوئ اس دوغلين سے زياده بېتر ب جس كے باعث السنان كسي نيتي مك بهني بي ز سے .

بعف لوگوں مے حفرت ابن عباس کے ایک نا بت قول سے اخذکیا ہے کہ اب مون دختوں اورغیروی دوج استیار کی تعویر یا اس عباس کی تعویر یا اس عباس کے بنانی دواسجہ تھے جناپند یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے ایک معتور کو تصویر سازی سے دو کتے ہوئے فر مایا تھا کہ :

خان كنت لاب فساع لاف اجعل الشجروصالا نفرفسير \_\_

یعنی اگر تم سے اپنے شوق کی تکیل کرنی ہے تو درختوں اور ان استیا می تصویر بنا دُجِرسانس لینے سے مورم میں (مسنداحوظیم وارالم فار مر، ۲۹ حدیث علامت) ابن عباس سے درختوں میں کوئی تفریق نہیں کی لیکن آپ کے شاگر د جناب مجاہد کا قول ہے کہ ابن عباس سے اسی درخت کی تصویر لینے کی اجازت دی جرمچل دارمنو ،لیکن اگرمچل دار ہے تواس کی تصویر لین مجسل مہے ( نتج البادی ، ابرا ۱۷۳/۳۷)

یعنی ابن عباس تورزخت کو۔ سائنس لین کی نفت سے تحوم می سمجھت تھے نیکن آپ کے شاگرد کے بقول بچول ندینے والا وزنت ہی سائے۔ م محوم سے لیکن کھیل دار بہر مال سائس لینے والی نخلوق میں سے سے اسم فہرم کو ذہن میں رکھ کر اب ہماری معود ضات کو طاخط فر مائے۔ ہم ابن عباس کی طرف منوب اس تول کا سے چارصیٹیتوں سے جائزہ لیں گے۔ و بالنّد التوفیق ۔

مضادیر کے باب میں ابن عبّاس کا یہ قول کہ بنوی اذن عام الارقسکا "وغرہ سے دخوں کی تصادیر ہی مراد ہیں کہ یہ عار آسس لینے والی خلوق میں سے نہیں ہیں ۔۔۔۔ بینے افد نبوی سے انہیں رکھتا۔ آنخفرت صلی الدّوعلیہ وسلم اگرائیں کوئ وضاحت فرادیتے تو تمام ترکمتی یہ اسانی سلیمسکتی ہیں۔

ابن عباس کی طرف منوب اس قول کے بالے میں ہماراسٹک اس دفت مزید نخیت مرجونا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قول آپ کے م اس سَفُق نُوّ ہے کے خلات ہے جو آخر عرب آپ سے طائف میں صادر فر مایا تقار جب کہ شیری فصل کی ابتداء میں حطرت مسورین محزمہ اور ابن عبا کے علی خاکرہ میں داضح ہو چکا ( بحوالم منواحد ومنوطبال کے طبع اول سلامید وائرۃ المعارف النظامید صلاح سوریث منتقع ) اور صحابی کا آخری عمل بی بعد میر حقیقت مشکشف ہر سے کا غاز تصور کیا جانا ہے۔

نیزیہ تول اس لئے بھی مودود ہے کہ یا بن عباس کے طائف والے فتو سٹسے پہلے وَاق میں جنم دیا گیا تھا کیونکہ اس کے ایک بنیادی را وی سبید بن الیے انتخابی مورود ہے کہ یا بن عباس کے وفات سندی سبید بن الیے انتخابی مشہور میں بنیں رکھا۔ ان کی وفات سندی میں ہوئی۔ اندیم بنیں میں ہوئی۔ اندیم اس کے بائے میں مشہور میں میں ہوئی۔ اندیم اس کے بائے میں مشہور ہے کہ موروز عرصہ رابینی سنا میں میں بیابی واق سے عباد واپس آ چھے تھے.

اب الرستكان يس سيدندكور كي عردسس سال تعتيدكر في جلت تومي اسع يس بعرت عد طا تف جاكوم يث كاعلم ما صل كرنا محسال

ادرنا مکن ہے اوراگر سفرکا اسکان سیلم کو لیاجگ تو ہی حدیث کو سجوا ورحدیث کی ذمتہ داری قبول کر گئے گئے ہے محکمی طرح کے بجروسہ کے تعبابل نہیں ہے۔ اہذا ہانے نزدیک سعید کی ملاقات کا پٹرت نواہم کرنا د شوارا وہلی بنیا دول پرامرمال ہے اورجب ملاقات محال ہے تورہ ویتوں کو سائن لینے والی مخسلون سے خارج کر دینے کا ابن عباس کو ذمتہ دار نہیں بنیا جا سسکتا ۔ فاص کر سعید نے بھی تو واضح نہیں کیا کم ۔ ابن عباس سے تھور کے بانے میں کس نے سوال کیا تقادیعنی و وسائل کون تھا ہ انتہا ہم سوال کے لئے۔ دریا فت کوندہ کا ام صیفہ رازیس رکھناکو کی ایکی بتا ہے۔

نہیں ہے۔ الحاصل ہائے نزدیک ابن عباس کی طف شوب یہ تول عبل اورخود ایجب دے۔

ان ہی وجوہات کے پیش نظر ہملری دیا بت واراندرائے یہ سے کا بن عباس ان درسور کے منفقدا درآخری فتو سلے اثر کوزائل کہنے کے بی عواق کے صوفی خاندان کے ایک فرد سے ایس کو ابن عباس کا شاگر د طاہر کرکے غلطا وراکٹ انا ٹردینے کی مذموم کوسٹسش کی ہے۔ایسی کوششس، جس کی حبتی خدمت کی جدئے کم ہے .

اجاع أمت - وهوس اورولائ } سام الله الله الله المال المال المالي ا

اهسل فصحبت بل محمدی تعتاض کو المحظ رکه کرمسائل پرغوروف کرکرتے ہیں۔ ان کا یعل چودہ سوس الراحباع است کے خسلاف سے ادراجاع کا منکر بقول ان کے مماران ہنبیں دہ سکتا۔ وغرہ ۔

ہلا نزدیک اجاع امت میں شریب بنے کی نہ توصلاح ہت ہا ور نہ ہی بعب بہر کس مسکہ پراتے تک کسی ہے اجاع منقول ہے ملاز کی ملی میں محت کا ام اجاع امت ان ہی دکول نے تحریر کر رکھا ہے جنب مقوہ سٹر طکے مطابق امکانی اجل کا بھی جے بہتہ ہی ہبیہ ہے یہ ہم در انست ادر فام ہستدلال کا اچھی طرح احس سرکہ کر ہم براجاع کی دھونس جاتے ادر سادہ ورح سلماؤں کو د بائی و ہے کہ اگراس وقت ہیں کہ میس کی کا برل بالانہ ہوئے ہئے۔ یہ رمول اندی کے فراج سنتاس بن کریت کا اجل است میں اتنا با درہے کہ اگراس وقت رمول الدی موجود ہوتے تو آب ہی اسی طرح فرات جرم ہوگئے ہیں وئیس شر سے کہ نود قرآن بائی اور سنت کو برکا جاتی وقت ہیں ہیں۔ یہ کہ نود قرآن بائی اور سنت کی جرب کے بہاں تک مستمال کرتے ہیں کہ نود قرآن بائی اور سنت رمول بھی اس کی زویے میں تھوریت کا مام المحدثین خطیب بعد ورف کا ترب نے احداث کا بھی ہی عقیدہ نقل کیا ہے کہ بان کردی ہوتی تران اور سنت کا ہروہ فیصل ہو ان کے مقرہ توا عدے میں کری ہوتی کے مام نوری دوری کے اس کمی ہوتے یہ بان کا معمول رہ حیاتھ ان بلک شاہ عبد العزیز نے احداث کا بھی ہی عقیدہ نقل کیا ہے کہ بان کے خرد دیا تھا تھا تو ان کے مقرہ توا عدے میں گرانی ہو مؤول ہے یا معنون کی اس کمی ہے تقیدہ نقل کیا ہے کہ بان

(فتُنَاوى خاوعبدالعزير محرف دبلوى طبيع مسلم سينه عبداول) الم خوكان خطيب بغدادى سے نقل فراتے ہي كه مجنوں نے انقوات الغظم اور سنت كواجماع است كے ذريع منوخ كهدك ان ميں حا نظالى ديث الم ما إو بكر الخطيب كا نام سين برست بيرميداك الغول ب لين كتاب الفقر والفقية مين وهنامت كى ہے. ارفتاد الغول طبع معرم سول يو علق اسطر و الاتا)

ما حظ فرما لیاآب نے ۔۔۔ ہائے اکا برکا۔۔ وی تو دعقیدہ ؟ اداسی عقیدے کے بل بوتے پر ہی پر حفرات فرماتے ہیں کہ ؟ و و قرآن ہی دہ کہ آب ہے جس کے مقابل دنیا کی دوسری کوئی کتاب پیش نہیں کی جاسکتی ۔۔۔۔۔ادر قرآن ہی مزیب ہوایت اور باعث برکت ہے ، و منیسرہ ،

اب ہم اپنی کے معیدکوس اسے رکھ کو اگری عوض کردیں کر تم جب وجی البی کے عطاکر دوا مورس مبادیات اور خود الف ظ رحی کواہت

بحدائد مہے نے پینے اس مقل نے میں اپنی اصوبوں، ضوابط اور تنفی دکے طریق کا رکو کمخط رکھ کراپنی معروضات وض کردیں جومحد شین دھوات کے نزدیک سلّم احد نا قابل اور دیا تھے بلکہ اکثر مقابات پر حبی ہنے دی ہیں ہیں وہ بھی اپنی حفرات کے گلتن تحقیق کی تھی ہے۔
ہم پینے ان بزرگوں کا دل سے اخرام کرتے احدان کی تصنیفات سے اخد واقت میں بردل کی گہرائیوں سے واکرتے ہیں جزام می ساگر کے خطام زد ہوئ ہے تو یہ ہے کہ میال پر حفرات جان کر ان اصوبوں میں لچک پیدا کرکے اپنی بطاع شخصتیوں کو بجانے کی جوغرام ولی حرکمیں کرمے تھے ہم سے الخص خاش کر دیا اور بقول کے سے

افتاء داز عشق می گوزلنین مهیس کی است دیاده جان توگیا اب آپ بین مطون کرین خواه جهوردین یا آپ کی صوابدید بر محضر سے مسلون کریں گے تو بر ملحوظ خاطر سے کر دمن تنها درین مین از مستم! جینب در مشبلی وعطار ہم مست اور اگر معان کردس گے تو یہ آپ کی طرف سے حوصل انزائی ہوگی ہ

مولانانیان فیزوری چالیس سالد و رقعنیف و صیافت کافی خاری کارنام و مین میلام کویش مفہرم کویش مولانانیان کوانان کو کوئی کارن کاری کارن کاری کارن کاری کارن کاری کارن کاری مسل کارون مارکی مسل کارون مارکی مسل کارون مارکی مسل کارون مارکی مسل

# جذر لمح شعراء عرف في محمل كالما

نياز فتجورى مرحوم

ا بوتمام برا فصیح و بینغ شاع گزرا سے۔ ارباب علم کا بیان سے کہ قبیلہ کے بین یضخص بیدا ہو ئے جن میں ہرائیک اپنے کمال کے ا تسبار سے یکاند روز گار ہوا ہے ، حاتم طائی سخاوت میں ، واؤ دبن نفیترطائی زمروتعوی میں اورالو تام جبیب شعر دا وب میں ، ایک قصیدہ بڑھا۔ جب اس محرب بہنا۔ شعر مربہ بہا۔ شعر مربہ بہا۔ فی حلم احتق نی ذکا وایاس

دربارعباسیہ کامشہورفلسفی ابویوسعٹ بیعتوب بن صبل کندگی موجودتھا ۔ اس نے ابوتمام کومخاطب کرہے کہا کہ امیر کی جوتم نے تعربیٹ کی ہے وہ اس سے بالا تر میں ۔ ابوتمام نے فداغور کر بے سراٹھا یا اور نی البدہیہ دواشعا رکے سہ

لاتنكرو احربى لدمن دو به مثلا شرودا في الندى والياس في التندى والياس في التند قد صرب الاقل لنوره مثلا من المشكوة والنبر اس

ین اگریں نے خلیفہ کے لئے عمروکی بہا دری ، مائم کی سخاوت ، احتقت کے علم ادر ایاس کی ذہابت کی مثال دی ہے جن سے خلیفہ بالاتر بیں توکوئی نعقس کی بات نہیں۔ خودانٹر تبارک تعالے نے اپنے لئے ، طاق ، ادر "شمع ، کی مثال دی ہے اس سے اشارہ کیا گیا ہے سور کہ نور کی اس آیت کی جانب سد

الياليا عصوره ورى الحاليك في جاب عدد مثل نوري كمشكلوة فيهامصباح الخ" مثل نوري كمشكلوة فيهامصباح الخ"

جتنے بڑے بڑے شعراد گذرے جی ،ان کی رندگی میں بدیمبر کوئی کا کوئی ناور واقعہ ضرور با یا جاتا ہے سلطان محد خال شہید کے دربار میں جب خسر و پرخواجہ حتی کے ساتھ ہوا پرستی کا اتبام لگا یا گیا تو انھوں نے نیابیہ ایک رباعی کہی سے

محمقیم المردی نکھتے ہیں کہ اکبرے دربار میں ملائطنی منجم ایک شاعر سے بدیر ہوئی میں ان کو کمال تھا۔ چنانچہ ان کے متعلق نکھتے ہیں ۔ " تامزار ہیت درمجیس برزبان اور فتے " (طبقات اکبری)

حیّن قلی فان فلیم آبادی اور آزاد بگرامی نے مرزا صاحب تبریزی کے طالات بیں ان کی جودت ذہن اوربریر بگوئی کے مجتب قلی کی روایت سے کہ ایک مرتب بعض واقعات ایکے میں ، چنا بچھیں قلی فل کی روایت سے کہ ایک مرتب بعض احباب نے امتحان کی غرف سے ایک بیم معنی مصرمه مرزا صاحب کے ساحن بیش کیا اور کہا کہ اس پر مصرعه لسکا کئے معرمہ تقاع "شمع گرفا موٹن باشداتش اذبینا گرفت"

مِذَا نِے فی البدیدے کہا۔۔

حَقَ راز دَلَ خَالَى زَا مُرْسِتُ طلب كَن ادْ شُمِيْتُهُ بِعِ مَحْ بِشِيشُ طلب كَن الله الله الله الله الله ال بقدر برسكوں راحت بود نبطر تفادت را دويدن ، رفتن ، اشادن ، نششتن بخصتن مردن (ميم فيا المملي خا)

صاحب مجیح العنآیع کھتے ہیں کہ ملک اے مرب ایر مترکی کے ملک الشعرا بننے کا وا تعدیوں ہے کہ عید کی جا عدد العدی ہ عید کی جا ندرات متی ، شام کے وقت سلطان ایک کمان لئے ہوئے ، امرائے دربار کوسائھ نے کواپنے کو تھے پرایا،انغا قاً پہلے پہل بڑی شکل سے جاند پرسلطان ہی کی نظر بڑی اور اس نے تمام حاضرین کو وکھایا ۔ اس وا تعدیب قدرتی طور پر سے نہایت خوشی حاصل ہوئی ۔ امیر معزی نے انھیس مخ طب کرے کہاکہ اس موقعہ پرکوئی شعر کہو۔ آمیرنے فی البدیم ترمای کہا

اے ماہ کمان شہر یاری گوئی یا ابروے آل طرفہ نگاری گوئی گائے۔ نصلے زدہ از زرِعیاری گوئی درگوش بہرگوشواری گوئی گل شاہ مجھو کسکیا، اور اسپ فاص عنایت کیا۔ اس کے بعد آمیر نے بھرایک رُباعی بیش کی ۔ چوں آتش فاطر مراستاہ برید از خاک مرابہ زیرایں ماہ کشید چوں آب کیے ترا نداز من بشنید چوں یا دیکے مرکب خاص م بخشید

چوں آب کیے ترا نداز من بشنید جوں با دیکے مرکب ظاہم بجشید سلطان نے مزیدا بک ہزار دنیا ر اور چندت سم کے انعام کے ساتھ امیر معزی کا بقب عطاکیا۔

ابرتام کے تعییدہ کے متعلق خیال تھا کہ وہ بیلے کا لکھا ہوا ہے ، لیکن حب النفول نے تھیدہ ما کھ بیں کیا آو
ان کی چرت کی انہا نہ رہی کہ ایک نوجوان شاء کا علو کے تغییل اور نکتہ سنجی محفن برہیہ گوئی کا نتیجہ ہے ، کندی نے
ہاکہ ان بذالغتی ہوت شا با " لوگوں نے اس کا سبب وریافت کیا انفوں نے جواب ویا کہ بیں اس جوان کے اندر محدت
نکار، نطنت لطا فت حس با ماہوں، اور اسی بناو پر میرا حیال ہے کرنفس دو حانیہ اس کا جسم اسی طرح کھا دہا ہے ۔
طرح مندی تلواد اپنے نیام کو کھا جاتی ہے ۔

راؤن نے علامت کی مے والہ سے صافر کو فارسی اوب کا م ابوتام " قرار دیا ہے۔ حالا بحرصا کُر بتریزی نے مزاد ہوئے ہے۔ مزلوا برتمام کی طرح اہل فارس کے منتشر کلام کو قعر گذامی پر گرکر غائب ہونے سے بچایا، اور مذوہ ابوتام کی طرح واشعبار فارس کا پیلامدون ہے ، اس میں شک نہیں کہ صائب کے متعلق تذکرہ فولیوں نے بالحضوص والہ واغستان اور مراج الدین کل فارس آرز ونے کھا ہے کہ الحفوں نے فیصنی ، فطیری وغیرہ کے کلام کا انتخاب کیا ہے (دیاحن الشعراد مجمع النغالیس) اور

### مض تیآز فنجوری کی جندام کتب

اس میں تاریخی ، علمی اورنفسیاتی نقطهٔ نظرسے انسان کے میلان شہواتی پرایک ببیط قیمت ۱ میار رویے ۵۰ بیے اس کے مطابعے سے مرایک شخص انسانی مانفک ساخت اور اس کی لکیروں کو د میجد کر اینے یا دوسے شخص کے مستقبل، عروج و زوال ، موت وحیات وغیرہ برمین گوئی قیمت <sub>اس</sub>ای*ک روبیپ* حضرت تنآزرهم وه عدميم المثال إفسا منهجوار و ذبان ميں بالويل بيلي مرتبر سیرت نگاری کے اصول پر کھھا گیا ہے۔ تیمت ، وو رو رویے ر مولانا ساز فتيوري كي معركة الأراتصنيف حس مين مذابيب عالم كى ابتداء مذبهب كافلسفه وارتقاء مذبب كي حقيقت ، مذبب بسے بغادت کے اسباب برسیر ماصل بحث کی گئی ہے اور سیحیت کو علم و ادر یخ کی قيمت ١٠ ايك ردييه ٧٥ ميس نانیاز میوری کے معرکة الآرا ادبی عظیقی مقالات کا مجوعه جن کی نظیر نیس ملتی مرمقاله ابنی حبر حن آخرادر معجزه ادب کی حیثیت دکھتا ہے۔ اُردد زبان ،ارد وشاعری ۔ فو کلولی کی دفتار ترقی اور سر بڑے شاع کا مرتبہ تعین کرنے کے لئے اس کتاب کا مطابعہ ضردری ہے۔ یہ کتاب اسی اہمیت کی بنا پر پاکستان نے کا بحول اور یونیورسٹیول کے اعلیٰ امتحانات کے نصاب میں داخل ہے۔ قیمت، یکار دیے، ماہیے 'نگاریاکشان به ۱۳۷ گارڈن مارکیٹ رکراچی م<del>س</del>

### لاقبال كافلسفه حيات

#### وقارات دی ایم کے

ا متبال شاوحبات ہیں ۔ ان کا ساداکلام ترآن اور مدیبٹ کا ترجان ہے ۔ ان کے اشار تحق سیننے اور سرد تھنے کے لئے بہنیں بلکہ بار بار بڑر سے اور سیمجھنے کے لئے بیں ۔ ان تجانی وہ شاہر ملات ہیں حبفوں نے اپنے افکار جمیل کو اسلامی تعلیمات اور زندگی آئمیز وزندگی آئمیز وزندگی آئمیز وزندگی آئمیز وزندگی آئمیز وزندگی آئمیز وزندگی آئمیز و تف کرویا ۔ اقتبال نے ہیں بیتین کی کم بھل بیم ، محبت فاتح عالم کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اللہ عاداں بیم وہ واں ہروم جواں ہے زندگی کا جو لا ذپوشیدہ بھا دواں بروم جواں ہے زندگی کا جو لا ذپوشیدہ ہے اسے انہوں نے آشکا دکیا سے

زندگی تفرے کو سکھلائی ہے اسسوار حیات پہمی کو ہرکہی مشہنم ، کہی آکسند ہوا

ا بتبالی نے شاعل اورفلسفیا آنا تعاذیبی فدا اورکا کنات سے کے کرنودی اور تودسشناس تک کے تام دا ز بیان کرد بیتے رحبات اورکا کنان کیا بین ۶ بزم قدرت و مناظر فطرت کیا بین ؟ خالق و مخلون کی اصلیت و ما ہیت کیا ہے ؟ ان تمام نسفوں کوا متبال نے اپنی شاعی بین سمودیا ۔

علامه، داکش ککسن کے نام اپنے ایک مکوب بین تحریر فرماتے ہیں:-

حبات متمام و کمال انفرادی جبتیبت رکیتی ہے ، ہرموجودیں انفرادیت پائی جاتی ہے ۔ ایسی کوئی شے موجود نہیں جے حسات کلی کہرسکیں ، خود فدا مجی ایک فرو ہی ہے دیکن ایسافروس کا عدبل و نظر نہیں ، کا کنات افراد کے مجبوعے کا نام ہے مگراس محبوعے بیں جو نظم و تر تیب ہم دیکھتے ہیں وہ کا مل دوام بنیں ، ہا ما قدم تدریج طور پر بے نظمی ادرا نتشار ، سے نظم و تر بیب کی طرف بٹر مور با ہے ، ادر کا گنات مراتب کیبل طے کرد ہی ہے ۔

وتدرت سے بہ علی اور فطرت کی بدر نکینیاں ورعنا نیاں ج ہارے کردو بیٹی ہیں ،کا ننات کی خلیق و تدوین ہیں مدد دی ہیں اسنانی قددوں کا انخصاد بترم دینا کے حسن و کمال پرہے منہائے کمال پرہنے کے لئے اپنی زندگی کو نناکر ناا در فدا کی دات ہیں جذب ہو جا تا عین حیات بن اور یہ مقعو و تخلیق کا ننات ہے ۔ اس کا تعلق انفراد بیت سے بھی ہے اور جاعیت سے بھی ۔ حیات سے فرد ہے اور فرد سے بوری کا ننات ارتقا پذیر ہے ۔ لیکن شیخر کا ننات نودی کے بغیر ممکن بنیس ا تا باخودی ، وہ طاقت ہے جو نودی کو مخلوق سے اور مخلوق کو حیات سے طاد بتی ہے ۔ اور آلے مندی کے مندی کے ودی کے بغیر زندگی حتی مینی کمال سے سریکا نہ رہی ہے ہو جو ہرہے جو اسنان کو معراج حیات تک بہر نیا تاہے ۔ اور آلے کی نظرین نودی کی حفاظت اور نودی کی تعیس سے درجی ہرہے جو اسنان کو معراج حیات تک بہر نیا تاہے ۔ اور آلے منال کی نظرین نودی کی حفاظت اور نودی کی تعیس سے

خود شناسی اور تودشناس کے سربتہ رازمنکشف ہوتے ہیں۔

تومازِكن فكال سنة المي تن المحمول برعسيال جو جا خودى كا راذدال بوج ا فداكا ترجميال بو عا جودى بين دوب جا فا فل برسية زندگانى سنة فكورى بين دوب جا فا فل برسية زندگانى سنة من فكل كرمانة شام وسحرسه حب و دال جو جا

خودی بین ڈ و ب کر ہی زندگی کا سراغ ن سکیاہے سے

ا پنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ ننگ تواگر میرانہیں نبتا ، نہ بن ، اپنا نوبن النائے کا حریم وجود خودی سے روشن ہے۔ حیات کا سوز و سازخودی ہی سے مکل ہوتا ہے سے تری خودی سے دوشن نراحریم وجود حیات کیا ہے ؟ اس کا سرور سوزو ثبات تری خودی سے دوشن نراحریم وجود

خوری میں ڈو ینے سے اقبال کی کیا مراد ہے ؟ اس مسلاکا تفقیلی جواب جاد بدنا میں اور مشنوی لیس چہ ما بدیکر دی میں ڈو یے سے ماقیل ہوسکتلہ ما بدیکر دی میں اور بنت کی مطالعت میں ماقیل ہوسکتلہ مرادیہ ہے کہ مزل مک بہتے کے لئے کی مرت دیا مل کی رہنائی فروری ہے۔ مرت کتابوں کا علم کائی بنیں میکی میں میات کے لئے برگوں اور انتد والوں کی صحبت مشعل داہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ افتیال مشنوی بیس جید با بدکس د یں ایک میکہ کہتے ہیں م

صحبتِ از علم كتابى ، فوشتراست مصبتِ مروان حُمر ، آدم كراست

افتیال سے نزدیک نودیک تو کی میں اورحس کا نکھا دعشق کی سرمتی سے پیدا ہونا ہے ، نفسی کرم اورسور دل عشق کی صدت سے پیدا ہونا ہو احداث کی صدت سے پدوان چر مقتا ہے ۔ بدکا کتات بید جودات سب کچھ عشق کا کرشمہ ہے ۔ بقائے دوام سے اے عشق بی موان کو حیات کی مبدر ترب کی تکمیں ہے ۔ عشق ہی وہ مز برہے حب کی بدولت حیات موادانی نفیب ہوتی ہے اور بیعشق ہی ہے جواسنان کو حیات کی مبدر ترب ارتقائی مزلوں تک بہونے ایا ہے سے

مردِ فداكا عُمَل عَثْق سے صاحب سند دع عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حسدا م عشق دم حب د ئیں ع ، عشق دلِ مصطفے! عشق سے مفراب سے نغت می ار حسیبات عشق سے تار حسیبات عشق سے تار حسیبات

ایک دفعہ علآمہ افتیالی نے شیکوری شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے میاں بشیر احمد البیشر تھا ہوں سے فرایا مقا۔ " شیکو عملی دی ہے اور اس کی شاعری امن و فاموشی کا پیغام دیتی ہے او ہر میری مشاعری میں عبد وجہر کا ذکر ہے سیک میں عملی آدی نہیں ہوں گے ۔

علاّمر کے آخری فقرے سے کسی طرح میں اتفاق تہنیں کیا جاسکتا۔ یہ سیج ہے کہ شاع کے لئے عابل ہو نا فروری نہیں سیکت اس حقیقت سے میں انکار بہنیں کیا جاسکتا کہ شاع بینیا مبر میں ہو تاہدے اور بینیا مراس وقت کا ، ہے اثر و یے کیف ہے جب کہاس کا بی نہ ندگی پر عمل کا پر تو موجود نہ مود ( وقب ال کی عظمت اس بات میں مفرسے کہ وہ پہلے ایک یا عمل شخص ہیں اور لعبد میں شاع د مرف ان کا کلام قرآن و مدیث کی تقییر تہمیں بلکہ ان کاول خو دخیبائے توجیدا در الور محمدی سے منور تھا۔ ان کی نہ ندگی کا ایک ایک لمح فکر وعمل سے عبارت ہے ۔ وہ نہ ندگی جو افلاتی قدروں سے مجر لیور اور سادگی ، نہ ہو تقوی کی پاکیزگی سے معمود تھی ۔ فدمت اسلام افتیال کی ڈندگی کو نفس العین تھی ان کا نظریہ حیات اُس نظم سے واقع ہے جو اہوں نے سرعبدالقادر کے

نام الكي تني ان كا آرز و دُن ك نقوش ان اشعارين د يجيد -

سنك امروزكوآ ليبه فرواكردين ابلِ محفل كودكها دبب الثرِصبقلِ عشق تظروستبنم ب مايه كودر باكروي ال جين كو بتن البي منوكا وس كر خودملیں دیدہ اخیارکو بنیا کردیں شمع کی طرح حیثیں بزم گرِ عالم ہیں

اللَّذِي محدبت و عبادت معنبقت سنناسي يهم كوري سي ا درعشق رسول اسس كا آخرى درجه - ا متباك ابتاع رسول بين ه اسطرح ننا بو كفي تقيد كركون تمناسمى توبه منى كم الخفرت صلى الله عليه وسلم كى سرز بين حجاد بين دم تكليب

بوشيده مسطرح موسقيقت مجاذمين

یس نے کہ کوت کے بردے میں سے حیات ادرون كودين حفوديه بيغيام زندكى

ين موت وهو ندها بون زمين مجازين

سب جانتے ہیں کہ انتبال تے اپنی و ندگی کو حفود انور صل انتد علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں ڈھال دیا سے ان کی ندگ تشروع سے آخر تک مسل مدوجهدا در عمل میں گذری - یہی وجہ ہے کدان کے ایک ایک بول میں دس ہے ایک ایک بفظ میں جاؤہ ہادر تودا بنیں کے الفاظ ہیں طر

دل سے جو یات تکاتی ہے اٹر رکھتی ہے

ا متبال کا پیغام سراسر پیغام حیات ہے ،ان کے ایک ایک حرف میں زندگی کی حرادت ہے ، انہوں نے نغلم جا ندا درتا رہے یں فلسفہ حیات کو ا جاکر کیا ہے۔ حرکت کو زندگی اورسکون کو موت قرار دیا ہے۔ یہ د نیا ایک رزم گاہ ہے ، میدان کا دنادے -اس نظم بین اسی موفوظ براید در مالی اندازے روشنی دالی گئی ہے۔ اس بین ایک تمثیلی کیفیت ہے۔ شعری تا ترہے ۔ چا ند ستاروں سے کہتاہیے سے

يه رسم تديم ہے يہاں كى جنبش ہے ہے ذندگی جہاں کی پوشیدہ قرار میں اجل ہے اس ده بسمعتام بعمل ب جوعظرے درائیل سے میں مسلتے والے نکل کے بیں

کا متنات کی بنیاد حرکت اور عمل پرہے - اسفان کی زندگی کردیش پہم ، نکروستجوا در تراپ کا نام ہے - اندیشتر سودونیا موت کی علامت ہے عمیل صالح کی بدولت حیاتِ ماوید ماصل ہوتی ہے ۔ افتبال کے اکثروبیشتراشعار اتنے ہم گیر ،معنی خیست اورمنمون آفري بين كدان بين حيات وكاكنات عدمتعلق اجم سه اجم نكات منة بين . ذين بين چند ايسه اشعار نقل كئ جات بين من بين إنتباك المسفة حيات جامعيت ومعنوبت كم سائف يا ياجا كاب، يهم فكروعمل مسلسل جدوجهد، عمت واستقلال المحنت و كاوش ، نود شناسى ونود اعمادى كاكسى نكسى دخ سے بيغيام خرور ملتاہے سے

بيها عي بيناندوام زندگي پختر ترہے گردش پیم سے مام زندگی ہے کہی جاب اور کھی تیم جان ہے زندگی برترانها تدسيه سودونه ماسي زندكى جاددان بهم ددان مردم جوا<del>ن ب</del>رندگی تواسے ہمایہ امروزو فرداسے نہ نا پ میرآدمهے ضمیرکن فکارسسے زندگی ابنيدنياآپ بيداكراكرزندون ين

ا متبال مسلمانان مبند كى كھوئى بوئى عظمت كو داپس لانے اوران كودنياكى ابك سرىلند توم كى حيثيت سے ديج ك متمتى تقيد فداك براك وبرتركا لاكم لاكفركهاك علامه التبالكانواب آج حقيقت بن كربهار ساحف س

### ارُدواَدَبُ كَي تارِيحُ وو

على جواد زبيري

ممکن ہے کہ آج ہیں ہوکچے وص کرنے جار ہا ہوں اُسے بعن صفرات "سنٹی خیزی" پر محمول کریں ،لیکن میں یہ بات ہوں مخیدگی سے اور سوچ سمجھ کر کمہ رہا ہوں کہ آج مک ارد وا دب کی گوئی تار ہن اردومیں بنہیں لکھی گئی سے ۔آپ کہیں گے کہ یہ تو برمیات سے انکا ذہ ہے ۔ کئ تا ریخیں لکھی جاچکی ہیں ۔ اُن کے خلاصے اور تنقیدیں مک کتابی شکل ہیں بازار دن ہیں جھپ چکی ہیں ۔ اُن کے خلاصے اور تنقیدیں مک کتابی شکل ہیں بازار دن ہیں جگئی ہیں اور مبند و ستان کے مدرسوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب درس ہیں شاہل ہیں ۔ ان کے لکھنے والے اردوکے مانے اور جانے ویب ہیں ، میھر میں ایسی بات کہنے کی جسارت کیسے کرد ہا ہوں ۔

اس کو سجھے کے نے سب سے پہلے ، تا رہے اوٹ ، کے نظر یے پر نظرکرنے کی ضرورت ہوگی۔ تاریخ کا اہا مہموم تو وہ ہم بھی کا تعدق میں تا تعدّم و تا فرز مانی سے ہے۔ انہ سے اس کا تعدق و تعدالت کے ذکر کا نام نہیں ہے۔ انہ یہ مرتب ان ان میں تعدول میں گھرا ہوا ہے۔ یہ وا قعات تا رہے ان ور مکان کی تیدوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ وا قعات تا رہے ان تعدیل رہے ہیں انھیں اس طرح پرود یا جائے کہ یہ التقاد کے مسل من شاند ہی کرنے کئیں اور تاریخ کے دھا اے کی سمت اس کی تیزی اور سست و فتاری نظریں سمانے کے ۔ واقعات تاریخ میں کہ خصیتیں کا حول میں کے عمل اور تاریخ کے دھا اے کی سمت اس کی تیزی اور سست و فتاری نظرین سمانے کے ۔ واقعات شمن بھی ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہی ان میں اختلافات اور تفاوات اور تفاوات میں ہوتے ہیں اور بیاو تیں اور الفتال بات ہمی ، وہاں تعلید و روایت ہی ہے اور تجدید واصل سے میں اختلافات اور تفاوات میں ہوتے ہیں اور جباعتیں اور معاشر ہے ہی ۔ بھر گر ووہیٹ ہیں۔ ادبی زبان کی تاریخ کی واستان مختلف ناہیں ہوتے ہیں اور تبدیل میں اور تاریخ کی واستان مختلف نہیں ہوتے ہیں اور تبدیل بھی اور تبدیل نظری کی حودی و موسیق کی تعروں ہے اور کہ بی تاریخ کی واستان مختلف نہیں ہوتے ہیں اور تبدیل نظری کی موسیق کے دوسیق کے دوسیق کی درسے کے کہ واستان مختلف نہیں ہوتے ہیں اور تبدیل نظری کے دوسی کی تاریخ کی واستان مختلف نہیں ہوتے ہیں اور تبدیل نظری کے دوسیق کے دوسیق کی براکتھا کی سے اور وہ تاریخ کی واستان مختلف نہیں ہوں اور وہ تاریخ کی اور تبدیل کی اور تبدیل کی اور تبدیل کی اور کی اور کی کہ واست کی دوسیق کی براکتھا کی دوسیق کی دوسی

کی کھتونی نہیں ہے بلکہ ایک متحرک اور فعال فن کی واستانِ ارتقا ہے جس میں مختلف اصنا من وافراد واد واد کے ما بین ایک اریخی منطقی ، معاشی اور فسکری رابط ہے ۔ اس کا مرکان ہے کہ آج کامورخ ان روابط کو اپنی لپند کے موافق کم یا ذیادہ آپ دے دیکن اس سے نگا ہیں بھیرنہیں سکتا ۔

ید دواردا میکا نیکی نبیس میں ۔ اوب کے معاملے میں یہ روابط بعض اوقات بہت ذیادہ واضح بھی نبیس ہوتے کیمی بینا مرا نہ اور مسلما نہ شان سے نبل اوقت نمایا ں ہوجاتے ہیں یاعام حالات سے کم ہم آسنگ ہوتے میں کبھی زمان و مراں کی حدول کو چھلانگ جاتے ہیں کبھی مخصوص عہد یا دور کے خاتھ کے بعد بھی یہ جاری رہتے ہیں ۔ کبھی ہیرونی نسکری اثرات کے ماتحت بین الاقوامی تحرکیوں کے بس منظر میں یاتقلیدی جذب کے زیرا تربھی انجو کسے ہیں ۔ ان سب کوایک ما دور واضح تاریخی کر نشتے میں پرونے اور ان میں فکری اور تاریخی صنبط ونظم پرا کرنے کا کام اولی مورخ کو تحقیق ، تجزید ، تنقید تینوں ہی مورخ کا کام اولی مورخ کو تحقیق ، تجزید ، تنقید تینوں ہی مورخ کا ما ما دیں مورخ کو تحقیق ، تجزید ، تنقید تینوں ہی مورخ نا نہ فرائف بریک وقت انجام دینا پڑتے ہیں ۔ اس سار سے عمل میں تار سرح کا کا احسانس اس کامستقل دفیق ہوتا ہے ۔

ارد و بین کمپین تو مقای تقسیم ہے ۔ جیسے دکن میں اُردو ، پنجاب ہیں ارد و ، وغیرہ اور کمپین ذیائی ہوں کم الک سرے پر شقد میں ، متوسطین اور متاخرین جیسی مہم اور تغیر پذیر تقسیم ہے اور و صربے پر اتنی عومی کم " قدیم اُردّ و میرارد دشاعری " بن گئی ہے ۔ کمپیں اصناف کے اعتبار سے ، مرشیر ، ناول ، ڈرام ، ننر و غیرہ کمپیں وابتانوں کے اعتبار سے اُردو میں قومیت " اور "اور ولی رومانیت " اور "اور ولی اور منطقیا من شعور کا بتہ نہیں وقیب رومانیت " وغیرہ ۔ لیکن ان سب کے ہوئے ہی پیقسیمیں کسی سائنسی اور منطقیا من شعور کا بتہ نہیں وقیب اصنام حسین نے ان دبجانات کو بجاطور پر " چند حقیقتوں کی سے ربط یکھائی سے تعبیر کیا ہے ۔ اور ارکی تقسیم ساج میں اودوار کی تقسیم ساج میں اودوار کی تقسیم سے بہت ذیا وہ مختلف نہیں ہوسکتی سنعور انسانی جب ترقی کی ایک منزل ملے کرکے دور می میزل میں بہنجتیا ہے قوایک نئے و در کا جنم بہوتا ہی سنعور انسانی جب ترقی کی ایک منزل ملے کرئے دور می ہوتا ہی ۔ اسی طرح یہ جمعنا میں مشکل ہو گاکھ ایک طبقہ کیوں کرنے فیالات سے جنما ہولیے وار تیر اس سنے کی وار تیر اس سنے دو اور تیر اس سنے دو اور تیر اس سندی کی است سے بھی ان است سے بھی مشکل ہو گاکھ ایک طبقہ کیوں برانے فیالات سے جنما ہولیے و دور مراکبوں نئے داستے وصور شرحد میں جو اور تیر اس سنے دو اسے سے بھی مشکل ہو گاکھ ایک طبقہ کیوں برانے فیالات سے جنما ہولیے و دور کا جنم کی است وصور کے اسی طرح یہ جنما بھی مشکل ہو گاکھ ایک طبقہ کیوں برانے فیالات سے جنما ہولیے و دور کا جنم کی دور کا جنم کی میں میں کی ایک میں کو دور کا جنم کو دور کا جنم کو میں میں کو دور کا جنم کو دور کا جنم کی دور کا جنم کو دور کا جنم کی دور کا جنم کو دور کا جنم کی دور کا جنم

کیوں نے ڈگر بنا نے کی کوشش کرر ہا ہے۔ مخفر لفظوں میں بھار سے ادوار کا تعلی قومی تاریخ کے اورارسے مختلف بڑمیں ہوسکتا۔

اموں کا اصارمقصو و منہیں ہے۔ یہاں صرف یہ بتا نامقصود تھاکہ شاعود اس کی بڑھتی ہو کی تعداد کے با وجر و تذکر و ابن کے سوا اورا صناف سیمن کے ماہرین نے بازنہیں با با۔ مرتبہ گویوں ، تنسوی کا رؤں، تھیدہ نوبسوں ، نشر نگاروں کا ذکرا ہا بھی توضفاً اور غزل گو کی ہی کے طنیل میں ۔

، ناریخ ادب اردوکی بنیاد انتخیس تذکروں پر رکھی گئی ۔ کچھ ھاک د اعنا ذت کے علاوہ بنیا دمی طور پر ہماری ماری ادب کا تصوّر اِن تذکروں سے آگے نہیں بڑھا ۔ ان تذکروں میں کئی با نیرہ شرک میں ، مشکّا

بیدروبوری میروبوری میں بین میں بین میں بین میں بین میں میں بین افار مھرکہ کھے تذکرے تکھے ہیں ۔ مثلًا " گلستان بے خزا شیفتہ کے "گلشن بے خار " کے جواب میں لکھا گیاہے ۔ تعبن تذکرے مخصوص ہیں جیسے " رباض العصما " میں شاگرہا مصحفی پر توجہ زیادہ ہے ، یا "خوش معرکہ زیبا " میں شعراء کے باہمی معرکوں پر توجہ زیادہ دی گئی ہے۔ بعض تذکرہ معامی ہیں مثلاً " تذکرہ کی عائب " سابق فلم واصفیہ کے شعر ارکے تذکروں پڑسٹ تیں ہے ۔ بعد سے تذکروں میں تو یہ منظ اکثر دیکھنے میں آ اسے کہ سابعة تذکروں کے جملے سے جملے سرقہ کر لئے گئے ہیں ۔

سے معبی تذکرے ذاتی تعصبات پر مبنی میں اور شعراء نے باہمی حجگر ول کا برتوان میں صاف نظرا ما ہے ۔ مشر مجموع نغز " میں معبی شعراء کا ذکر ۔ ذاتی تعصبات کی بنا پر دوستوں کے معانب اور وشمنوں کے محاسن دبا وے ۔ میں ۔ دہمنوں کے اچھے اشعار ماک نعل کرنے سے گریز کیا گیا ہے ۔
میں ۔ دہمنوں کے اچھے اشعار ماک نعل کرنے سے گریز کیا گیا ہے ۔

۵ - جوالات تذکروں میں درج میں دہ مختر اوراکٹر صور توں میں متضاد اور متناقص میں - تاریخی تقدم اللہ کا کھی خیال نہیں رکھا گیا ہے بلکہ بعض اوقات فاحش تاریخی غلطیاں با کی جاتی ہیں - بہت سی شن سنا کی باتیں بجرے بیز، درج کردی گئی ہیں جو تحقیق پر پوری نہیں آتر نہیں - بہت سی افرا تفری غلط تاریخی اوراک سے پیدا ہوتی ہے گئے ؟

۱- ادباب نٹر کا ذکر تذکروں میں نہیں ہے - شاء وں میں بھی نتا نوے فی صدی غزل نگار منتخب کے گئے ؟

منوی نگار ، مرشد نگار ، قصید ہ گو ، نعت نوایس ، رباع گو، واسو خت نکاد عوماً نظر اندا زکرد کے گئے میں ماد ذکرایا ہی ہے تو غزل کو کی حیثیت سے - مثلة میر خلیق اور میر خبیر جیسے مرشد کو اور نظر جیسے نظم نکا رکو بھی معمو خزل کو کی حیثیت سے - مثلة میر خلیق اور میر خبیر جیسے مرشد کو اور نظر جیسے نظم نکا رکو بھی معمو غزل کو کی حیثیت سے بیش کیا گیا ہے - قدیم شاعود کی زبان کی ناہمواری یا نا صافی کی وجسے انتھیں گویا شاعود کو میں میں جار چکر دیا گیا ہے حالان کہ ذبان عہد بعہد بدئتی رستی ہے اور قدیم شاعود ل کے کلا م کو اُس عہد سے بی خارج کردیا گیا ہے حالان کہ ذبان عہد بعہد بدئتی رستی ہے اور قدیم شاعود ل کے کلا م کو اُس عہد سے بی خارج کردیا گیا ہے حالان کہ ذبان عہد بعہد بدئتی رستی ہے اور قدیم شاعود ل کے کلا م کو اُس عہد بدئتی رستی ہے اور قدیم شاعود ل کے کلا م کو اُس عہد ا

يس منظريس ديكيفنا جاسية متقا-

کے۔ بیٹر تذکرہ نولیوں نے شعرائے و تی و لکھنو و میدر آباد و مرشد آباد پر توجی کان میں بھی اقل الذکردو مقامات بین و تی و ککھنو ہی کے شعرادی بھر ماررہی ہے۔ اردو کے اہم مراکز بنجاب ، بہار ادر گجرات بھی تھے۔ بھر پود امشرق ملاقہ تھا۔ ان کے اکثر شعراد کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ بھر تذکر ہے جو لکھے بھی گئے ، جیسے "مرت افزار" یا تذکرہ ابن طوفاق وہ ، رول پرد کی خفایس رہے اور دیکھی مقامی کوششوں کا نتیجہ تھے۔ مرکز والے ان مقامات سے نگا ہی موڑ سے رہے اور مہیں اسپنے ادب کا مبند دشان گیرتھور و بینے سے فاصر رہے۔

اُن تمام باتوں کو بیش نظر دکھے تو اندازہ مو کا کہ کتنا مخقر ، مجل ، غیر شختی اور کم اعتباد مواد کھا جس پڑولانا تحدین از دخی اور کی انتہاد مواد کھا جس پڑولانا تحدین از دخی ہوئی تاریخ سے اس حیات ، کی بنیا در کھی۔ آج طباعت واشاعت کی آسانیوں اور اچھے کتب فانوں تک مام کھنے والوں کی دسائی کی وجہ سے تذکر سے منظر عام پر آ جگے ہیں ۔ آڈآ ڈ کے پاس اُن میں سے چند ہی تذکر سے تھے معاصرین یا قریب انعہد شعراء کے بارے میں مواد کا فقدان مقا۔ یہ کمی انفوں نے زبانی استفسادات سے بودی کرناچائی اس میں بھی انفوں نے زبانی استفسادات سے بودی کرناچائی لیکن اس میں بھی مخود تکھتے ہیں اس میں بھی انقیام یا فت جن کے دماغوں میں انگریزی اللینوں کی دوئنی پہنچی ہے وہ ممارے تذکروں

کے اس نعق پر عرف در کھتے ہیں کہ اُن سے مذکسی شاعر کی ذندگی کی سرگزشت کا حال معلوم ہوتا ہے مذ اس کی طبیعت اورعادات واطواد کا حال کھلتاہے۔ مذائس کے کلام کی خوبی اورصحت وستم کی کیفیت كلتى بىد و انتهاي به كرسال ملادت اورسال وفات تك بنيس كلتا يوض وفيالات مذكور و باللف مجد برداجب كماكر جومالات بزركول كم معلوم بين يا مختلف تذكرون بين متفرق مذكور بين الفيس جمع مريك ايك حكر لكدول بين متفرق مذكور بين الفيس جمع مريك ايك حكر لكدود ول؟

جیدین آزاد نے اتناہی مہمیں کیا کہ حالات کے جی کرنے پر ، تذکروں کے مغلبے ہیں ، زیادہ توجہ کی اور تعید کی طون ذیادہ دھیاں دیا جگہ اکنوں نے دور بندی کے کام میں جی ذیادہ تاریخی شعور سے کام لیا۔ اپنے ہی لفظوں برابھوں نے " دابان ار دوکو عبد بعبد تبدیلی کے لحاظ سے پانچ وور پھتیے کیا ، اس طرح کہ ہرا ایک دورا بنے عبد کی ذبان بکداسس زمانی کان از اور کے بیاں ادوار کھی ہے کہ " آب جات" ہیں جمیں سب سے بیلے تاریخی دوروں کا الترام میں ہے ۔ لیکن ہے یہ اورار کھیم زمانی ہوئے ہوئے میں صرب اسانی ہے بینی انحفوں نے زبان کا ختمنی میں ہے ۔ لیکن ہے دارار کھیم زمانی ہوئے ہوئے میں سنگ میں کی حیثیت نمیس رکھتے اس لیے بیھتیم اصلاحوں کو اوران اساسسی ہوگئی ہے ۔ اگر نگاہ و تور سے دیکھا جائے ان ظاہر کی اطوار سے پانچ دوروں ہیں جی میرس و غیری اس میں ہی میرس و خیری ہے ۔ آب حیات " میں تذکروں کی یہ خاصی جی ہی میرس و کھیا کہ اور مرائی کا کو اس بی میرس کے داروں کا ذکر ہے اوران میں تھی غزل گو ہوں ہی پر زور طبع صرت کیا گیا ہے ۔ اگر نی کا جائی ہے ۔ اگر نی کا جائی ہے ۔ اگر نی خاصی و کی اس میں کہی غزل گو ہوں ہی پر زور طبع صرت کیا گیا ہے ۔ اگر نی خاصی دغیری کی ترکیوں ہی ہوئی ہیں میں میں میرس نے دائی کا کرتے کی میں میرس کی میں کی تاب عیاں کا ذکر اس سے میں ذیا دہ محدود ہے ۔ یہ یا در کھنا جاسے کہ بعد سے میں دینوں اور قصیدہ کو لول کا ذکر طب کے ۔ میرس ن کا تم میں میرس کی جائی کہ جد سے یہ میں میں کہ تاب میں ہور سے میں میں ہوئی کی بیاں میں میں گا ہوں کہ اس میں کو اور بیا ہی کہیں نہیں ہوئی نہیں ہوئی اسے ۔ الیسی صورت میں میں کی اس کی اس کیا کہ کے ۔ الیسی صورت میں کی جو اس کی کھی نہیں ہوئی ا

كروك جائيس اوراس طرح يدكماب وجوو سي الكي -

مقد من الراس من المحد المعلم المعلم المحد المحد

ار دوی سائی تاریخ کاید حصد جننا کشد می وه ارباب نظر سے پوسیده ،ین میک می بول بول و کاف کا ب برج مجاشا ایک ترقی یا فنداد بی زبان تھی۔ فارسی ، ترکی ادر بشتو باہر سے آنے دالون کی زبانیں تقیس سنسکرت عربی او

گزشتہ تذکروں اور آب حیات "ہی کی بیروی میں " گل رعنا " میں جھی اردو کے تین دورقائم کئے گئے ہیں، متدبر
متوسطین اور متاخرین رپھران کے سبی تین ذیلی او وارقائم کئے گئے ہیں۔ یہ تقسیم ورتقسیم ہی بیپی قسمول کی طرح محن
طنی اور قیاسی ہے اور منطقی پر کھ کی منحل نہیں ہوسکتی ۔ نٹر سکاری اور مرتب نکاری کا ذکر کھی نہیں ہونے کے برابر ہے ۔
بانحضوص نٹری سرمائے کا کوئی انداز و نہیں ہو یا آ۔ شاعری کے دوسرے اصنا ف ، مثلاً مثنوی ، واسوخت ، رہای ۔
تعمیدہ ، نعت وغیرہ کا ذکر بھی کو یا نہیں ہے ۔ نٹر میں اضا مذ ، ناول ، واستان وغیرہ کی بات نہیں ملنی۔ مولا ناعبدا کی کی
کوششش اپنی حدوں میں مشکور ہے اسماد سے اسمادی میں افراد مہم بینچا یا اور کچھ نئے اشا رے کئے ہیں۔ میکن کیا اسے
کوششش اپنی حدوں میں مشکور ہے اسمادی ہے اس میں میں اسادہ کیا ہے اور کیا میں اسادہ کی اور کیا ہے اسادہ کی اس میں کئی ہیں۔ میکن کیا اسے

کوئی کھی ادبی تاریخ کا دفیع نام دسینے کو تیار ہوگا ؟

"شعرالہند" کا بنیادی ڈھانچہ بھی ہی ہے ۔ اددار کی تقسیم دہی متقدین ، متوسطین اور مماخرین والی ہے۔ صوب آخرین دورجد ید کا اضافہ کیا گیاہہ ۔ دیبا ہے میں مولانا عبد آن کام ندوی نے اس بات پرافسوس کیا ہے کہ "آج کک ارد درنبان کی کوئی السی جامع کما بنیس مکھی گئی جوارد درشاع ی محان تمام انقلابات و تغیرات کونمایاں کر آبادراس سے یہ معلوم ہو تاکہ انواع شاع ی کی ترتی کے محافظ سے موجودہ زبانوں میں اردد کا کیا درجہ ہے ؟ " گویا انفیس خود اس کا اقرار ہے کہ ان کے ذہن میں جامعیت کا جو تفتور ہے وہ بھی " شاعری " کے آگے نہیں جا آ ۔ جب بنیادی چھریں یہ ہوتو اس بر پورے ادب کی تعمیر جسیں ہوگی وہ ظاہر ہے۔

"شعرالمبند" كوئى مس تذكرون دغيره كى فهرست كارسان وتاسى سے نقل كى گئى ہے۔ اگرخود مولعت كى نظرت ان ميں سے صرف م تذكر سے گزر سے تھے۔ اس فهرست كے باہر الحفول نے جدہ تذكر سے اور ديكھے " آب حبات" كو مجى الحفول نے تذكروں ہى ميں گنا ہے اس وقت تك " مقدمہ شعرد شاعرى " مرواز نه انيس و دبير " كاشف الحقائن" "شعرالعجم" و غيرہ چهپ جكى مقيس او رتنقيدى ممائل انجمر نے لگے تھے۔ اس مئے عبدالسلام نے تذكر سے پرتنقيد كالفاند یا۔ دوا دین دغیرہ کامطا لدیھی کافی کیا۔ اور دوسری حبد میں تھیدہ ، تنوی ، مرتیہ وغیرہ اصنات پر ذرابات کو مجیلا کی انگولی ۔ نثر یہاں بھی گھاٹے میں دہی اور بہ نام نہا و اربخ " تذکرہ تنعید شعر " بوکرد ہ گئی مولف نے کھفٹواور دی انگولی انگولی ۔ نثر یہاں بھی کھڑی کردیں ، نیکن اسکول سازی کا کام بہت ہی نامائشی طریقہ پر بوا اور اس کے اثرات ان تفایق بھی نایاں میں جو بہت بعد میں کھی گئیں جیسے " کھٹو کا دبتان شاع ی" اور " دئی کا دبتان شاع ی " عبرالسلام کی بھی ان شاع ی " اور " دئی کا دبتان شاع ی " عبرالسلام کی بھی کوشش کی ۔ اس کی دا دم دیا ناانھا ئی ہی کوشش میں ہے اس کی دا دم دیا ناانھا ئی ہوگا کہ ایک بھی ان رہے بھی اور ادھتہ نثر کلہے ۔ اس کا ذکر اسٹر البند " بی رہ میں ایک بوراحقہ نثر کلہے ۔ اس کا ذکر البند " بی رہ بی ایک بوراحقہ نثر کلہے ۔ اس کا ذکر البند " بی رہ بونے کے برابر ہے ۔ اس کا ذکر البند " بی رہ بونے کے برابر ہے ۔

سب سے پیدے سے اردو کے غریب نٹر نگاروں کی طرب مولوی محد کی تنہا نے توج کی اور مبرالمفنفین " عنام سے دوحلدوں فر نولسوں کا تذکرہ کھا۔ طبع ادل کے دیبا ہے میں تکھے ہیں کہ" آئ سے دس سال قبل مین الاعلام س جبرا قم الحردت العنوس اقامرت كزي مقاريه خيال بيدا مواكم "آبميات كمندن برج تاريخ نظم اردوم كى ىقبول كتاب سيے، نترار دوكى تاريخ لكھى جائے يا بالفاظ ديگير تثاران باكمال كا تذكره تحرير كياجائے " تنها كى تحرير سے صاف ظاہر ہے کہ وَہ تاریخ اور تذکرہ کو تقریباً مراد نات کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ سے تو یہ ہے کہ مذکروں ي ردايت (جو فارسي ا درع بي سع كى سع) ذم بنوك بيس رج لس كئ مقى أدر اس في شخفيت نوازي كي شكل اختياركم في لقی-اس کی دجہ سے سماجی اور فکری محرکات بھی تعبن او قیات نگاہوں سے او جھل بدو جاتے تھے۔ تنہا نے مختلف نٹری شریار دن پرجورائیں دی میں دوسر ری میں اور بڑی مدتک نادینی بجیرت کی بھی کمی سے - پھر بھی اتنا تو مواكنٹرنكاوں كالكَ مفقل تذكره مل كي السير المصنفين مسيمكي لوگول كو تحريك ميوني - تنبها في حن كتابول كواسي تصنيف كي تحريك كانتي دار دياس ان كے نام يريس ،- ١١) وكن ميں اردد" از نصير الدين باشى أدم " مار بخ ادب اردد" ازوام مابوسكسيد ترجه محتف كمرى دس " ارباب نشراد دد" ازميد تحد دم ) " بنجاب مي اردد" از محو دخال شيرواتي ده) تاريخ ننراد دد اذاحن ماماروی اسی کانام " منتورات " مجی ہے ۔ ان کے علادہ نٹر نگارون کے تذکرے " اُردوے تدیم" ا زھے۔ شمس التدّفاددي (۱) مختصر ماريخ ادب اردد" ازسيرا عجاز حبين (ع) " مار يخ اوب اردو " مرتب اواره اربيات أردو (٨) اردو کے اسابیب بیان " اذ سید می الدین قادری زور ادر (٩) " داستان تاریخ اردد " ازها مرت قادری یں بھی صنمنی طور سے ملتے میں۔ لیکن ان مب میں توجہ فور مف دیم کا لیج کے نثری کارنا موں پرہے - ابتدائی ادوام کامال پرسپے کہ" اردو کے تدیم " بیں 4 نٹری کارناموں کا ذکر ہے " تاریخ ارب اُردو" رام بابو کسیند بیں 4 کا،
" مخفر تادیخ اردد میں مرکا ادارہ ادبیات کی " تادیخ ادب اددو" میں 10 کا، تاریخ نٹر اردو" میں 10 کا، اردو کے اسالیب بیان " میں ہ کا اورسب سے ذیادہ " داستان تادیخ اردو" میں ہ مرکا اب اسی موضوع بردفیق المان كىكاب اددونتركا أفاد وادتقار أن مع جو 19 وي صدى كے ادائل مك كے نثرى كا رنا موں مك محدود بے الداحيا فاصاموا ديكين كرنى سے - الجي مك ير بكوا بوا مواديجي كسي ادبين يكافور سے ادر ماري تربيب عظم ما تعريج بنس كماكما-

، یت میرون رام بابوت سیندی انگریزی تصنیف سام ۱۹۲۴ میں اور اس کا ارد در دب ما ۱۹ میں چھپ کر سما منے کے۔ اس کتاب کو آل احمد سرور نے اردوا دب کی سب سے بیلی تاریخ کہا ہے۔ اس میں شک ہنیں کہ سب سے بیلے اس فی انظم و شرکے تمام اصناف کا ایک ساتھ جائزہ لیا گیا۔ حالات و و اقعات کو بیش کرنے کا اندا ذکھی تذکروں کا سا میں مشکل بیس میں ندگروں کا سا میں مشکل ب میں ہیں تاریخ نسامیا سرہت ہیں میں مشکل ب میں ہی تاریخ اس ہیں ہوت ہیں ہوت ہیں ہوت ہیں ہوت ہوت ہیں ہوت ہیں ہوت ہوت ہے۔ اس کتا ب میں ہوت اوب سرکا و اوب سرکا اوب سے اگر چر ہے۔ اپنے بیٹ روک سے بہتر ہے لیکن اسے بھی ساتا دی خاص اس کا دیا مناسب نہ ہوگا ، بال اوب کا خراور اولیت کے باعث فرد گذار شوں سے درگذر کے جانے کا حق اس سے جھینا نہیں جاسکتا ۔

" تاریخ شنویات ادوو" از حبل آلدین آج حجفری ، اردو شنویل کا ارتفا و از از عبدالفا ورسر و ری "

سند دسانی قصوں سے ماخوذ اردو شنویل اس از داکھر گوبی چند نارنگ وغیرہ کتا ہیں شنویوں سے تعلق جھپ عکمیں اگر گیان جند جین اور عقیل آجر نے میں بہت ساموا و کی اگر ایا ہے ۔

اگر گیان جند جین اور عقیل آجر نے میں بہت ساموا و کی اگر ایا ہے اور عنقریب جھپ کر بھارے سامنے آئے والا ہے ۔

اگر گیان جند علی مند ملوی کی کتاب اردو درباعیوں ہے ، " در بارصین " " تاریخ مرتنیہ " اور " مرتبیر کے با پیخ سوسال "مرتبوں ہے ،

معرفی اور امدا دصا بری کی تصافیف اورو صحافت نگاری ہر ، ناول نوسی کی تاریخ علی عباس حینی کی ،

علی جو اد فرا ہم کرتی جی ۔ افسانوی ادب ہے د قادعظیم ، اولیں احمد اور عبدالفا درسروری کی ،

ما بین قومی نظمون ہے علی جواد ذیدی اور سبط صن کے مولفات ، نثری دالستانوں ہرگیان چند کی کتاب ، ترتی ہے سنداوب ہر اختر صین دار کی تعالی اور عبدالفا در می اور سیاس ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو اور می اور می اور میا دو میا دو اور می کی کتاب ہیں ہیں جن سے اون اصاف کے مادے میں مربد ولی کی کتابیں ہیں جن سے اون اصاف کے مادے میں مربد ولی کی کتابیں ہیں جن سے اون اصاف کے مادے میں مربد کی کتابیں ہیں جن سے اون اصاف کے مادے میں مربد ولی کی کتابیں اور می کر ہی کی میں ہی کی میں ہیں جن سے اون اصاف کے مادے میں مربد کی کتابیں اور کی دول کی اور میں ہیں جن سے اون اصاف کے مادے میں مربد کی کتابیں اور کی میں کی کتابیں کی دول کی میں میں میں میں کتابیں میں میں کر بی کی کتابی کی ہیں ۔

ایک ادر رجان علاقائی اکتبا بات کونما یال کرنے کا ہے ، دکن میں ارد و " " بنجا ب بین ارد و " " مندھ میں ارد د " " بنجا ب بین ارد و " مندھ میں ارد د " " بجوات بین ارد و " اور " بنگال میں اردو " سے ان علاقول میں اردو سے آغاز د رتفا کے بار سے بین مفید مواد فراہم مہوا ہے ۔ ان کو بھی کسی رشتے میں پر ویا نہیں کیا ہے ۔ ڈاکٹر الواللیت صدیقی نے کھنڈ کا دلبتان شاعری " کھا اور ڈواکٹر نورالحسن ماسٹی نے " وتی کا دلبتان شاعری " اس دلبتان سازی پر "گلفا" در " شعوالہند " کے مزعو مات کا پر توہے اور مہت سا مواد مکیا ہوگیا ہے ۔ تسامحات بھی میں مگر کہاں نہیں ہوتے ، بہول س علاقائی ادب کو سیٹے ادر چھانے بیٹے کے غروں سے ۔

چو تی چی قی تاریخی کی ایک مکھی گئی ہیں۔ ان میں ڈاکٹر سیدا عجاز حسین کی " مختفر تا رہے ادب ادو و خاص قام مقام رکھتی ہے۔ اہمنوں نے بہت ساموا دیکجاکر ویا سے اور برا بر اضافے ہی کرتے رہنے ہیں۔ لیکن بہی مر بوط تا رہخ نہیں ہے وہ کہ انگ الگ شاع وں اور او بیوں کا ذکر ان کے نام کے تحت کیا گیا ہے اس سے یہ ایک تفصیل تذکرے سے زیا دہ قریب ہے اور کا مجول کے طلبا رکی خرد توں کو ہی نظر رکھ کر کیا گیا ہے ۔ اعجاز ساحب نے اسے حتی الامکان جامع بنانے کی کوشش کی ہے ۔ اگر کتا ب کی ترتیب عہد وار ہوتی اور سرعہد کے شعری اور نشری اکتسا بات کا جائز ہ لیا جاتا اور اصناف سخن کا ادتقا کی عہد بعہد وگھایا جاتا تو کتا ب لیقیناً اور زیادہ مغیر ہوتی ۔ اس میں عصری محرکا ت اور سمانی ، سیاسی حالات وغیرہ بیر کھی

روشی نہیں بڑتی اور تبدیلیوں کے مادی اسباب وعلل کا اندازہ پوری طور پرنہیں ہوتا۔ ایک مختصری تاریخ سے ہم بہت زیادہ
مطابیہ نہیں کرسکتے ، پھرمہی مختصر تاریخ اوب کی چیٹیت سے اس کی ایک اہمیت سے اس سے ملتی مبتی محد آخر کی
ہاریخ نظر و نظم اودو سمجی سے ۔ انفوں نے مختصر ہمانے پر اس کی کوسٹسٹ خردر کی ہے کہ عہد معبد اصنات بالمخصوص
مرشہ اور نظر کا بھی کچھ ذکر کر دیں ، دیکن عہد بندی بہت نشائنسی سے اور وہی پرانا دھ چرسے ۔ دیکن ان دونوں کتا بول کے
مریخ سے بد بنہ صرور عبد اے کہ تاریخی شعور بیدا رہو چاہے ۔ دیکن ان دونوں کو مبی ہم اسپنے تصور کی تاریخ اوب کا درجہ
دینے سے بد بنہ صرور بیں ۔

ابھی حال ہی میں ملی گڑھ مسلم بونیورسٹی کے شعبہ اردوئی طرف سے " تاریخ ادب اردو "کا ایک حصة شائع ہواہہ اس حصة میں ذبان کی ابتدائی تاریخ سے بحث کی گئی ہے۔ اسے کئی حصرات نے مل کر ترتیب و باہب دیکن تدوین ، مطابقت اور تضیح کا کام ذرا ڈوھیلے بن سے کہا گیاہے اور کئی جزوی خلطیاں رہ گئی میں ایک طویل غلط ناھے کے دریعے اب ان اغلا کی نشا ندھی کی جارہ ہے ۔ ایسے کا موں میں غلطیوں کا ہوجانا ناگزیر تھی ہے ۔ دیکن پہلی بار ایک وسیع بیمانے پر کھورکرفے کو سوچا گیاہے ۔ بہر حال جدیا کھونی ہے ، یہ سلسلہ میٹوز بالکل ہی نامکس ہے اس لئے اگر برکہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک بھارے پاس اپنے اور برک کوئی تاریخ نہیں ہے ۔

شاعروں، نیز نکاروں اور تھا نیف کے سین کی تعیین کا کام بہت اہم ہے۔ اس میں مجھی صورت حال ہے ہے کہیں پر بچری سند دیاجا تا ہے اور کہیں پر عیسوی سند - بیانات میں تھنا دمین ہے ۔ قاضی عبد انوو و داور شیرسن خال صاحب وغیرہ نے تعیین زبانہ کے سلیلے میں مغید کام انجام دیاہے۔ اس کام کو آ کے بڑھا ناہے - بھر ہما ۔ ہرا مگر رسائل میں بہت ساموا دیکھو ایر اسے ۔ ان کوسیٹناہے - واتی کتب خانوں کے علاوہ ملک کے مختلف کتب خانوں میں بی ابھی کانی فیرمطبوع مر ما یہ موجود ہے جو تا ریخی اعتبار سے اہم ہے ۔ کوئی معقول سوشل تاریخ نہیں تکھی گئی ہے جس سے ادوم کے آغاز ارتقاد اور کچھیلا کو کے بار سے میں اور خیالات اور رجانات کی تبدیلیوں کے بارے میں معلومات حاسل ہوسکیں ، کوئی ادبی مورخ ان سے نکامیں بچو نہیں سکتا ۔ خو داد دوا دب کے دامن میں سوشل تاریخ کا جوموا دموجود ہے اس پر میں موئی سی توجہ کا گئی ہے ۔ اس صورت میں ہم " تاریخ اور ادب ادد و "کی بات کیا گریں ؟

تاریخ ادب اردو کے سلیمیں میں نے ابھی کی جو جائزہ کیا ہے اس میں سدا فتشا محسین کی مہندی کتاب اردو ہوئیں کا اتہاک ما کا اتہاک ما کا کہنیں کیا گیا ہے۔ بدار دو کی تاریخ فردسے نبکن مہندی ذبان میں ہے۔ مندی ذبان میں داکھر سراعجانی کا اتہاک میں ادوا دب کی ایک مخفر تاریخ الحقی تی جو غالب احتشام کی تاریخ کی بیٹ دہ دے احتشام کے یہاں اختصاد کے ساتھ بمدگیری بھی ہے اور صحیح تاریخی اوراک بھی ۔ اگر کہیں تسامیات ہوں بھی تو وہ در گزر کے قابل ہیں ۔ لیکن بیٹیت مجموعی بتاریخ ادب اردو کی تشکیل کی جانب بہل بھر پور قدم ہے جو صحیح سمت بیں اٹھا ہے اس کا پیما نہ مخفر سے اور فعل مورسے کی گوشے فالی رو گئی اور کی تشکیل کی جانب بہل بھر پور قدم ہے جو صحیح سمت بیں اٹھا ہے اس کا پیما نہ مخفر سے اور فعل مورسے کی گوشے فالی رو کہنے جی اور بہت سے تشنی نہ ۔ اگر اس کتاب کا اُردو میں ترجمہ ہوگیا ہونا تو کم اذکم اُردو میں ایک ڈھ سب کی کا ت تو آجاتی ۔

اس مرسری جائزے سے یہ بات صاف ہو جانی ہے کہ جنناموا داب مک دریا فنت ہو چکا ہے وہ کسی کھی تاریخ میں سے مرسانہیں ما سکا ہے اور تاریخ نوسی کے نام سے اب نگ جو کوشٹشیں ہوئی ہیں وہ کئی پہلوگرں سے نا مکمل جلاکٹراوقات

اسائنسی بی مار ابسوال یه ده جا تا ہے کہ اس کمی کوکس طرح بودا کیا جائے اور جونئ تار مح مرتب ہواس میں کن باتوں کی طرت ومعیان دیا جائے۔ بس آج کی صبت میں اس کی طرت بھی مجھ اشارے کرنا جا ستا ہوں۔ میں حب بر کہتا ہوں کرہائے یاس کوئی تاریخ ادب نہیں ہے تومیرے دہن میں ایک ایس کتاب انجورتی ہے۔ جورب سے پہلے اس دور کی خردے جب اود می اور برج تجفاشا جیسی عظیم ادبی بولیال ا درشهری بولی کا مرتبه پائی بوئی کوری بوتی ، ایک نئی او بی دبان کے قالب میں وتعل رمي تقيس ادراس تمام او بن سرماييكوا يني اندرجذب كررم كتفيس على ايك مقته بنجاب المجون وسنده ادروطي مندوغیره کے لوک اوب میں جمع موامحفا اور دوسری طرف فارسی، عربی اورسن کریت جیسی کلاسکی زبانوں سے کسب فنیل لریے نئی اور شترک لسانی اور اوبی روایتول کی تشکیل کرد ہاتھا۔ اس دور کی تاریخ گوشد کھناھی میں بڑی ہے ۔ کوئی مسعود تسمد سَمَان كا نام بيتاً ہے۔ كوئى خِسروكا نام بيتاہے - بېكن شال ميں خبرد كے بعد وتى كى آمر و تى تك ايك سنا الكيوں ہے! بیااس لئے کربہت جُلدہی دنی کی مرکزیت اگرہ کو سفل ہوگئی ، اگرہ توبرج محاشا کا بڑا مرکز مخا۔ وہیں رہیم کے دوہاں نے جنم لیا۔ دہمی ایک تونی بادشاہی کے زہرسایہ ،ایک دسیع ترز ہان بھی ہے بڑھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر ،جہارالگی شاہمال ورشا بزاد سے سب اسی مقامی زبان یا بھا کا گواپناتے ہیں اور قلعے والے اس کو تکے لگاتے ہیں ۔ بارہ ماسے لکھے جانے میں، کھائیں نظم ہوتی ہیں - بندی تصیدے کھے اور پہھ مباتے ہیں، کیا اس سادی تعافتی حرکا ت کا ا تراس دبان پرنہیں برُر ہاتھا جے امیر خرر نے بنا یا تھا کی امغلول کے بعد مکندروہ ہے زمانے میں جب کبیر کے نغے شالی مند میں گونج رہے تھے تھے توکیا ہماری زبان کا دب اس سے صرحت اس لئے محروم رہے گاکداس بی سننگریت اصل کے الغاظ زیادہ ہیں۔اگر یساہے توابتدائ وکن کے بارے میں کیاموگا ؟ چند بروائی ، ملتی واس اورسور واس کی نظول میں فارسی اورع بی اصل کے الفاظ كيسي السيم المي و ادرايك دومنيس يكرون الغاظ مين ميرا بائي كي كيتوب ك بارك بين كمياكها حلب كار حب مملم مونیوں کے ملفوظات کو لے لیتے ہیں توکبیر، تیرا اور سورداس کوکیوں نہ اپنائیں یا بنائیں توکس صریک اپنائیں و اگر لچھھوٹری توکیوں چھوٹریں، اگرسب سے میں تو مندی ادر اردو کے درمیان خط فاصل کیا موکا اور کہاں سے مشروع موگا۔ ن سوالوں برسنجید گی سے اور تمام تاریخی اور منطقی عواقب کو نگاہ میں رکھ کرغور ہی نہیں کیا گیا ہے ؟ پھر آغازی کہانی کمل کیسے ہو ؟ اگر علام علی آزاد صرف بلکرام سے احد اہم سلمان مھاشا گوشاع دل کا بتہ جلا سکتے ہوں تو معلوں کے ابتدائی دور میں یااس سے بھی پہلے کیا کیفیت ہوگی ۔ پیراگر سندوسلمان دونوں ہی مفامی زبانوں میں تعلیق ادب کر سے تھے توقد م رمجا کا ماک شاعرى كوئيم كيون جيور دي اوربدساً مال دوسسردن كوكيول ديدي - آخر بيهي تومشتركم تهذيب كا ورشيس الن والات مے جواب بریسی اردو ادب کے افار کی ماریخ کا انتصار ہوگا ، مبندی کے مسلمان شعرار ورفارسی اور کھڑی بولی ، مے بندوادر سلمان سیمی شاعرد ل توفرسے برها جائے توبتہ چلتا ہے کہ شمالی شعراء بیں قائر کے بہاں جومندی اڑا ت میں وہ الله عض سے بنیں آئے۔

جھے تریہ ڈرگھا ہے کہ لوگ اس دور کی چھان بین شا بداس سے نہیں کرنے ہیں کہ اس منزل پراردو کی موجودہ شکل در مندی کی موجودہ شکل کی حبگہ ایک ایسی زبان رائج کھی جو دو نول ہی کانعتش اول ہے۔ مندی والول نے جاتسی کو نے دیا۔ حَمَّم کو دیا ۔ کَبَیرکو نے لیا۔ ان کی تاریخ رفتہ رفتہ زیادہ مجر پور ہوتی جا دہی ہے۔ ہم اس تدیم مرا کے کے بارسے میں جو مارے سان اور اوبی دوایا مت سے قریب ترہے امہی ڈراور جھ کس دہے ہیں۔ آخر محدشا ہی دور میں ادیمیں اور شامووں کی جو لمی صف کوری نظراً تی ہے۔ یہ لوگ یکایک تو بہیں نکل اے۔ ان کے کچہ چیٹر وقوموں کے ۔خسر داور دلی کی درمیانی کوئی کا دھوندھ ناہمیت طوری نظراً تی ہے۔ غزل گو، مرتب نگار، تھیدہ گو، رُباعی گوادر نشر نگار۔ یکایک ایک سائھ مودار نہیں ہوگئے ؟ ان کو سجھے ہو جھے بغیرا بنی تاریخ کیسے سمجھ میں اسکتی ہے ہی تلسی داس ، کبیر اور نائک سب نے جمع کروہوں اور کروں السانوں کو متا ترکیا ہے ۔ کیا اُدو والے والوں ہراس کا اثر نہیں بڑا ؟ کیا ، کھڑی بولی "ان بولیوں کے اثرات سے اچھوتی رہ گئ ؟ ان سوالات کو توجہ اور بہا دری سے سننا جا ہے اور ان کا جواب وسیع النظری اور حصلہ سندی سے دینا جا ہے۔

میرن بیکات الشعراد کے خاتے ہے " ریخت " کی قسمیں گفاتے ہوے ککھا ہے کہ ،(ترجمہ) جاننا چا ہے کہ ریختہ کی کئی قسمیں ہیں ۔ پہلی تو یہ کہ اس کا ایک مصرعہ فارسی کا ہوجیسا کہ امیر (ختبرہ) علیہ الرحمہ کا مندرج قطعہ۔ دوسرے یہ کہ آدھا مصرعہ مبندی ادرا دھا فارسی موجیسا کہ میچھٹر کے فکھے ہوئے شعر سے قام ہرہے ۔ بیسرے یہ کہ حریث ادر نعل فارسی کے لائیں اوریہ قبیع میے ۔ چوکھٹی یہ کہ فارسی ترکیبیں استعمال کی جائیں ..... پانچویں ابہام ہے ..... چھٹی قسم انداز اسے جو ہم نے افتیار کی ہے اور یہ تمام صنعتوں مثل تجنیس ، ترقیع ، تشبیہ معنائے گفتگو، فصاحت ، بلاغت ، ادا بندی ، خیال دغیرہ کو محیط ہے "

اگران تمام اقدام برغور کیا جائے تو معلوم مہوگا کہ ریخنہ سندی اور فارسی کے نسانی اور ادبی وھادوں کے الرق کے اس کے اگر مہم مہندی کے دھار ہے کو بالکل ہی ترک کئے دہیں گئے یا اس کی طرف پوری توجہ نہیں کریں گئے تو ہماری تاریخ نامکمل رہ جائے گا۔ کیسے برج بجاشا، اد دھی، راجبھانی اور پنجابی وغیرہ کی رابیوں نے فارسی روایتوں نے فارسی دوایتوں کو متا ٹرکیاس دوایتوں نے فارسی دورکی تاریخ کا روب وھادا اور فارسی کے اسا دیب فکر و بیان نے کیسے ان زبانوں کو متا ٹرکیاس کا تعین بی اس دورکی تاریخ کا میت اس کا جواب وھونٹرھنا میں اس دورکی تاریخ کا میت اسم سوال ہے اور ہمار سے مورخوں کو سمت کرکے اس کا جواب وھونٹرھنا دارہ ا

خود محرشاہی و ور کے شعراء وادباء بر و ش کے تفصیلی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مفروضہ مورف ہوتی ہوتی اور کر آئی کا دیوان و آئی بیں آیا تو لوگ اد دو بیس بھی شاع می کرنے گئے ۔ اگر ذبان خود بجھ کے صاف نہ بوگئی ہوتی اور انتی ترتی نہ کرچکی ہوتی ہوتی ہوتی سے شعر کہ سکیں توایک دیوان و آئی کا کیا کئی دیوان مل کر بھی اددو کے شاع نہیں بیدا کر سکتے ہے اور کچھ شاع بھی کوئی معمولی شاع نہیں ہے ، ملکہ ایسے مقع جفول نے استادی کا مرتب یا یا۔ محد شاہ کے عہد ہی میں "کربل کھا اس جیسی ضخیم کمتاب اددو نشر میں نکھی جاتی ہے ۔ فارسی جسی ترقی یافتہ زبان سے ترجہ ہوتی ہے ۔ پھر و تیع مول فائد اصافے ہیں ۔ ذبان خاصی دوال ہے ۔ پھر و تیع مولفا نہ اصافے ہیں ۔ ذبان خاصی دوال ہے ۔ پھر مرتبول کے بنو نے اور سلام و فاتحہ کے بنو نے دور سلام بیر کے کوئی جھول نہیں ہے ۔ ورسی شعراد کی تقداد کوئی سا خد متر سے کسی طرح کم نہیں ہے اور تذکروں ہوئے کوئی جھول نہیں ہے ۔ ورائم کی مام ذبان کو دیکھے ہیں این کا ذکر کھی ما جاتا ہے ۔ گویا محد شاہی دور میں شعراد کی تقداد بی ذبان کی شکل اختیاد کر سی ہے جس کے سام اور ادبیب سارے میندوستان میں جس کے میں و اور ادبیب سارے میندوستان میں جیل کے ہیں۔ یہ اس شرونظم دونوں ہی میں دفتے مرمایہ ہے اور اس کے شاع اور ادبیب سارے میندوستان میں جیل کے میں۔ پاس نشرونظم دونوں ہی میں دفتے مرمایہ ہے اور اس کے شاع اور ادبیب سارے میندوستان میں جیل کے میں۔

آردو کے امھرنے اور ترتی کرنے کے با دجود" بہت مجھ اشا" کا دواج متم نہیں مواکھا۔ عوام ہی نہیں ملک تلعمعلی سرتی بیا شائع ہوج کا است سے ۔ ان کا جو کلام" نا درات شاہی کے نام سے شائع ہوج کا ہے اس میں فارسی اورار دو کلام کے علاوہ برج مجھ اشا کا کلام بھی موجود ہے ۔ سیٹھے ، استی ہران، ہوری (ہول بہت شائع ہوج کا ہے اس میں فارسی اورار دو کلام کے علاوہ برج مجھ اشا کا کلام بھی موجود ہے ۔ سیٹھے ، استی ہران، ہوری (ہول بہت کو میرے برج مجان اس کے ساتھ ساتھ ریخہ بھی ہے ۔ اس سے صاحت طاہ ہے کہ دی ختر ہے مجان اس کے ساتھ ساتھ جاتی اورایک ووسرے کومن کو دریخہ نے برج مجان اس کے ساتھ ساتھ جاتی اورایک ووسرے کومن کرتی رہیں۔ مرح تذکرہ نوسیوں نے است نظر انداز کیا ، عوصیوں نے ان اصنا من کے بار سے میں کچھ نہیں کھا اور بی حدید ہے کہ کے سرمائے سے خارج ہوگیا۔ تذکرہ نوسیوں نے کسی شاء کے سرمائے سے خارج ہوگیا۔ تذکرہ نوسیوں نے کسی شاء کے سرمائے سے خارج ہوگیا۔ تذکرہ نوسیوں نے کسی شاء کے سرمائے سے خارج ہوگیا۔ تذکرہ نوسیوں نے کسی شاء کے سرمائے سے خارج ہوگیا۔ تذکرہ نوسیوں نے کسی شاء کا میں کہ نوکو کی درکر ہوایک کرتا ہے ، سیکن ان کی برج بھاشا "کی شاع می کا از تو کوئی دکر کرتا ہے ، نوکوئی دکر کرتا ہے ، نوکوئی دکر کرتا ہے ، سیکن ان کی برج بھاشا "کی شاع می کا از تو کوئی دکر کرتا ہے ، نوکوئی دار دووا ہے اس دوایت سے نا آشنا ہو گئے ، لیکن ادوز بان وادب کی شاکسی لی ساتھ ہے ۔ اس کی شاکسی کی دولی کی سرمائے ہوئے ۔ اس کی شاکسی کی دولی کر کر ہوا کے دولی کوئی کوئی کرتا ہوئی کی کردار رہا ہے ، ہمادی اوبی تاریخوں کواس کے بارے میں خاص میکسی دونہ کے ۔

اسکول سازی نے ایک ستم بر میں کیاکہ سارے اوب کے تصور کوغزلوں مک محدود کردیا۔ لکھنٹو میں اُردوغزل اسادی وکھانے کی صفت بن گئ اور قصیدہ گوئی کے قریب آگئی ، مثنوی نے زود کیڑا ، مرشد کی شہرت نے دوسرے اصنات کے دِیوں کی دیں مدھم کر دیں۔ نشر کاعورج بہوا - صحافت کی ابتدا ہوئی ۔ اُسٹیج نے جغم میا ۔ ان تمام ما توں کو دبا کے حریث غزل کو انجام الکہ اس میں بارکوا تجھادا تہیں جاسکتا ۔ اگر ایک ہی طرح کے رجحانات قعیدہ ، مثنوی ، غزل ، نظم ، مرشد ، نشر دغیرہ میں بارکوا تجھادا تہیں توان کا تعقید کی تعریب توان کی الک میں بارکو ہوئا جا ہے ۔ اگر ایک ہی عبد ہیں ایک ہی حبکہ پرکئی دجانات ابھرد ہے ہیں توان کے اظہار سے بھی گریز میں دیونا جا ہے۔ اگر ایک ہی عبد ہیں ایک ہی حبکہ پرکئی دجانا ت ابھرد ہے ہیں توان کے اظہار سے بھی گریز میں میں جانے ہیں توان کے اظہار سے بھی گریز میں خونا جا ہے۔

کر خرس سماجی اٹرات کے بارے میں بھی دو جملے کہنے کی اجازت و یجے ۔ ہمارے ادبی مورخول فربهال بھی

جواد بی تاریخ اب تکھی جائے گی اس میں آن باتوں کی وضاحت دھراحت ہوگی ، مختعف اصناف کا ذکر ذیادہ متوازن ہوگا ۔ علوم دفنون کی ترتی کی دفتار معلوم ہوگی ، اسٹیج اور صحافت ادر قلم کے سیسے میں جو کچھ کام ہوا ہے۔ اُس پر مھی بھی دوشنی پڑے گی ۔ تب ہماری تاریخ ا دب بھی فخرسے سراو نجا کمرکے ووسری زبا نوں کی تاریخ کے بہلو بربہلو بڑم آراہوگی

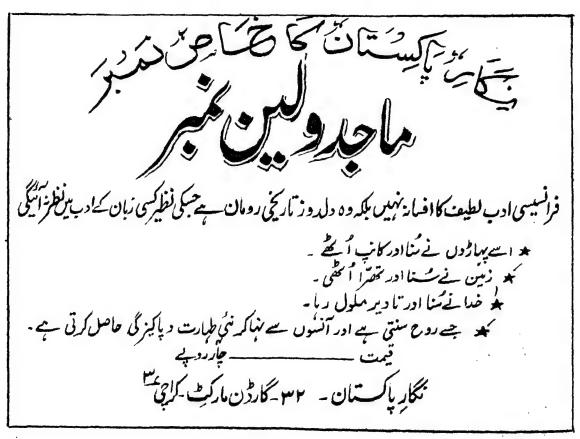

## دتی اسکول جاربر بے شاعر

نیاز نتجهوری مرحوم

شاه ما م سے لے کرشا و مطفر تک سوسال کا زما دسیاسی واجھاعی اعتبارسے بڑا ہرا شوب زمانہ تھا۔ حکو مست مغلیم ہم میت مُستہ زوال کی آخری منزل تک بڑھتی جل جل رہی تھی اوراجھاعی سکون و فراغ بھی اسی نسبت سے مثبتا جارہا تھا۔ میکن کس قسدر مجیب بات سبے کرین دورا متشارزبان کی ترقی سکے سلئے بڑا ساز گار ثابت ہوا۔ اس طرمت حکومت صعیف ہوتی جا رہی تھی۔

د مرشاعری کاشاب بره عتا جار ما کتا -

اس وقت میرب سامن نناه عالم بنین بلدنیا ده ترعبد بها درت ه نظفرا دراس سے کچھ قبل کے شعار میں جن میں سے با دہ تہرت مقتلی میں میں ہے اور خاتب کو نصیب ہوئی ، اسی سئے جب اس عبد کی شاعری کا ذکر بھڑ جا کہ سے توہی چادوں کا برشعار بھارے سامنے اُم اس کے درق وا تعلیات کے فرق وا تعلیا نے کا برشعار بھارے اُم اُس کے مر

المرسور المراق مالم کے شاعروں کی زبان جو نکہ ایک ہی سی تھی اور اسلوب اوا میں بھی دیا دہ فرق مزمقا - اس سے انکی افراد تنہ ہیں کاموالی زیادہ فرق مزمقا - اس سے انکی افراد تنہ ہیں کاموالی زیادہ اسم نہیں رسیان میں بھی بہت تنوع بدا ہو کیا انفرادیت اور ان کے زنگ سخن کے فرق وا متیاز کی تعیین کے سئے بہت واضح خطوط میرا ہو کیا انفرادیت اور ان کے رنگ سخن کے فرق وا متیاز کی تعیین کے سئے بہت واضح خطوط مارے سامنے آگئے ۔ ان کی مشاعری کا فرق کو یا مختلف نقاشوں کے ان مختلف نقوش کا سافری تھا جن کالیس منظر جن کے مطوط ورنگ ایک و درست کی سے بدا ہوتے ہیں اور ہم انفیس کی بنیاد پر برآسانی ان کا فنی موقعت متعین کرسکتے ہیں ۔ یہی وہ فرق علی جن کی بناد ہر برآسانی ان کا فنی موقعت متعین کرسکتے ہیں ۔ یہی وہ فرق عراص کی خرق مراسب کی حیث چھو گئی ۔ وی بناد ہر برآسانی کی قوم ہو کی اور ان کے فرق مراسب کی عیث چھو گئی ۔

نران کے تحاظ سے ان جاروں شامووں میں مجھر تقدیم و تاخیر عنرور یا کی جاتی ہے۔ لیکن بہ چنداں قابل **کاڈا نہ**یں

مقتحني كانتقال بهم المرهم من بهوا موتمن كام ١٢١١م بن، دوق العلام مك ذنده رب اورغات هم مواهديك بمين مق يسب سمعصر، كوما حول ان سب كالمختلف تها -

ان میں فدق د خاتب درباری شاعر ستے ۔ اس لئے ان میں باہم چشک زنی بھی ہوتی رمہی تھی مقتصلی تھی حب لکھنٹو يهن كروربارا وده سے والبت مو كئ انساسے ان كى خوب جلى مومن ان جيكروں ميں بنبس برے ادر ان كى شاعرى ورمارى اثرِ سے محفوظ دمی ۔ اکٹوں نے مہیشہ دہی کہا جوان کے دل نے ان سے کہلوا یا ادراسی سے ان کی انفراد میت بڑی آسانی سے شعین

يُركوني كر محاظ سے غاتب وموتن كا ذكر مفتحى و دوق مے مقابله ميں كوئي معنى بنيس ركوتا ـ غالب كا اردد ويوان تو خردیوان کیا دیوانچہ ہے۔لیکن مومن کامسرای فکرد خیال بھی زیاد مہنیں اور معیاری اشعار تغرّل کے محاظ سے اور بھی کم ہں مفتحتی اور ذوق نے البند ہریت کہا ا درمتعد دیوان اسپنے بعد چھوڑ گئے ۔ سیکن ان سب میں جو کشہرت غاتب کونھیسب

ېو کى و ه ان بي<u>س سي</u>کسى ک**ومي** تىرىد آ ئى -

ور ان کے الاین شاکردآزا دیے بہت کچھوا کھاراالدیج پوچھے تو انھیں کی کوششوں نے دوق کورندہ رکھا، لیکن تحقی د مومّن کوکو کی دوریت و شاگراییا بذمل جوان کی یادکو تازه رکھتا ادران کی شاعری کے هیچے اقدار کو ساسے لا تامیخی کے کس میری کا ایک سبب اور مھی تھا ، وہ شروع ہی ہیں دتی چھوٹر کر مکھنٹو چلے گئے اور دہاں کی رنگ رکبوں ہیں جس طرح ایھو<sup>ں</sup> نے دتی کو محملا دیا ، اسی طرح دتی وا بول نے اتھیں فراموش کردیا۔ نتیجہ یہ ہواکدان کے کلام پرسنجیدگی کے ساتھ غور کرنے ا خیال کسی کے دل میں بیدا ہی نہیں موا اور وہ اپنے کام کے اسار میں کم ہو گئے۔

ورن كى طرت البندلوك زياد ومتوجه مو ئے كيونكه وربارك ملك الشعراء تھے اور تعبيده نگارى ميں ال كالممسر تها - ان کی مترت چونکه در بارسے سے روع موئی تھی اس سے اصولاً دربارسے با سرعبی عوام کا ان سے متاثر ہونا حروری تھا ليكن حب ماوح وممدوح دونون خم مو كئ ادرسوال صنعت غزل كاسا معة أياجوا ردوشاعرى كى بنيادى چيزى توده أسين معصر تعراء کے سامنے قدردوم کے شاعر بھی : نکلے کیونکہ با دجود پرگو اور قادرالکلام شاعر ہونے کے طبعاً اس جذب سے محروم تقطب سے غزل کی تخلین ہوتی ہے ۔ اکھیں اسی فرصرت کہاں مقی کہ وہ دربار چھوٹی کر دنی کی کلیوں میں فاک جمانتے اور دل کاسوداکرتے

مرجيند ذوق كادعوى بي مقاكر المرفن بس بوريس طاق مجھ كيا بيس آنا " اور بوسكتا سے كرف قصيد بكارى یں وہ طان رہے ہوں نیکن فن غزل گوئی سے اتھیں بہت کم سگا دُ تھا ۔ پھر پر بہیں کم اتھوں نے غزلیں نہ کہی ہوں، کہیں ادربہت کہیں، نیکن معیاری غزل ان کے بہاں م ہونے کے برابر ہے - مبرکا انداز توانعیں کیانصیب ہوتا۔ مبرکے شاگروں

ی جی مرقام نا بوسکی ۔ بہت زور کا را تواس سے زیاد و شاکد سکے تم دقت بِآليو في منين بوي چكالقا یں ہجریں مرنے کے قرین ہوہی چکا تھا ورندایمان گیامی تھا۔ خدا نے رکھا شکر، پروہ ہی میں اُس بت کوھیانے رکھآ چدرين جنول كى سلسار جنبا ميول بيس مم پاکوبیوں کومروہ ہو زنداں کو ہو نوید، مے بلا آج وہیں بھردل بے ناب مجھے كل جبال سے كرا تھالائے تھے احباب مجھ

مِنْس كُرُّزَار بِإِهِ سے دوكر گُرُ الد مس الصمع تبرى عرطبيعي سے ايک رات ديكها دم نزع دل آرام كو عيد ميوني ذوق ويد شام كو

ا ب نے دیکھاکر دوق نے جہاں جذباتی شاعری سے کام بیاہے دہاں بھی ودکسی ایسی حقیقت وصدا قبت تک نہیں بہنچ سکے جینے ہم ناخن غم کی خواسٹ کہرسکیں، تاہم غالب کے ساتھ ہوگ دندتی کابھی ذکر چھٹر ویتے ہیں۔ غالباً اس لئے کوغلقی سے وہ ایک دوسرے کے حراجت سمجھے جاتے ہیں مالا کر میں صد تک غزل گوئی کا تعلق ہے وونوں میں زمین آسان کافرق ہے۔ ذوت كيمشاق شاع موسفين كالمنهي سكن ان كاشاءى ايك الساسلاب بتفاجوض وفاشاك كابرا وهوكي ساته بهالایا- بهرازاد نے غوط رکا کرموتی دھو بڑنے کی بھی کوشٹ ش حتی الله مکان بہت کی ۔ نیکن وہاں تھا کیا جو ہاتھ آتا ۔ جسے ازار

من موتی معجداً وه مجهی خزن ریزه می تکلار آزا دکوخودیمی غزل سے زیاره لگاؤی محقار

ووق کے مدامین کی طرف سے ایک واقعہ میجھی بیان کیا جا تاہے کرجب فاتب نے ووق کا میشعر مسنا ،۔ اب تو گھرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے ۔ مرکے بھیجین مذیایا تو کدهر جائیں گے

نوا پناسا را دیوان اس شعر کے عَونس دینے برآ ما دہ ہو گئے لیکن میں سمجھنا ہوں کہ یہ غاتب کی غلط بخشی تھی ور مذخود غالب کے پہل

نمان كتن ايساشعار إلى فران برجن من ايك شعر ذوق كے تمام دوادين پر بھارى ہے .

مفتحقى البننداس عهد كالسيانياع كفاجوية هرن ابني جامعيت دوسعت بيان ملكه اسلوب ادا اور فكرو خيل كي ندرت وبندی کے محاظ سے بھی بڑی زبردست شخصیت کا مالک مھا ۔ حتیٰ کداگران کے چھنخیم ویوانوں کا نہایت سخی سے احتساب کیہ مائے تو کبی مومن و فاتب کے نتخب کام سے کئی گذا زیادہ ہوگا ، لیکن اس سلمیں بڑی وشواری بدبیش آتی ہے کہم مومن وغاتب کی انفرادیت کوآسانی سے متعین کریکتے ہیں دیکن مصحنی کی جامعیت دنیرنگی کے بیش نظر ہمار سے لئے یوفیصلہ کرا وشوار بہوجاتا ہے کدان کاطبعی میلان واقعی کیا تھا اورکس رنگ میں وہ زیادہ کھلے کھوے ۔ ان کے پہاں اگرایک طرف ہم كوتير، فغال اورسوزى سي سادى دسلاست ملتى ہے تو دومرى طرف سودا كادبر براور جرائت و انشاكا كھلندرا بن بھى موجود ہے اورلطف یہ سے کہردنگ کے جامریں ان کا نڈازقد ، الگ بیجان بیاجا تاہیے - صربہ ہے کہ بب و مشکل روایت وقوانی کی سنگاخ زمینوں میں فکر کرتے میں توشاہ نصیر کو بھی سچھے جھوٹ جاتے ہیں۔ دہی زبان کی طاوت لب وہجہ کی نرمی اور جزبات كى المي اكيني بسواس خصوص ميس كوئي شاع اس عب د كامفتحقي كونهيس بهو شخيا -

غالب ایک ستعرین فکرد خیال کی انتهائی قوت فرت کرے اپنی چرت کا اظهاراس طرح کرتے ہیں .

كس كأسراغ جلوه بعيرت كواسه فدأ أين فرستين مثن جبت أتنظار بي

اول تواس شعر کے سجھنے میں آنیا وقت صرب ہوجانا ہے کہ شعرسے لطف استحالے کا موقع ہی نہیں ملیا ،ادر اگر آپ الغاظى چولىس بىھاكركوكى مغېرم بېداكرىي تومجى كوكى خاص بات بېدا نېيس موتى ، دىن آئيندا دروسى اس كا با مال داسان يرت برخلات اس كمفتحنى اسى خيال كواس طرح ظامركريت بس

جران سے کس کا جو سمن در مدت سے رکا ہوا کھرا ہے

دیکھاآپ نے محسن بیان کی مادگی سے اس خیال کوکٹنی خلمت تجنق دی اوریات کہاں سے کہاں پہور کے گئی ۔ خاتب ایک جگرا سپنے روٹے کا ذکر کرتے ہوئے آتس کی تباہ کا دیوں کا بیان یوں کرتے ہیں ۔ یوں ہی گردت تا رہا خالب آوسا ہے ہاں جہاں ۔ بڑا پاکے وشعربے فیکن دوسرے مصرت میں ایک ہلی سی کیفیت الکار کی بیدا ہوگئی ہے جوایک دونے والے کی زبان سے آجی ۔ نہیں معلوم ہوتی ۔

اب مفتحنی کے میلاب گریم کو دیکھئے ، گہتے ہیں ہ۔ دکھ کے ہم زانوں پہ جو قت بھی سر پہلے سکئے ہیں ہے۔ اس شکل ردیعت دقافیہ کی زمین میں پہٹع نکالٹامشخفی ہی کا حقہ متھا ۔ بھواس بلاغت کو دیکھئے کمصحفی نے رونے کا ذکر تک نہیں کیا لیکن غالب سے زیا دہ کامیاب منظر سیلاب گریہ کا پہٹی کردیا ۔

خاتب نے ایک فرل میں ونداں کا قافیہ ٹرے داؤں پہنچ کے ساتھ اس طرح نظم کیا ہے: ۔ مہنوڈاک پر تونعتشی خیاں یار باقی ہے ۔ دِل افسردہ گویا حجرہ ہے یوسٹ کے زنداں کا دومرام عربے کیمر آور دو تکلفٹ ہے اور پوراشع افسردگ کی نفاسے خالی ہے اسی زبین بیں اس قافیر کومصحفی نے جس تا ٹر کے ساتھ نظم کیا ہے و پہمی سن کیجے ۔

بہارا کی خداجائے پرکیا گزری امیروں ہر نہیں معلوم کچھاب کی برس احوال زندال کا غالب کاول زنداں ہونے کے باوجود اتنا افسردہ نہیں جتنا مفتحنی کو زنداں سے یا ہر رہنے کے باوجود اپنے ساتھیوں کا ملال ہے ۔

اسی زمین میں غاتب نے پریشاں کے قانیہ پراس سے زیا وہ ظلم کیا ہے ، کہتے ہیں :فطریں ہے ہمادے جاوہ را ہ فناغاتب کہ بیٹیراز ہ ہے عالم کے اجزا سے پریشاں کا
خبراس کو چھوڈ ہے کہ رآ ہ و جاتو ہ ددنوں کا استعمال کیوں کیا گیا جبکہ ہرت نفظ جاتو ہی سے مفہوم ہورا ہوجا آلا تھا۔
یول بھی برلحاظ مفہوم غزل سے اس کا کوئی واسط نہیں میکن مستحقی کا محاکاتی رنگ ملاحظہ ہو، کہتے ہیں ۔
شب جہتا ہیں کیا کیا سمال سم کو دکھاتا ہے کیمزا چاندسے چرہ پراس زلفی ہردیشاں کا

غاتب کی ایک اورغزل ہے جس میں اکفوں نے گردت کا قافیہ یوں نظم کیا ہے۔ جنوں کی دشکیری کس سے ہوگر ہو نہ عریا تی گریباں چاک کاست ہوگیا ہے میری گردن پر قطع نظواس دمجھن سے کرگریباں چاک کامفہوم کیا ہے۔ چاک گریباں یا صاحب چاک گریباں۔ حرف یہ دیکھئے کواس میں جنوں کی کھی کوئی کیفیت یا بی کا جاتی ہے یا نہیں ۔

مفتحتی اس قافیے کو بوں نظم کرتے ہیں۔ جوچا ہا ہم نے وہ دل نے زچام ماہ دی ہ سے گا حشر مک خون تناابی گردن پر وونوں کا فرق ظاہر ہے۔ اس امتاس سے معصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ معتقیٰ کا آہناگ تغزل نا تب سے بہت مخلف تھا۔ ان کی ٹائی ایک درمیانی کڑی تھی عہد شاہ مالم اورعہد بہا درشا وظیر کے بہتے کی جس نے دونوں زمانوں کے اسلوب شاع ی کوایک دوسے سے ملادیا تھا۔ بعنی اگرایک طرف سادگی وسلامت بیان کے لحاظ سے دہ بہیں تیرکی یا دولاتی ہے تودد بری طرف متعبل کے اس دنگ کی جملک بھی اس میں نظراتی ہے ،جس کی نمائندگی تنہا غالب نے کی اور اس شان کے ساتھ کہ ان کے جمعہ شعراء میں تھا ن کا سامھ نہ دے سکا۔ بہاں تک کہ مقتمیٰ مہی با وجود اپنی وہیع قدرت بیان کے بیجے دہ کے ۔ مثلاً وہ ایک چھوٹی بحریں بازکا قافیہ یوں نظم کرتے ہیں ،۔

وہی مھوکر سے اور وہی انداز ہے ابنی جانوں سے توندا باز

مفتحنی کے سامنے بازکا قافیہ محفن زبان و محاورہ کی صورت بیں آیا اورکوئی خاص جذبہ مجی دہ اس سے متعلق نے کرسکے ۔ اس لئے شعویں کوئی بات بیرانہ ہوئی۔ برخلات اس کے غالب کا خیال فارسی ترکیب کی طرف گیا اور انفول نے اس قافیہ کواس وبر بہ کے ساتھ استعمال کیا ہ ۔ ہے

ا ہے در بغادہ رندشا ہدیا نہ

اسدالتُدخال بمتسام بهوا

اسی طرح تفتحفی کا ایک شعریے سے آنے دنیا ہے مجھے بزم میں اپنی وہ کب حس نے دم بھرنہ دیا بیٹھنے دلیار کے پاس

اس قافيدس مرزا كمنت مي ه

مرگیانچوڑ کے مسر فاتب وحتی ہے ہے۔ بیٹھنا اس کا دہ آکر تدی دیوا رکے پاس مفتحنی نے تیر وسوز کے دندا زمیں نہایت سادگی سے اپنی بےکسی ومجبوری کا اظہار کردیا۔ لیکن غالب مربھوڑ کا ذکرکے کے اس میں مشورش مجھی پیداکردی ۔

فالب قنوطي شاعريذ تحقانيكن أكركبهي وه اس كوچ بين أكيا تو قيامت دها كيا- اس زمين بين اس كاديك شعراي

مندگنگی کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہے ہے خوب دفت آئے ہوتم عاشق بھا رکے ہاس مقتحنی نے اس قافید کو فارسی ترکیہ کے ساتھ استعال کیا اور ناکام رہے ۔ کہتے ہیں سہ کون آٹا ہے عیادت کو دلِ فار کے ہائس وگ مربجع ہیں اس نرگس بھار کے ہاس اسی طرح ایک چھوٹی زمین میں دراً زکا قافیہ صحفی نے نظم کیا ہے ۔

ولعن جمك كرسلام كرتى ب مرخ كوادر شخ كه ب عرودا ز

کتنامعول شعربے رسکن خالب اس قالیہ میں ایک ایسا شعرکے جا کہ ہے جس کا جواب مشکل ہی سے کہیں اود مل سکتا ہے ،تواور آرایش حنسم کا کل یس اور اندیشہ مائے وورو دراز

ی مٹالیں میں نے اس کے بیش نہیں کیں کمصمنی کو غاتب پریا غاتب کومفتی بر ترجیح دی جائے ملکم تعدورت یہ خالم مرزا متاکداس عہد کے شعوار میں مقتمنی احد فاتب دونوں اپنا فاص مقام سکھنے تھے اور اگر خالص تغزل کوسامنے دکھا جائے اور معجنی کا بتر معاری نظرائے گا۔ جائے اور معجن کا بتر معاری نظرائے گا۔

اب بوتن و فاتب کو بیج جو دو نول بمعصر سقے اور صحبت شعروسخن میں دونوں کا اجتماع کھی اکثر بہوجا تا تھا۔ سیکن دوں کا ماحل ا در رجمان شعری ایک دوسرے سے بالکل جدا تھا۔

دوں وہ میں درباری شاعر سے نہ پیشہ ورغزل گو۔ نہ انھوں نے باوٹناہ کی شان میں مجیر تعما کد کھو کھی صول انعام کی گوش ان عوام سے داد لیسنے کے لئے کوئی غزل کمی ۔ انھوں نے ہمیں شہرا پنے لئے شعر کہا ، ابنی دالدات سحیت کونظم کیا اور اپنے بذبات کی تسکین کے لئے شاعری کی ۔ وہ ذہمی فلسند کی طرن گئے نہ تصویت کی طریب جواس وقت کا مقبول موضوع سخن بذبات کی تسکین کے لئے شاعری کی ۔ وہ ذہمی فلسند کی طریب گئے نہ تصویت کی طریب جواس وقت کا مقبول موضوع سخن بندات کی تسکین صفر میں میں معملی نہ سمتے ۔

وفن جب فاک میں ہم سوخترسا مال ہول گے فلس ماہی کے گیل شیع سنسبستال ہول مے

ترج عِلْ جا المعينيكن حب اس كا يشعب سنتا الول كرسه

ہم بھی کچھ خورش نہیں دفاکر کے تم نے احتجا کیا نہا ہے نہ کی

تواسے بینے سے دیکا لینے کوجی چاہتا ہے۔ ہر چندیہ ناہمواری فوق ومفتحنی ، موتمن فالب کیا خود بر کربہال کھی پائی جاتی ہے اور اسی میلان کے زیرا تراس نے جاتی ہے۔ اور اسی میلان کے زیرا تراس نے

کیاہا ادرکبہا۔

ذات کارنگ ان سب سے مختلف تھا۔ وہ شاع سے ذیا دہ آرٹسٹ تھا اور اس کاآرٹ بڑا دست ، بڑا

منوع تھا۔ اس کے پہاں تصوف دفلسفہ بھی ہے۔ حن وطش کے جذبات بھی ہیں ، معنی آفر بنی د ندرت بیان بھی ہے،

شری دفرافت بھی ہے ادر بات کہنے کے خاص تیور بھی ۔ بھر یہ بھی نہیں کہ ذوق وصحفی کی طرح اس نے اچھ بُرے

اشعار کا دھیرلگا دیا ہوادر سنگ ریزوں سے جواہر یا رہے چننے کا کام دومرول پر چیزر دیا ہو۔ خاتب خوش قسمت تھا کہ

اس کے بعض احباب نے یہ خدمت اپنے مرسے ہی اور اس کا چھنا چینا یا کلام ہمارے سامنے آیا ،جس سے ہم کو خاتب کے

سیمنے میں ذیادہ آسانی پر اہو گئی۔ اس کے ملا دہ سب سے بڑی چیز جس نے خات کو ہم سے قریب ترکر دیا۔ اس کے

خلوط ہیں ، اس کے دومرے مجھورشعوار نے اپنے بعد کوئی ایسا لٹر بچر نہیں چھوڑا جس سے ہمیں ان کے سیمنے ہیں مدد تھی۔

خالوط ہیں ، اس کے دومرے مجھورشعوار نے اپنے بعد کوئی ایسا لٹر بچر نہیں چھوڑا جس سے ہمیں ان کے سیمنے ہیں مدد تھی۔

خالوط ہیں ، اس کے دومرے مجھورشعوار نے اپنے بعد کوئی ایسا لٹر بچر نہیں چھوڑا جس سے ہمیں ان کے سیمنے ہیں مدد تھی۔

خالوط ہیں ، اس کے دومرے مجھورشعوار نے اپنے بعد کوئی ایسا لٹر بچر نہیں چھوڑا جس سے ہمیں ان کے سیمنے ہیں کہ ان کوریکے۔

خالوط ہیں ، اس کے دومرے مورن سے بھورشعوار ہے اپنے بعد کوئی ایسا لٹر بھیر نوب سے ہمیں ان کے سیمنے ہیں کوریکے۔

خالوط ہیں ، اس کے دومرے می مورن سے بھی اس کوریکے۔

آب کا ظاہر وباطن سب ہمارے ما سے آجا ہے اور « درمیان ماؤ قاتب » ماو غالب مایل نہیں دہتا۔
اپنے عہد کے شعب ادبیں غاتب کی غیر معمول مقبولیت کامبیب صرف یہ ہے کہ دہ ایک طرف فلسف و تصوف کھی عرضا (جواب بھی ذرعیار سمجھے مباتے ہیں) اور دوسری طرف وہ ان جذبات مے تزات کا بھی شاع مقاجوا کہ بوری مقب ساتھ فلا ہر کئے جائیں توجنسی میلانات کی شاع می سے دلچہی لینے والوں کے لئے ہی باحث بطعت و مروم ہوسکتے ہیں۔ رایک بات اور کھی ہے دہ پر کا گرفالت کی شاعری دوش مام کی شاعری ہوتی تو دہ یعنیا اتنام قبول مذہوتا ۔ لیکن اس کے اماد از بالکل زالا تھا ۔ وہ ہر بات ایک شاعری دوش مام کی شاعری ہوتی تو دہ یعنیا کے اسلیب نے دیک شاخ دہ ہوگئے ۔ اس سے اس سے اس میں محرم و گئے ۔ اس سے اس میں موسوک ہوگئے ۔

اس سلیفیش جھے ایک بات اور کہناہے جس کا تعلق بالکل میر سے دجان سے ہے ۔ یس نے موکن نمر آکا فازی مفقرے سے کیا تھاکہ • اگر مجھے اگر و کے تمام دولاین میں سے صرب ایک دیوان جے بر مجدد کیا جائے تومی ویوان ہی ا ما لوں گا اور باقی مب کونظراندا ذکروں گا ہے

اس کامفہوم اکثر حضرات نے یہ قرار دیاکہ میں ارکدو کے تمام شاعوں میں موہمن ہی کو سب سے ٹھا شاع سمجھنا ہوں انکہ میرامقعبود اس سے صرف یہ متھاکہ طبی طور پر توہمن کا انعاز عزال کوئی مجھے بہرت اپیل کریاہیے ۔ کیونکہ دنیا ک خت میں میں کھی انحفیس منافیل سے گذرا ہوں جن سے موہمن گزرا تھا اور اس کا کلام پڑھ کر غالب کی طرح بہت سے ردہ گذاہوں کی یا دسا ہے اور میں ان میں کھوجا تا ہوں۔

اس میں شکر نہیں کہ خاتب ہی خات ہو بیان موتن سے میدجہا بہتر شاع ہے۔ خاتب کے بہاں فلسفہ وحکمت کی ایس میں شکر نہیں کہ خاتب ہی اور توج ہیاں معنی آفرینی ہے اور بہت بدیع و دوسیع موتن کے بہا ہم موتن کے بہاں معنی آفرینی ہے اور بہت بدیع و دوسیع موتن کے بہا موتن کے بہا موتن کے بہاں معنی آفرینی ہے اور بہت وسیع ہیں اور موتن کے نگل محدو تب کی شاعری ایک شاعری ایک شاعری ایک نگارخان بیکن شاعری ایک شاخ ایس کی برواز ہے اور موتن کے دیوان میں صرف دیک ہی نقش ہے خواہ وہ کتنا ہی ممل کیوں ما ہو، خات ہے موتن کے بہاں ایسے استحار بہت کم ہیں ، سیکن سیکس کے میاں ایسے استحار بہت کم ہیں ، سیکن بہردا کرا ہے نظلی سے جی موتن کا بہت مربیرے سامنے بڑھ و دیا کہ ہے

مباں مذکھا دھلِ عدد سے ہی ہی برکیا کروں حب گلہ کرتا ہوں مہرم ، وونسسم کھا مباہیے ، تو پھر میں دہی کہوں گا جو ایک بارکہ جبکا ہوں کہ ۱-م مجھے تو تم موتمن کو دیدو ، باتی تمام شعب دادکو لینے ساتھ سے جا کہ ۔۔

هندى شاعرى كى جى يى مندى شاعرى كى مكل تارى العداسكة تمام هندى شاعرى كى بلس اددار كالب يط تذكره موجود ہے ۔ تيت و بارد ج نگار باكستان - ۲۳ كارون ماركيث كراچى سے

## بَابُ الانتقاد خداكى بستى اورناول كافن!

#### حترت کاسگنوی ایم کے

ناولی ہاری دندگی کا چریہ ہوتے ہیں ، ہاری دندگی کا کاسی اس اندائے ہیں کہ ہیں اس کے حقیقی ہونے یہ سنہ ہنیں دہتا۔ نا ول ہاری دندگی دہری کر تاہے ہماری الحجنوں کا حل پیش کرتاہے ہمیں زندگی سے مجبت کرناسکھا تاہے ہمارے دل بین کہی جبی جدیا گئی دہری کہ تاہے ہماری الحجنوں کا حل پیش کرتاہے ۔ نا ول ہماری ہی دندگی سے نفرت کا جدبہ بیدا ہو جا تاہیاسی کنفی کرتاہے ۔ نا ول ہماری ہی دندگی ہے کو اس نفری ہماری بی دندگی ہے ۔ وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں ہم انہیں نا ول ہنیں کہر سکتے ۔ نا ول لگاری تفییل دو اس ماری دندگی کے کاسی ہندی کہ بی تو ت ہو ، نعیر کو میں ماری دندگی کا در ذہنی پہلو نمایاں طور بد سامنے آسکیں اس بیں آئی تو ت ہو کہ دہ کہ سوچے احداظما فیال کے لئے ایسا ذریع نظاش کرے کہ دل چی برقراد سے ۔ ناول نگار موتم ہے ۔ دندگل کے دیکھنا در اس بی کھنے کہ لئے اس کے پاس ایک تصوص نا در بیہ نظر ہوتا ہے ۔ ان باتوں کو مذظر دکھتے ہوئے جب ہم شخد دا کے بسختے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بیں کی وریک مالیوسی ہی ہوتی ہے ۔

تخدا کی دبینی کاعنوان می ملکنِ فداداد پر ایک گِرا طنزے۔ اس ناول کی سری اقبال کے اس شعرے کی ہے ہے۔ د بار مغرب کے دہنے والو فداک بنی دکاں نہیں ہے

کھلا ہنیں ماسکت ان کوحیں قدویا یا جائے گا وہ اور قوت سے ابھری سگے۔ اس ناول میں وہ موفوظ اور تکنیک کا ایک نیا جرم کرنے کی کوشنٹی کورہے ہے۔ اس ناول میں وہ موفوظ اور تکنیک کا ایک نیا جرم کی کوشنٹی کورہے ہیں اس کا خلاصہ پیشن کردہیں۔

شوكت ماحب نين نوكوں سے كمائى شروع كى ہے ان كى بات چيت نيست ہے -ان بينوں لڑكوں ين سے ايك كا كھر

سلے رائم الحروت سے نام ایک ذاتی خط

مركزى جوجاتاب، اسكائى لادك سلمان كاكم هادهين كم هاديها وداشتراكبنت عدمتا تربيد. فلك بيمياً اپنى كوشستور بين معرون دستى بيدنبكى آخر تك كامياب بنيس جوتى - اس ناول سے معلوم بونا ب كر شوكت صاحب اشتراك فظام سے بمدردى دكھنے ہيں .

واکٹر حید درمنوی تے اس تا عل پر منظنید مرتے ہوئے کم اذکم کا اس نیان کی غلطیاں لکا لی جول گا۔ بیکن پر سی مجتا ہوں یہ غلطیا ن كسى طرح كھى نادل كى تدرويترت بما ترا ندار بنيں ہوتيں - رونوى صاحب كے خيال ييں شوكت ساحب تابئ كم على اور كم وجم سے اس ناول كو بنابت بيست چيز مناديا - رونوى صاحب زياده تراسكالى لارك كے كرداروں كايول كھولنے بيس ده كيتے بب ك ايك عام آدى كامردار شوكت صاحب كے مس كى چېرېمبى تفى كيون كەشوكت صاحب ان علومت وافف ينبس بين جواس كردادكى جان سے ـ رهنوى صاحب كى دائے ربی جگریدسکین میں نے جہاں تک اس کا تخرید کیاسے وہ یہ ہے کہ شوکت صاحب نے علم و فکر براتنا وقت مرد بہیں کیا کہ وہ نا ول کا ماحول اسسطے پرالکرد کھ سکیں۔ اس نادل میں گرائی اور گرائی بہنیں ۔ زندگی کے فلسفے کو شوکت صاحب نے اقبی طرح سمجھا ناسمجھا با ۔ زندگی ماہسیو ادرنا مراویوں کا ایک طویل سلسله پنیس اس میں حست ہے اور بہوس ہے تھا استان کو زندہ رہنے پرنجبو دکر تاسیے۔ اگر زندگی کا بیرس ختم ہو جا نوشایدکا کنان کا نظام ہی درہم برہم توکردہ جا کے۔ تا دل بر صفے کے بعد بوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اند مفروں میں کھٹ کر رسید ہیں اسس يس كبى تو اكب كرن بنيس وداصل نا ول نكارى شخصيت كواس كتخيين بين براد فل بوتلهد ناول نكارك رجانات اورتجري حس معيار رورس طرز کے بور سے وہ اپنے ناول میں وانقات بھی مس طرح کے بیش کرے گاکو یا دہ اپنی شخصیت کا ایک طرع کا اظہار کر تلہے۔ پودی نادل بین اسکانی لادکس بی ایک روشتی نایت بوسکت مقد دیکن زندگی سے بنرادی ود مایسی شوکت صاحب پراس قدر غالب ری که وه ناکام بی رہے اوں وہ کمیتے فرود ہیں کداسکانی لادکس ایک ۵ ۲ ۱ ۲ ۱ سے اس کو پیٹی کرنے کی فرورت یو ن صوس مولی کہ تمام ناول میں شروع سے خرتک اندھیرا ہی اندھیرانظرا تاہیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام اخلاقی افدار مردی ہیں، ہرطرف افلاس ہے ، یے جا لگ ہے ، موت ہے۔ میں جس فلسفَ حیات پریقین رکھتا ہوں اس میں یا سببت لیسندی کود فل بہیں ۔ میں منتقبل کا قائل ہوں میراکہنا سے کہ بردات کی ایک سحریھی ہے۔ برتاد بک عہد کا ایک روشن مستنفیل بھی ہے۔ برمرتے ہوئے معامشرے سے بطن سے ایک نیا محاشرہ جغ بیتاہے۔ تخریب بیندنو توں کے ساتھ ساتھ صحنت مند تو بنبی ہی ہوتی ہیں جست قبل کی بیشا رت دبتی ہیں ۔ اسکائی لادکس کا متفصد ، بخراس کے اور کچھ بنیں کہ خددا کے بسبتی میں جو ہرطرت اندھیرا نظر آتا ہے اس میں دہ روسٹنی کی ایک کمن سے کے۔ ہم شوکت منا کایہ بیان مجے مان بیت اکر اسکائی لارکس کی تحریک نا دل میں بدیا ہونے دائے اندھبرے کو کسی حدیک بھی روشنی کی طرف لاتی یا اس کا خود كا مستقبل ددخشان نظرة تا دا كرشوكت صاحب كادنسانيت ببن كبرا عقبده جوتاا ورياسيبت ان كى شخفيت يرغالب ندريتي توعين مكن عقاكم ذلك بيماً كاستقبل ودخشان موماتان

شوکت صاحب نے جی تین او کور کا دقت کھینیا ہے وہ نفوی کے ایک ہی رخ بیش کو تا ہے اگرا ہے کردادان کے تجرب یس کھی آئے ہیں فوان کو بیان کرنے بین ان کی شخصیت کو بڑاد فل ہے اسے جذیا بیت ہی کما جاسکتا ہے کہ انہوں نے عرف ناریک پہلے کوں برا بی منام تو بین عرف کردی ہیں۔ بعض نقاد تو بیاں تک کہتے ہیں کہ جن بین الا کوں کا کہدادشوکت صاحب نے بیش کی بیا ہے ان کا تخلق موفق نام ہی کا ہے ۔ شوکت صاحب کی کیا ہے ان کا تخلق موفق نام ہی کا ہے ۔ شوکت صاحب کی کیا ہے ان کا تخلق موفق نام ہی کا ہے ۔ شوکت صاحب کی کیا ہے ان کا تخلق میں بیت ہوئی ہیں ان سے دہ مرحل کی بین بین کہتے ہیں تخدا کے سبتی کے متعلق بندگ سندگ سبتی کے سبتی کے متعلق بندگ سبتی کے اس بین کورکریا ہوں کو اور کی ہوں کے ساتھ تنقید لگادوں نے افعان کمیں کیا ہے مکن ہے اس بین فالم ساتھ تنامیری جذیا بیت کورش ہو دیکن ہو ایک تعیقت ہے کہ بین نے باد با ایسا محسوس کیا ہے کیشیت ایک نا عل لگاد کے فالم سنا میری جذیا بیت کورش ہو دیکن ہو ایک حقیقت ہے کہ بین نے باد با ایسا محسوس کیا ہے کہ بیت بیت ایک نا عل لگاد کے فالم سنا میری جذیا بیت کورش کا جورش کیا ہو دیکن ہو ایک جورش ہو دیکن ہو ایک میں نے باد با ایسا محسوس کیا ہے کہ بیت بیت ایک نا عل لگاد کے فالم سنا میری جند با بیت کورش کی ہو دیک ہوں کے ساتھ تنقید کی بیا دیا ایسا میں کیا ہو کیا کیا دیا کا مدال کا دیا ایسا میس کیا دیا ایسا میس کیا ہو کیا کا دیا ایسا میس کیا دیا ایسا میس کیا دیا ایسا میسا کیا ہو کیا کہ کورش کیا ہو کیا کیا کہ کا دیا ایسا میسا کی کورش کیا کہ کورش کی کا دیا ایسا کی کورش کیا ہو کیا کہ کورش کی کورش کی کورش کی کی کورش کی کی کورش کی کورش کی کورش کی کی کورش کی کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش کی کورش کی کی کورش کی کی کورش کی ک

میرانیال ہے کہ تاری نیس منظری ر جسیا کہ آج کل کا عام چلی ہے ) ناول محکمتا آسان ہے یہ اسانی اس حصّے کہ اس بیں واقاً و معلی ڈھلانے مل جانے ہیں۔ مقالی کو تو ڈ مروڈ کر کھی چیش کیا جاسکتاہے بیکن اس معاشرے بیں جس بیں ہم سانس سے دہن بیں پہاں کی سیاوی با تیں دیکی کھالی ہیں ۔ اس کے متعلق محکمتے ہوئے قدم تدم پر ذمہدا دی کا احساس ہوتا ہے ۔ ہرات یہ دھڑی دہتا سے کہ مقالی سے ردگردانی نہ ہو بیعن چیلا نہ ہوا در بات بکولئے نہیا کے سکے

شوکت صاحب نے اس نادل یس مبتن نگاری پرمھی طبیع آزمائی کہے مگراننے کامباب بہنیں ہیں جننے اداس سلبس والے عبداللہ حسین عبداللہ حسین عبداللہ حسین تو گالیاں بینے اوراس پر لطف پینے کے علادہ ہرو قت اپنے ذہن پرعودت اوراس کی عربانی کو سوار رکھنے ہیں ، خلاظت بیں او شنتے ہیں اور مزہ لے ہے کرمینی تجربے بیان کرتے ہیں اوران کے نزدیک نمانتی ،عربانی اورمینی تلزّذی سب سے بڑی دینے لیے ، شوکت معاصب اس معیار ہر نے ہمنیں مسے

ایک گی کا سین سے یماں ایک او کے کو پھرائے ہوئے شہلتا ہواد کھا یا کیا ہے اور مقصدیہ ہے کہ جو کھی اوہرہ گذر سکا یہ اڑکا سے متل کرکے جو پچے جیبیوں سے سلے گائے ہے گا ۔ اتفاق سے اسکائی لادک ھا حب دسلمان) او ہرتکل آتے ہیں اور کاان کو ما دنے ک کوشش کر تاہے مگرا سکائی لادک کی مقاطیسی ہتی کا اثر یہ ہو تاہے کہ وہ اور کھا این بین فتل بنیں کرتا اور اسکائی لادک کے ساتھ گھر چلا جا تاہیے۔ ظاہرہے کہ یہ سین کسی تجربے کی بنا پر بنویں ہے اور فرض ہونے کی وجہ سے یہ ایک وفتی سنستی فرود پیدا کرد بتاہے۔ سیکن جب ہم اس پر غود کرہتے ہیں تو بتہ جاتا ہے کہ نہ اس کے کہ دار زندہ بیں اور نہ کوئی واقع بیں دم ہے ۔ اسکائی لادک کا اس لڑکے کو ایک دم تبدیل کہ دبینا نہایت درجہ غیر نفیاتی ہے۔

تخد اکی نیستی کی کہانی اسٹریٹ ہوا کہ کا ذہنی نفیداتی تجزیہ ہے ببان کمیفی تکنیک شوکت صاحب نے یہ افتباد کہ کہ کہ کہ اندائی بہن کم دون اول بیں بہت کم دون انداز ہوتے بہن ان کے کروا میں بہت کم دون انداز ہوتے بہن ان کے کروا میں اس انداز ہیں سوچتے بہن اور احد اسات بین کمی سفلین ہے۔ یہ ما تول بہذہ ہی سوچت اور احد اسات بین کمی سفلین ہے۔ یہ ما تول بہذہ ہی ہن اور احد اسات بین کمی سفلین ہے۔ یہ ما تول بہذہ ہی ہن اور سطی انداز کی سوچ ہمیں نا دل بین اس طرح ملی ہے جیبے پاکستنان کا پولا نجا محافروا میں مسبتلا ہے۔ مالائکہ بہ مقبقت ہیں ہمیں ان سے بیر کا لیاں سیح ہوئے اور کھتے ہیں ہمیں ان سے بیر کہ ایک انداز کی ہوئے اور کھتے ہیں ہمیں ان سے

سك راتم الحرون كے نام ذاتى خط

سے شوکت مداحب کہتے ہیں تا ول نگاردں کی ٹی پودین اواس نیس کے مصنف عیداللہ حیدی ہیں ایک بھے تا ول آدیں کا تام نویس کی جدیں اواس نیس کے مصنف عیداللہ حیدیں ایک بھے تا ول آدیس کا تام نویس میں ایک ان کی ان اللہ کا تعدید میں ایک ان اللہ کی کا تعدید میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور میں اور اور اور میں اور اور اور اور اور اور اور اور

اگرشوکت معاصب فن کادی کا بھوت دیتے توان بگڑے ہوئے کردالدں بیں حسن پیدا کرے انجیس کم اذکم بھیکنے تو روکھ۔ خواہ تبلیغ اورا صلاح نرکرتے دیکن ایسا ماحول خرود سازگاد کرتے جوان کی نظریں پاکستان بیں بنیں سے اور بونا چاہیے۔ انہوں نے تو ایک متمند معاشرے تک کا نفود تک بیش بنیں کیا ۔ فلک بیماً ایک اجھا ادارہ جو سکتاہے اگرشوکت معاصب اس است رای نظریے کو تبلیغ کے لوہ یہ شامل نرکرتے شوکت معاصب نے فلک بیما کو اصلاح کے طور پر بنیں بگر کیونزم کو کھیلا نے کے سیسے ہیں جو جو مالات بیش آ سکتے ہیں دہ اپنے نقط کنظرے بیان کے ہیں۔

قان بہادر قرز ندهی قان ایک سرماید داداند ذہینیت مے کر ہادے سلطے آئے ہیں۔ نیآذ بیب کباڈیے جن کا مقعید حیات ہی دھوکا قریب اور ادنیا نیت کورسواکرناہے جارے ساھے آئے ہیں۔ سلطانہ جیبی سیدهی سادی لڑکیاں ہی ہیں بسلمان کا سلطانہ کو تھکوانا ، فان بہادر کی اسکائی لادکوں سے مخالفت ، مسجد کی تعمیر ، ایکٹی بازی ، فلک پیاکا ہیڈکوارٹرکو نذر آتش کرتا ، نیآذکا ایک معمولی کباڈیٹ سے کورنمنٹ کنٹر کی ٹی مان کو ذہردے کر مارنا کم ملی کی بیائٹ ، سلطانہ کی مان کو ذہردے کر مارنا کہائی میں سلسل بید کردنے کے ملے بڑے و درواد واقعات ہیں۔

رات کاکرداد کی توبہ اس کا ماں شو ہرے مرجانے پر اسے تجو ڈد تی ہے اور تو د طواف ہن جاتب کواس بات کا

ذبر دست احساس ہوتا ہے کہ اس کا ماں دنوی ہن گئی ہے مگر دہ کسی کو تبییں بنا تا دہ ایک عام ان بڑھ گنوا دا و د آ داده اولا کے اندازیں

سوچتا ہے اس کے ذبین میں جذبہ بھی بنیں آتا کہ دہ جوزندگی گذاد رہا ہے دہ خراب ہے -اسے اپنے کی مشدیو نفرت بنیں ہوئی ،

مصنف نے اس کی فرودت ہی بنیں بھی کہ اس کے ذبین میں شو اس کی طیرشوں طور پر براحسا آل پیدا کیا جائے۔ دائی ہمت دال ب ، فاقے

کرتا ہے ، اور تاہے ، بھیک مانگا ہے ، دی سی کرتا ہے ، دہ ایک خطرناک فوڈ ہے ۔ بیکن دہ بنیادی طور پر اسیا نہ تھا۔ اسے تعق ما حول

کرتا ہے ، اور تاہے ، بھیک مانگا ہے ، دی سی کرتا ہے ، دہ ایک بنیر صاحب کے بہاں اس کے لوکر دکھوا یا جاتا ہے کہ بچوں کرک کے کے مصلے

نے ایسا بنادیا۔ اس کی مثال ہمیں اس وقت ملی ہے جب دہ اکرنیئر صاحب کے بہاں اس کا اور انسا بنت کے فطری جذبے طرف مائی جی سب کے مسل کے بی میں کہ بنی دہ اس کے طالات سے با خبر کم دے لاج انجیئر صاحب کے پی میں کسی اس کا اور انسا بنت کے فطری جذبے طرف مائی ہو ہوں کے طالات سے با خبر کم دے لاج انجیئر صاحب کے پر سی کھی میں گیا اور انسا بنت کے فطری جذبے کے طرف مائی ہو ہوں کے طالات سے با خبر کم دے لاج انجیئر صاحب کے پی میں گیا اور انسا بنا ہے جب دہ انسان کی ہو سب کھ میں اس کا اور دہ مالات کا بھرشکا رہو گیا ، دوسری مثال اس کا اس د تت مائی ہے جب دہ ان بخور کی میں اس کے اس کے عالم سے دیا گیا اور دہ مالات کا بھرشکا رہو گیا ، دوسری مثال اس کا اس د تت مائی ہے جب دہ انجینی میں میں اس کے سیا ہو کی بینی دیا ہو ان کی خور کو دائی کو دی کھور کی کور کی کا کہ میں اس کی کی سے کہ کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کیا گور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا گیا ہو کی کور کور کی کور کی

لانگارپاکنتان مارچ صافرار اے بیاشرن مصل

آتا ہے وہ جانتا تقالدہ پیراجا کے گا مگروہ پھر ہی ہمت کر کے آتا تقا اور پیڑا جاتا ہے۔ اس کی شخصیت کے دوسرے پہلوکو ہم اس و تت دیکھتے ہیں جب ریا نڈیوم میں اس کا بوکرسے ہی گڑا ہوتا ہے۔ آخر میں وہ کو ڈھ ہو جانے کی وجہسے بھیک مائکا ہوا نظرا آبات اور یہ بتلا تاہیے کہ اسے یہ بھیک مائکا بیٹم فانہ ہیں سکھلا یا گئیا تھا۔ بھیک کم طنے پرکس طرح مار بڑی تھی۔ آتا کی ہونے کے با دور کھی شوکت صاحب نے اس کرواد کو حالات کے دوم و کرم پر تھجو ڈویا ، اس کے ذہن ہیں ہرا حساس بھی کہی بنیں آتا کہ دو کہ کھر رہا ہے ہواکہ دو کہ کے اس کرواد کو حالات کے دوم و کرم پر تھجو ڈویا ، اس کے ذہن ہیں ہرا حساس بھی کہی بنیں آتا کہ دو کہ کھی مراس ہے کہ دو با ۔ اس کے دہن ہیں ہرا حساس بھی کہی بنیں آتا کہ دو کھی مراس ہے کہ دو با ۔ اس کے دہن ہیں ہرا حساس بھی کہی بنیں آتا کہ دو کھی ہوگئی دو با ۔ اس کے دہن ہیں ہرا حساس بھی کہی بنیں آتا کہ دو کھی کھی میں اس کرا کر دہا ہے۔

یوں توشوکت صدیقی صاحب کو گولک ، ٹاسٹائی ، ڈکنس اوردکٹر بہیکہ بہت بہند ہیں اور انہوں نے انھیں بڑھا بھی ہ میکن ان کی ناول میں ان مصنفوں کے اثرات اس برائے نام ہی آبیں سلتے ہیں۔ انہوں نے اسکائی لادکس کو اس لیے بیتی کہا ہے کہ کہ کہیں ان پر بدائرام عابید نہ ہوسکے کہ وہ زندگی کو تا دیک مجھتے ہیں۔ لیکن تنجی کی بات تو یہ ہے کہ یہ اسکائی لادکس بھی اس تا دیک میں دوشنی کا تو رہنیں کی میلا سکے۔

سلمان فاقی کمدادین سکتا مفالیکن ده توا تهمائی بزدل به غیرت ، شرایی ا در شماشخف سه - سلطا ندکواس کا گلاز ادر این بیدی کی به حیائی اوراس کے اپنے فرم کے افسرسے ناجا کر تعلقات کو برداشت کو نا ابیدا سانخه که ده مکمل کردادی ہی مهمیں سکتا کفا ۔ شوکت معاوب نے سلمان کی بیوی کو حیاسش ، کھاکر کہانی بین ایک سنتی نیزی خرود کھیلا دی ہے ۔ مغربی تهذیب کا ایک فاکد پیش کید بیدی کو اسکانی لادکس کاسمیل بنا نہواہ ۔ ا بینما فسرکو تعن کرستے کے خیال سے اس برا بیک عجیب سانون مادادی مہوجا تا ہے ۔ ا در پھراس کا برسوچنا کہ " وہ اون کے میک کیدن ابنی جانف و حوز ا جا مادا جائے اسے اور کھی ہوئی بنادینا ہے ۔ ا

لعض نقادون کا خیال ہے کہ شوکت صدیقی کی تاول نگاری یا اسٹا نہ نگاری اوب بین اس لئے شاس کی جاتی ہے کہ وہ نرق بین در ایجنس سے قاص طور بہدوا بستہ رہے ہیں اوماس ایجنس کے نقاد ڈاکٹر عبد آلم عبد کے این بین ایم است کا بین کر کیا کا انتمان پر اس فذا نمایا ہے کہ ان کی ادبی صلاحیوں پر برا نئر قالب ہی نظرا تاہے۔ "خدا کی دسینی و داکٹر عبد اللہ می نظرا تاہے۔ "خدا کی دسینی دور کے دوسے دام سے منسوب ہے۔ "مدا کی دسینی اور اللہ می کا مدہ طریق ہو ، ید دور کے دوسی ناول نکا دوں نے اپنا یا اس کی بیروی کرشن چند دکر نے ہیں۔ ایسا لگتاہے کہ اس تک بہنچنی کوشش تے حدا کی طبیعت بین شوکت صدیقی نے کہ ہے ۔ بوں تو بیمان غریب طبیق کی کوشش شد کھنے بر معلوم ہونا ہے کہ اس بین و ندگی کی خیاد میں ہوئی اور اس بین و ندگی کی خیاد بین ہوئی اور اس بین و نداری میں دندگی کا جو نقش پیش کی کی آب ہونے کہ اس کے نو ملط میں ہوگا ۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے نو خلط میں ہوگا ۔ اس کے اس کے اس کے نو خلط میں ہوگا ۔ اس کے اس کی خلال میں کی خلال میں کے خلال میں کو خلال میں کو خلط میں ہوگا ۔

#### تذكرن كالتذكرة نسبر

مبسے اردوریان وادب کی تاریخ بین پہلی بار انکشاف کیا کہ تذکرہ نگاری کا فن کیا ہے ۔ اس کی استیازی دوایات وخصوصیان کیا ہیں۔

التمين: جاس روپ

## باب لاستفسار ۱۱) جهاد ادر جزیه

غرالېدى ككھنۇ)

قرآن پاک کی ایک آیت ہے ۔

"قا تُلواا لذَّين لا يومنُون بالله وُلا باليوم الآخروك يجومون ماحوم الله و مسوله، وكا يد يتون دين الحق من الّذين اوتوالكتاب حتى يعطوا لجزميت ه عن يد وهدرصاغوون "

ا جنگ کروان سے جوالندا وریوم آخرت برایمان منیں لاتے ۔ جوان چیزوں کوحرام منیون سیھے جن کو خدا ورسول سنے حرام منیون سیھے جن کو خدا ورسول سنے حرام تبایلہے۔ نہ صاحب کتاب ہونے کے باوجو دسیعے دین کوتبول مرسی کرتے ہیں۔ ان سے اور دیہا نگل کروہ رعیت بن کر حزیہ وینا منظور کرلیں کہ

اس آیت کے بیش نظراسلام پراعترا هن کیاجا با ہے کہاس کا مقعود مرٹ پر کھاکہ جنگ کرے اور غیر سلموں سے جزیہ وصول کیاجائے اوراگریہ جیجے ہے توبقیناً اسلام کی پیٹیا نی پر بڑا برنما واغ ہے '

(الکگار) آپ کا یہ انثارہ بالکل درست ہے کہ اگر اس آیت کا مفہرم یہی ہے تو یقیناً اسلام پر یہ الزام عابدہوتا ہے کہ اس نے تحض جزیہ کی خاطر جنگ کی - چنا بخد عیسائی عام طور برا پنے اس اعتراض کے نبوت میں کہ '' محد کے ایک ہاتھ میں قرآن مقا اللہ دوسے رہاتھ میں تلوار '' اسی آیت کو بیش کرنے ہیں ۔ لیکن حقیقت بالکل اس کے برخلات ہے ۔

قبل اس سے کواس خاص مسکد برگفتگوئی جائے ، یہ ظاہر کردینا طردری ہے کہ احکام قرآئی دونوعیس رکھتے ہیں، بعض احکام تو بالکل اصولی چند مسکلے ہیں ، جیسے روزہ ، نماز ، ع ، زکوۃ صدودوقصاص وغیرہ کے احکام ادر بعض وقست و طالات اور خاص اسباب سے تعلق رکھتے ہیں ۔ یعنی جب وہ اسباب پیدا مذمون نوختم ہوجا بیک تو کا معدم ہوجائے ہیں۔ حرب و جہاد، اور جاگ وقال کے سلسلے میں جتنے احکام قرآن میں بائے جائے ہیں۔ ان میں صرف ایک صکم بنیادی چینیت

رکھتا ہے اور داقی تمام محضوص حالات واسباب سے والبتہ میں اورغیرمستعل ۔ سب سے پہلے وہ حکم سن پیجئے جو حریب و جہا و سے اصول تعلق رکھتا ہے ۔سور ہ ُ بقریس جہاں جج و صیام وغیرہ کی ودسرے الغاظ میں ہوں سمجھے کر قرآن نے مسلما نوں کو موافعا مذجگ کی اجازت دی ہے ، جارحا مذجگ کی نہیں ۔ بعن ہرف اس وقت وہ تلوار انتقاسکتے ہیں جب دی سروں کی تلوادیں ان کے خلات کھنے جائیں یا کھنچنے والی ہوں ۔ بچھ آپ دسول انڈ کے تمام عزوات پرنگاہ ڈا لئے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے کبھی اس حکم سے انخواف کیا اور جنی دلِمائیاں آپ کواٹر ٹا پڑیں وہ مسبب اپنی اور اپنی جماعت کی جان بچلنے کے لئے ریمان تک کہ معبوت کا میابی آپ نے روشنوں

سے کوئی انتقام لیا اور ناس برکسی فتی کوروا مکا-

اس سلید میں بعض صرات جنگ برر کے بیش لظریہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کھا جدارخود رسول اللہ کی طرف سے موئی اوردہ اس طرح کہ ایک تجارتی خادی کا فالد کوج شام سے لوٹ کر مکہ جارہا تھا ، راستہ میں نخلہ کے مقام برلوٹا اوراس کے مرداً عبدالله بن حضر می کو قتل کردیاگیا -

یہ واقعہ اپنی عبر صحیح ہے۔ میکن اس کی ذمہ داری قطعاً رسول التُدبرِعا مُدنہیں ہوئی۔ اصل وا تعاسی ہیں کہ ہجرت بنوی کے بعد حب مدینہ میں اشاعت اسلام وسیع ہوئی تو قریش مکہ کاجذ بُر انتقام زیادہ بھڑک اٹھا اور رسول الشرو دہاج وانعمار کے خلات برمننظم سے ارش خروع کردی۔ مدینہ پر زبرد مست حملہ کی تیاریاں کرنے بھے اور محض اوا کی کابہا نڈھوڈ کھے کے لئے اپنے چھوٹے وستے مدینے کی طرف مجیمے لگے جو مدینہ کی جراکا ہوں سے اون طبی پکڑلاتے کتھے۔

سے سے اپ ہوسے ہوتے رہے ملے بڑی سکر و تشویش کا زمانہ کھا کیونکہ آپ سمجھے کھے کہ اگرا کھوں نے حملہ کردیا تو مزادل 
یہ زمانہ رسول اللہ کے لئے بڑی سکر و تشویش کا زمانہ کھا کیونکہ آپ سمجھے کھے کہ اگرا کھوں نے حملہ کردیا تو مزادل 
یہودی ( مثل عبداللہ ابن ابی) رسول اللہ کے دشمن ہو گئے تھے اور کفار مربنہ کو مسلما نوں کے حالات سے اگاہ کہتے 
یقے۔ الغرض رسول اللہ اسو قت جا روں طرف دشمنوں سے گھرے ہوئے کتے اور اپنی تحفظ کے لئے وہ قریش 
کے حالات اوران کے ارا و سے معلوم کرنے کے لئے آپ بعین اصحاب کو قرب وجوار میں مجھیجے رہے تھے۔
چنانچ سٹ میں اپ نے ایک جماعت عبداللہ ابن جمش کی میں بھی اسی غوض سے دوانہ کی کہ نما مہد کہا وہ اس حافظ ہوئے ہے اسی قت 
معلوم کریں کہ قریش حملۂ مدینہ کی کیا تدا ہم سے مہداللہ ابن جسش مخلے ہوئے تو اتفاق سے اسی قت 
قریش کا ایک تجاری تا فاریمی شام سے مہماں بہنچا۔ عبداللہ ابن جسش خاند ہر حملہ کردیا اور ا

۔ اس کا سرخ اللہ ہوں کا سردارعبداللہ بن حضری مارا گیا رجب اس کا علم رسول اللہ کومہا تواہب بت بہت برہم ہوئے اورعبداللہ بن عبش کو بہت برا مجل کہا ۔ کیونکہ یہ حرکت انفول نے رسول اللہ کی اجازت کے بغیر کی تھی اور ایساکر ناخلات مصلحت بھی کھا ۔ کیونکہ اس کے معنی یہ سے کم قریش میں اشتعال بداکر کے انفیس جنگ پر آمادہ کیاجائے۔ حالانکہ سلمانوں کی کمزورجا عت اس کے سلے بالکل آجادہ نہتی ۔

اتفاق سے اسی وقت ا بوسمیّیان کی سیادت میں بھی ایک تجادتی تا فلہ شآم سے کہ کی طرحت لوٹ رہا مقارا بوسمیّات

ادیشہ مقاکہ ممکن ہے اس کے قافلہ سے میں مزاحمت کی جائے اوراسی خیال سے اس نے اہل کہ کو کہلا ہیں گئے ہمتے ہے۔

ہرادی خافلہ سے افلہ کے لئے ہیں کے جائیں لیکن ابوسٹی آن کا یہ محن خیال ہی خیال تھا ،کیونکہ اس سے سلمانوں نے کو کی کا اس کے جندون بعدر معنان سلے جس بیرا رکی جعیت کے ساتھ قریش کے رہنے ہوئے اس کے چندون بعدر معنان سلے جس ایک میزاد کی جعیت کے ساتھ قریش نے دینہ برجو معائی کردی جبکہ دسول الشد کے پائس نوعم الربے ملا کو صرف سام کی جمعیت کے ساتھ قریش میں ایک میزاد کی جائے اور کھی جنگ بردین چھٹر پہلے مسلمانوں کی طوف سے ہوئی کا قابل ہیں ہے ۔کیونکم مسلمان اس وقت بہت کم وحد تھے اور کھی خاری میں کہ بردین کے میں اگریت سے فائدہ کہا جاسکیا تھا کہ وہ اپنی اکثریت سے فائدہ کہا جاسکیا تھا کہ وہ اپنی اکثریت سے فائدہ کہا جاسکیا تھا کہ وہ اپنی اکثریت سے فائدہ کہا جاسکیا تھا کہ وہ اپنی اکثریت سے فائدہ کہا جاسکیا تھا کہ وہ اپنی اکثریت سے فائدہ کہا جاسکیا تھا کہ وہ اپنی اکثریت سے فائدہ کہا جاسکیا تھا کہ وہ اپنی اکثریت سے فائدہ کے اس کے بھونے میں ایک ان کا میں تھے ۔

ا و الفرض بنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی جا رہا نہ اقدام بہیں ہوا اور بداط ان کمی بالکل مرافعا نہ کتی -اس بیان سے پر بات غالباً واضح ہوگئی ہوگی کہ اسلام میں جنگ جہا دیا حرب و قتال کی اجازت جن حالات میں

ی گئی ہے اس کا تعلق ندا شاعت اسلام سے ہے مذھول خراج سے ملکہ صرف اپنی خاظت و الفعت سے ۔ اُب آیٹے آیت ذیر مجسٹ پرغود کریں کہ اس میں کیوں کا فرد اور غیر مسلم (صاحب کتاب) قوموں کے خلاف و حکشی کا کم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر حکیا ہوں ۔ قرآن کے بعض احکام خاص اسباب و حالات سے تعلق دکھتے ہیں، اس ہے کا تعلق بھی محضوص حالات واسباب سے ہے ۔

قرآن کی آبات کاصیح منہوم جاننے کے لئے صروری ہے کہ پہلے یہ دیکھ دریا جائے کہ وہ کس وقت ،کن حالات میں

ازل ہوئی ہیں اوراسی کے مطابق ان کامفہوم متعین کرنا جائے -برآیت سور کو توب کی ہے اور نویں سال ہجرت میں رصلت سے کچھ زمانہ پہلے نازل ہوئی تھی - جب غزوہ تبوک کا مطاب کے سامنے تھا۔ اس سے ضروری ہے کہ پہلے غزوہ تبوک کی داشان سادی جلئے -

نظر اسلام کے وقت ولبتان و دھکومتوں کے زیرا ٹر تھا، ایک دومی حکومت، دوسری ایرانی حکومت۔ اور سے
دونوں آئیس میں دست وگر میاں رہا کرتی تھیں۔ جب جنگ بدر کے بعد بہت سے وب قبائل نے اسلام قبول کر دیا اور
دونوں آئیس میں دست وگر میاں رہا کرتی تھیں۔ جب جنگ بدر کے بعد بہت سے وب قبائل نے اسلام قبول کر دیا اور
مسلما نوں کے اٹرات کو بیع میونے لگے توان دونوں حکومتوں کی تشویش بڑھی، خصوصیت کے ساتھ حکومت ردمہ کو
اسلام کی کامیا بیاں بہت شاق گزریں، کیونکہ دہ خوداس ف کرمیں تھی کہ قرب وجوار بلکہ تمام عربتان کو عیسائی بنالیا جائے
اسلام کی کامیا بیاں بہت شاق گزریں، کیونکہ دہ خوداس ف کرمیں وخرش کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ اس کامقا بلہ دہ مذہبی و کھر جو نکہ حکومت رومہ بجذبی واقعت بھی کہ اسلام جس جوش دخرش کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ اس کامقا بلہ دہ مذہبی افلاتی حیثیت سے تو کرمیں سکتی ، اس لئے صرف میں ایک صورت رہ گئی تھی کہ دہ فوجی قوت سے کام سے ۔ چنا بچ قبھر نے
اخلاتی حیثیت سے تو کرمیں سکتی ، اس لئے صرف میں ایک صورت رہ گئی تھی کہ دہ فوجی قوت سے کام سے ۔ چنا بچ قبھر نے

ایک بڑی فرج اس غرص سے تیار کرنا شروع کی ۔

جب بہ خبریں رسول العد کو پہنچیں کہ رومی فرجیں مدینہ پر ملغا دکی تیاریاں کریم ہیں توآب نے اصحاب ہے شورہ کیا کہ اس محب بہ خبری رسول العد کو پہنچیں کہ رومی فرجیں مدینہ تک پہنچنے کا موقع نہ دیاجائے بلکہ آگے کیا کہ اس محبورت میں کیا کرنا چاہئے اور آخر کا ربیط یا یا کہ ردمی فوجوں کو مدینہ ایک میں تاکم کیا اور بھر کران کورد کا جلائے۔ چنانچہ مدینہ اور دمشق کے درمیان مقام تبوک پر بہنچ کرمسلم فوجوں نے اپنا کمپ قائم کیا اور انتظار کرنے لگے۔

ہے ہے ۔ حب بعد کومعلیم ہواکہ قبصر نے فوج کشی کا ادادہ ترک کردیا ہے تو اسلامی افواج بھی مدینہ لوٹ اکیس بہی دقت بھا اورہی موقع جب برآیت نا زل ہوئی تھی اور پرحکم دیا گیا تھا کہ دومی فوجوں سے لڑوا ودان کومغلوب کرکے ان سے جزیہ وصول کرو۔

عَادِبًا نامناسب منهوكا اكراكس سلسلدس جزيه كي حيقت بريمي ايك نكاه وال بي جاسم -

جزیہ کے متعلق یہ عام خیال کہ دہ نرمبی ایکس تھا ، بالکل غلط ہے۔ بلکہ دہ ملکی سیکس یا خراج تھا جو اتحت حکومتوں برصرف ان کے تحفظ امن دسکون کی دنمہ داری کے سلسلے ہیں عا پرکیا جاتا تھا ۔

رسول الله خرب بعض جو فی جو فی غیرسلم میاستون برجزید یا خراج عاید کیا تحااس کی نوعیت بر معی که ده این مزمید، این خادن ، این خارت و مالی انتظام میں بالکل مختار و آزاد تحقیل اوران کسی تسم کاکوئی تومن نہیں کیا جا تھا۔ بلکہ اس صورت میں کہ کوئی دوسری حکومت ان پرحملہ آور ہو ، ان کی مرش کی پوری ذمہ داری لی جا تی تھی ۔ ده فوجی خدرت بر مجمعی مجبود ندیجے ا رامن دسکون کے ساتھ ذندگی بسر کرنے کے مرمن کی مرکزی مرکزی مرکزی مرکزی مرکزی مرکزی حکومت ان کی داری داری داری داری داری کی داری مرامات کے وض ان برحزید یا میکس ضرور عابد کیا جا تا تھا جسے مدمنیہ کی مرکزی حکومت ان کی داوت و آسائش اور تدابیر حفاظت بر صرت کرتی تھی ۔

اب جزیدی نوعیت کومی دیکھ ییجئے کہ وہ کیاتھی۔عدتیں، بوٹھے، نا بالغ مرد، ایا ہیج، غربا، غلام اور اکا بر مذہب جزید سے مثلے تھے اور جزید می مقدار صرف ایک دینا رسالانہ تھی جواس وقت کے حراہے دس بارہ دیدرسالانہ سے ذیا دہ نہیں ہوتی ۔

برخلات اسکے مسلمانوں کو دیکھئے کروہ ذکوہ اداکرنے بریجبور کھے جس کی کوئی صدمقرر منمتی ادر بعض صورتوں میں براروں دمیر کے سے لا ذم محتی ۔ براروں دمیر کے بہتے جاتی کتی ، اور فوجی خدمت مجی ال کے لئے لا ذم محتی ۔

اب غود کیجئے کہ ان مراعات اور آسا بنوں کے عوض جوغیر سلموں کو حاسل کھیں۔ اگران سے صرف ایک وہد ماہوارد صولی کیا جا ماکھا توکیا اسے جروظلم قرار دیا جائے گا (۲) لفظهونق کی اصلیت

(عبدالجيدصاحب)

اردویں ہونی احق کے معنی میں متعل ہے ۔ لیکن اس لفظ کی ترکیب سے معلیم ہونا ہے کہ مافظ کسی اور دیا ہے کہ مافظ کسی احد نبان کا مشدو ہے اس کا مشدو ہے اس کے خیال حربی کی طرف مآبا ہے ۔ صاحب نوراللغات نے لکھا ہے کہ کو بی لفظ ہنت کی بگرای ہوئی صورت ہے ، کیا یہ صبحے ہے ؟

(سکار) يد لفظ يقيناً عربي منكن منق سے بنيں ،كيونكر منبق ميں بكى ہے جواصلى معلوم موتى ہے اور منق ميں ب كاكبيں بتر بنيں ، علاوہ اس كے مبنق كے معنى عربي ميں ہيں ، رنج وغم سے بيكا رموجانا ، اور مبنق اردوميں احق كو كيتے جي اس ليے صاحب فواللغات كى تقتق هيچے بنيں -

یفظ دراهل عرب نفظ مرتبقہ میں گری ہوئی صورت ہے ، جوع بی کے عوامی تعدم و حکایات کی مشہور تخصیت کھی اس کی جا تحق کی بیٹھ ہے کہ وہ اپنی شناخت کے اس کی جا تحق کی بیٹر ہے ہوئی ہے کہ دہ اپنی شناخت کے ایک یا تعلی ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لئے کے بیس کوڑیوں کا ایک ہار آوالے دکھتا تھا۔ اتفاقا ایک دن یہ باراس کے بھائی نے اپنے کے بیس ڈوال لیا ۔ میج کوجب بنبقہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ ہار بھائی کے کے بیس کے ایک میں ہے تو بیس کہاں ، اوراگریں تو ہے تو تو کہاں ہوگیا اور پوجھا کہ اگر تویس سے تو بیس کہاں ، اوراگریں تو ہے تو تو کہاں ہوئی ہے اس کی جانت کی ہہ ہے کہ ایک دن لوگوں نے اوان دینے کو کہا۔ چنانچہ کس نے اوان وی ، بیکن اس کے بعد ہی سے دیا کہ مربت تیزی کے ماتھ بھا کا اور دور تک چلاگیا۔ نے اوان نے پوجھا یہ کیا جرکت تھی۔ بولا کہ سے بیس اپنی آواز سننے کے لئے گیا تھا کہ وکیھوں وہ کہاں تک ہی ہے گئی ۔ "

(4)

ارامی ، عبرانی ، سربانی ، کلدانی وغیره

(محدكرتم الدين)

جزیرہ نمائے وب کی قدیم زبانوں میں عربی کے علادہ اور کھی کئی زبانوں کا ذکر کیا جا آہے ۔ مشلاً ساتی ارآمی ، عرانی ، سریانی ، در کلدانی وغیرہ لیکن برکچھ بتہ نہیں جلتا کہ اُن کا ایک دوسرے سے کیا تعلق تعالى اور ان میں زبان کون تھی اور کن لوگوں میں رائح کھی -

( من کار ) ان تمام زبانوں میں ساتمی زبان کو بنیا دی جیٹیت حاصل ہے اور عربی ، عبرانی ، سریانی و کلدانی وغیرہ مسامی ذبا کی شاخیں ہیں ۔ ساتم لوح کے بیٹے کتے اور جوزبان ان کے زمانہ میں دائج کتی امی کوساتی کہتے ہیں جس سے عبرانی ، سریانی و

كلداني دفيرو مختلف زمانين نكلي بسر

سرمانی ابہی نامی لا پچرکی میٹیت سے سریان و کلدان کے کناکسس میں مائے ہے اور مرکان سیبی ہیں۔ جوسوریا اور وجد و فراک کے ملاقہ میں پائے جاتے ہیں۔ یکیتے ولک عیسائی ہیں اور ان کی جماعت ناصرت عرب، بلکم نہدرتان میں بھی مالنکاری عیسائیوں کے نام سے جنوبی مہند میں بائی جاتی ہے۔ یسب اپنے کنیساؤں میں سریانی نبان استعمال کرتے ہیں،

عبرانی یاعبری ذبان، عبرانیوں کی ذبان سے ، بیجا مت بیرودیوں کی ہے جسے اسرائی بھی کہتے ہی اموجودہ حکومتِ اسرائیلی میں نبان دار کی ہے جسے اسرائیلی میں نبان دار کی ہے۔ اس جماعت کوعبرانی اس سے کہتے ہیں کہ اسرائیل کے آبا و اجداد بیں ایک شخص عاتب کے نام کا مقاا وریدنسل اسی سے چلی ہے ، یہ زبان قدیم عربی ذبان ہی کی ایک شاخ ہے ۔

کلرانی ۱۰م ہے اس تدیم زبان کا جربہود ہوں نے عبد متین کی کتابیں مرتب کرنے ہیں استعال کی تھی۔ سریانی اور عَبَلَ زبانوں کو کھی کہی کہی کہی اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یو آبی اور عَبَرانی البتہ اس سے مختلف تھیں۔ یہ زبان سریانی سے بہست ملتی طبی ہے۔

. کلدان ، والی بغداد کاده علاقه سے جہال کسی دقت سومیری اور اکآدی حکومتیں قایم تقیں اور بابل و آوران کے مرکز تھے۔

اداتی زبان بھی عربی وعرانی کی طرح ساتی ذبان ہی کی ایک سٹلٹ ہے جو بابل میں بھی دا رئے تھی اور بر لا تخدمتی فلسطین میں بھی ، عبد عتیق کے بعض صحابیت مثلاً نبوت وانیا آل سفر عزرا اسی ذبان میں ختق کئے گئے گئے تھے ۔ ارائی قوم دوہزار قبل میرے بائی جاتی تھی اوراس کا سلسلۂ نسب امائم بن سائم سے ملتا ہے ۔

جالىداشاعى ئىبر

جس میں جدید شاعری کے آغاذ، ارتقاء، اسلوب فن اور موضوعات کے ہر سپلو پر سیرحامل مجث کی گئی ہے اور اسس انداز سے کر یہ بجث آب کو حاتی واقبال سے نے کر دورِ ما فنر تک کی شعری تخلیقات و تحریکات کے مطابعہ سے بے مناز کرد سے گئی ۔

اس کے چند عنو انا ت

جدید شاعری کے اولین محرکات، جدید شاعری کی ارتقائی منزیس - جدید شاعری کی داخلی دفارجی خصوصی کی جدید شاعری اوراس کے
دمنات - جدید شاعری بیں ابہام واشاریت کامسکر - جدید شاعری بیں کلاسیکل منا هر – جدید شاعری کی تحریکات - جدید شاعری
کی مقبولیت دعدم مقبولیت کے اسباب . نظم آزاد - نظم معری - سانٹ اور جدید غزل کی خصوصیات . جدید شاعری کے نمایاں موضوطا
درجانات - جدید شاعری کا سرمایہ اوراس کی ادبی قدر وقیمت وغیر برو و مادکید شاعری کا مرابی اوراس کی ادبی قدر وقیمت وغیر مادکید شاحری سا

## يادنساز

#### سنترور بجفلي

خواص تقایو مستندم معنی وراز ، کا اک تاریخا سو در شکی فن کے ساز کا یہ بیراں ہے کا رواں اوب دل نوا تہ کا پہتی کی تہدسے لائے جو عُنفر فرا تہ کا لیکن کوئی جواب بنیں ہے منتب اذرکا ممنون ہے صحیے فی خالب منسب ان کا ہوتا خموس بلبن نغرے طراز کا ہوتا خموس بلبن نغرے طراز کا یار وعیب مذات ہے آ بینہ ساز کا

برا بل فکرکوسے قلق اس نتیان کا اب دہ تروش نغم نقودنظ رکہاں منرل سے دور چھوٹ دیا رہنانے ساتھ دنیائے نن میں اور اب ایسی نظر کہاں یوں تو ہیں اور نکتہ رس و نکتہ جیں بہت قالی کی مشکلات کو آسان دیجہ کر گذراہے کتنا شاق جین پر نہ پو چھے تشکیل کرکے تو دہی ہر آئیرنہ تو ٹرنا

ستره برغم نتیان کام الم ندپو پیشک دل کیاہے اک دیا دہے سوڈ وگدا ذکا

#### بشيراكدين قادري

کیوں نہیر پا ہو مائم وکہسرا م نیندآدام کی نہ کیوں ہوحسرا م كيوں نربوں چھائے رئے وغم كى كھٹ كيوں نربوں روكيں، شك خول كيس ناض افضل دستهیرانام! مشیل دین دکوکسید اسلام بهترا بل نفته سب کے ایما مهر ناکهان پاکے موت کا پیغیام سوکے ملک عدم برای دوا م سوکے ملک عدم برای دوا م بهت تفای نه کوئی روک نه کھتام کچھ دعا یا دوا نه آئی ۔ کام شعور نا وا نه آئی ۔ کام شعور نو فقط اُ نہمین کا نام کم پر هیونڈ ڈالا بعت در دسیج بمتنام بہت اگر تو فقط اُ نہمین کا نام که پڑھیں ان بہاب درود دوسلام کم پڑھیں ان بہاب درود دوسلام م نستنم ول فگارکوالہا

کوه مسلآمر زمان بهسه دان ا قوم کی جان روح حسب وطق منطقی افلسنی، لبیب وادیب مئی کچو بین سن چیس سط کو چل بساس جہان منائی سے چل بساس جہان منائی سے وقت پرآ کے اپنی رہتی سبے مان تاشید نے جواب دیا زیر حید خ بریں برو کے زیب اب جین کوئی جانشیں ان کا ا حق ہے اُس کا یہ اسے مسلمانوں دم اظہرار نام پاک ہوا

دردا كفتاب بكنف المسيرة!

۲۵ حفرت نشیسان پوشش معتبام ۱۹

مستبد محسن نقوى

طے کو گیاہے سب من ویزداں کے مرسط ہر لفظ بیں جنون محبّ شند کے و لولے اے شہریاد، شہرِصحافت! ترا مسلم بریات زندگی سے معتائق کی ترجیساں! تسیداندام، نغت دندان کی آبرو، ۱۱ تبیداوجد، مست بهادن کی آدند تبراسکون ، شام دمسنناں کا زمزمسہ! تیری نظر، حسبات کے بڑبط پہ زخمہ ور

تبری ندگاه رفق گر نورد سستسار سخی تبری خسنران امینِ جمالِ بهہار متی

برے قام سے بھول بھی جھڑتے تھے اسٹ کھی براعند ورعظمیت آدم کا باسسباں!!

اباس ہیں وہ شعباب کہاں بالنکبین کہاں ؟ تیرے بغیب رگرمی بزم سنحن کہاں ؟ اردوکم تبدی بعدیہاں سے ددا ہوئی! تبرے ہیدم سے بنرم سنحن مجھی جوان کھی ا

براک کو تونے ایک نب پیر مین ، دیا صبح ادب کو مبلوہ صن جین ، دیا

ندبه بو ، فلسفت بهو که تاریخ کا جسال! تتغییرِنَّو کے نقش سنوادے بین اسطرے

ا مداء کو بھی بہاں نرے نن برغود رکھنا تو وقت کی حبیب پہ معتدر کا نور کھنا

احباب كاتوخب كولى تذكر المنسين ا

دوشیزهٔ حیات بیشید، به آج تک خود عزد کیل سر بگریبان به آج تک

دے کر تھے فریب بدا ندازدل سنتیں! اہلِ جنوں سے چھین کے شیدے وجود کو

اليكوه عندم ديبكر بهت اسسلام او

رمز آتنام منبقي مشرّت ، سسلام جو!

#### سعادت نطبت

کیاکوئی سحرہے، منوں ہے موت؟ ۔ خوابِ بیداری جنوں ہے موت؟ ایک کیفیتِ سکوں ہے موت؟ ۔ موت تحبد یدندگائی سہت وقعنہ عہدِ جا ودانی سہت وقعنہ عہدِ جا ودانی سہت ہے اندہ صاوید

اسمان ادب کے کے ورکت بدا ہے ہیں ہمینی سے اندہ مباوید حسب تخلیق سے تری تنفیس تلم سے اکھیں ہیں المحسرے ہیں جو ہنر کے کوم تکور سے ہیں

کے مفکر، حیبات کے نعت د تونے پائی متی نطر رست آزاد دوق تحقیق و توست ایجباد منکر و حبذ به کوامت زاج دیا اورادب کو نسیسا مزاج دیا

ا ورا دب او تعبیب مراح دیا شبیدے موضوع فکریکے عنواں فلسفہ، شعب مراج دیا

زندگی ،کائنات اور انسان ان بین تونے کمال د کھلایا

ابينا ذوق حميال دكھسلا يا

تری خلیق ، تیرے مشہبارے من کاری کے ہیں حیں تاریے اسین میں شوق کے ہیں انگا دے ابکانی کے میں الکا دیے اسین کار نہیں ایک دونگار نہیں ا

اُت! دہ تبرایقیں، نزاایماں تیراادداک، آگی، عسر فا ں جن کا اِک مکس ہے من دیتردان ہے کہا کھ کو تی تلاسش کہیں ا زندگی کاصنم تراسش کہیں!

سُرگزشتِ سَنْهابٌ کی تمشیل تیرے نوابِ حبی کی ہے تکین برونیانہ ترا ہے نقیش جبیب توکہ محمود بھی بھت "آذر" بھی بت شکن بھی کفت اور بت گرمی

تیرے فکر ونظر کا عکس سنسکائ بیرے دوق سبم کا سنسم کا روشنی اد ب کا یک مساد وصلوں کی ترے اما سنت سیسے دوشنی اد ب کا یک مساد کی اک صفا نت سے

### قطعیات تاریخ و فات حفرت نتیاز فرخی بروم

#### چود ہری مرہم ناتھ دت

یافت درخ دداز ، دختِ ازی داد بُرد باتنِ غیبی بگفت مردخ دمن دمرد " مخرم من تیاز ، نغه گرسوزوس ز روئے جواز مان خفت ، گوش زدائے شنفت

آل نيازِ نطيل ، محتيثم محسترم

آں دئیںِ بخی ماہرِعسلم وفن!

بالنف نعروزد" بحرففنس وتمرمً

فكركمدم چىن بېرتردسيىل اد

اك جهان علم دمعنى تقد حقيقت يس منتسان التعني يكارا خواب راحت بيس منتسان التعني يكارا خواب راحت بيس منتسان

ان کی رهلت، دهلتِ علم دمتریت دا در بخ

كامِراس نوابِ كمان كاسال زير غور تحسسا!

#### اختشرواصفي

ده برگ و بر دارامکان نتیاخ ده نقادنن ده سخن دان نتیاخ + <u>۱۱۳۰</u>

جماد سے بیرے کی ہم نفس کی دخصت ہے۔ براد وابغ نبیائی اس کا سال دھلت ہے۔ یوٹیس درد کا اُٹھی ہےدل میں آج اخست

شعروسخن کی برم سے بنے اٹھ گئی منسبہان تنقیدشعریں مراہم ذوق محت منسبہان بهی سی اب ده گرئی شِعرد سخی کہسکاں! سب اختریس اس کی موت کا ماتم کمروں نہ کیوں!

عاصى راميورى

ابمنت بن اه علامه نبیاز سجبوری رحلت زبد اه الملک علامه نبیاز سجبوری رحلت زبد اه الملک علامه نبیاز سجبوری دریفا وفات جناب نبیاز بلک ادب کرد بر پا قیامت رسیده ادب دا زیان عظیم نبیده نبیده نانی نداشت گی نورس گلتان وفعاحت بمیدان تقید نانی نداشت گی نورس گلتان وفعاحت بمی با تفید عاصمی برگفت

## منظومات

#### شفقت كأظمى

وهرف بهم نے استادوں بین کمدیا بوگا قدم قدم پر بلاؤں کا سامت ہوگا ترے خیال نے دامن بچڑ الیا بہوگا کوئی غریب تری داہ دیکھت ہوگا بقید ظرف تراغیم جھیں ملا ہوگا نبان فلن سے تونے بجی سن بیا ہوگا ابھی توشیکو ہ تعتدیرِ نارسا ہوگا کبھی تواس کا مدا دا بجی سوچیت ہوگا چین جین اھنیس بچولوں کا تذکر ہ ہوگا تری نے کا دیے جست اکرم کیسا ہوگا تری نے کا دیے جست اکرم کیسا ہوگا تیے۔ حفود جو لب پر نہ آسکا ہوگا نبر نہ مخی کد سیر جادہ و من ہم کو! تر سے دیار سے جس دقت ہم چلے ہونگے جھے خیال بھی اس کا بنیں مگراب تک ربیں کے منکرود عالم سے بے نیاز وہ تر سے فراق میں گزراجو عاد تہ عمسم پر شکابت ان کے تفافل کی بعد میں ہوگی کیسی نے ہم کو دیا ہے جو درد تہنائی بہار جن کا معتدر نہ ہوسکی ہوگی اسی قدر مرے دل کی ہوس بڑھ ہوگی

بسا ہواہے جو اک اجبی مرے دل میں! فرود مجھ سے دہ شنقت کہیں ملا ہو گا

الطاف شآهد

ده بهنس دبیئے تو براک پیول پرمشباب آیا

وہ مسکرامے توکلیوں نے ان کا سساتھ دیا

مری سبجه میں نہ اب تک رُخِ عساب آیا جواب شوت میں آیا تو لاجوا سیا ۔ آیا کھالیے اجرم ہمیں متی گذارسٹیں ا توال ہواک سوال یں اِک شنگی سی ہے شد آخد

می ملال سے دیکن اب اس قدر کمی ہنسیں سکوں محال ہے لیکن اب اس قدر کمی ہنسیں عجیب حال ہے دیکن اب اس قدر کمی ہنسیس وفور ذوق طلب میں مشکست بائ کا ا ترے تقریبِ تمکین آنہ ما کے بغسید ا ترے فراق تری جبح میں شا کھید کا

عضرت یک نفس نه دے جانا نبرآمسیترس نه دے جانا تحفت فارخس نه دے جانا جاددان کرین ندگی کے عوض اے بہار وجین کے کیمولوں ، کو دوستو شا استد بہاراں کو

نشآط كمنوى

جہان رنگ وہدمیں بار ہا ای معام آیا نظر تھنے سے پہلے ہی نظر برالتہام آیا

اسے رندی سمجھنے یا شعور تشنیکی سیکیے کمان آنکعوں سے پی کربھی یں اکٹر تشنہ کام آیا جہاں بہ کی کوئی موجہ صبا یا دِ بہت ارآئی جہاں کھڑک کوئی زنج سید دیوانے کا نام آیا

دیں سے ماد توں نے بڑھکے بتی کے قدم چیمے جہاں سے زندگی کو نسیسرا انداز خسرام آیا

## مطبوعات بموضوله

بایش سبست ندیاده ملتی ہیں۔ اردو متابوی پرایک نظر اور اردو منتید پرایک نظر سے کرسٹن ہائے گفتی نک ان سکے طرز مقید ہیں ایک طرح کی کاٹ ملتی ہے۔ نظر میں سرستبد ہے کہ مولوی عبدالتی تک اور شعوا دہیں غالب ہے کہ کہ مولوی عبدالتی تک اور شعوا دہیں غالب ہے کہ کہ مولوی عبدالتی تک اور شعوا دہیں غالب ہے کہ کہ کہ مولوی عبدالتی ہا غالب ، اقبال اور صرت و فافی و غیرہ سے بہترکیا با نظر کا کوئی ابسا اعتق نہ بنا سیے ، جو سرستبد ، هالی ، شبلی ، اتبادا در عبدالتی با غالب ، اقبال اور صرت و فافی و غیرہ سے بہترکیا ہم مرتب ہیں ہو۔ پھرکی ان کی شفیدی تحربروں کو ایک کھی نظر انداز بہیں کیا جا سکتا ۔ ان کی تحربروں یہ الحجاد سہی سیک اس الحجاد ہے کہ اس میں بان ملانے با سب کو توش رکھنے دائی تحربروں سے نجات کی ہے اور دولئے کہ بار مجد میں اپنی تمام کر دولوں کے باوجود هالی کے مفاول کے عناهر و انسان کی تقید میں اپنی تمام کر دولوں کے باوجود هالی کے مفاول کے مفاول کے عناور بہوا ہی تنظر میں ایک تنظر دیا ہوا کہ باوجود هالی کے مفاول کی باوجود هالی کے مفاول کے مفاول کے مفاول کی نوب ہو تی کی نوب اور ہو ہو کی کہ دولوں کے ایسے نوب کی اور کو میں کہ میاد دی کو ایک کے مفاول کی نوب نوب کی نوب کی نوب کو میں کہ میاد نوب کو ایسے نوب نوب کو میں نوب کو میں کہ موال بین احد اسے نوب کو کو کہ کو کی کہ کو ایک کو کہ کا سکھ کو میں کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو ک

یں بہم میں ہو میں سیسے بیں اہموں نے شاعری کی ماہیت دمعیاد پر کشہ تو کہ سیکن اس کا کو کہ مثال پیش ہنیں کا اپنے دالد بزرگوار ڈاکٹرعظیم الدین احمد کی شاعری کو انہوں نے بہت سرا باہے سیکن پر کھا، ہوئی جا نبدادی ہے۔ کسی زبان کا کوئی نقاد ہرت میں کی دعایت دیے با وجود عظیم صاحب کی شاعری کو حیار سخن قرار ہنیں دے سکتا کم و بیش یہ حال مکیم الدین صاحب کی فظمہ مر

بعق تظین اس بین مشد بهنی ایچی بین زبان و بیان کی داختی اور خیالات کی ترکینی می اکثر مبکه ملی بین اوراگران کا مطالعه کیا جائے تولڈت کام ود مین کے ایئے میرت ساسا مان مل جائے گا۔ لیکن میکم الدین احریتے اپنی تنقید وں بین شاعری کا جو المبندمویا دبیش کیا سبے دہ اس پر تو پوری بھیں اتر تین بلکساس کی اظامیے وہ فدر اقل کیا قدر دوم کی تحلیقات بین شمار نہیں کی جاسکتیں۔

مراقفهم المرائل كي توى نظمون اورغزلون كالمجود من حيد فريند بليكيتنز لمان في شائع كياب - ١٢٨ اصفات كاير المراق المرائل كياب اوماس المرائل كياب اوماس المرائل كياب اوماس

الحاظ عصير مجروم مراتمسيد.

چهادته کمی پهن نظم اسے کیم جنوں کے عنواق ، علامه اقبال کے حفود بیں بیشی کی گئیہے ۔ دوسری نظم رہبرکا دواں کے نام سسے تما مسلاعظم کو مخاطب کرتھ ہیں۔ باتی نظمیں دوح کو ترقیاتی ہیں اور غرابی جنگ کا مرفع ہیں۔ بنظمیں دوح کو ترقیاتی بیں اور فور کا کر منابی ہوگئی دوح کی پکا دبیں۔ اس بیں ہما سے فوی و تی ونی عکاسی ہے ایسی عکاسی جو میں الحقیقیت القوم بھینے کا موصلہ اور مرف کی تمتا بیدا کرتے ہیں۔ ان بیں ہما دے فوجو انوں کے ایٹنا و جاں باندی کی خوں جبکاں واستانیں ہیں جفوں نے شعوف بہدی میں کو بہدورت ان میں ہما ہی تابت کردیا کہ دشمن خواہ کستا ہی توی کبوں نہ ہو ، وہ کستا ہی اچا نک حملہ کیوں نہ ہو ، وہ کستا ہی اچا نک حملہ کیوں نہ جو ان دور سے کے ایسا بیک یہ کھی تا بت کردیا کہ دشمن خواہ کستا ہی توی کبوں نہ ہو ، وہ کستا ہی اچا نک حملہ کیوں نہ جو ان دور ان اسے ممتر تو ترجوا ب دے سیکتے ہیں۔

اميدے كه غافل كرنالى كى نظموں اورغزلوں كا يە فجوعدل جيسى كے ساتھ پڑھا جاكے كا اور قوى غيرت كو ہميشہ بيدا و دكھ كا۔

چارناولت از. ابوانفضل صدّبين سناولت ناشر. ادب خاكرا جي

صفحات ٧٤١ ـ كا غذمعولى ، كمّا بت وطباعت اوسط ، فيمن ستبي روسي

الوالففنل حسد دهینی ارد در کے ان کے بینے اسا بہ نگار وں بیر بیں جو اس بنیادی بات کو سمجھتے ہیں کہ اُدب کی لطیف ب اور البیا فی نظیف جھالفاظ کے سہمارے فہور بیں آتا ہے ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز ہمیں ، ادب بین فکر دخیال یا موضوع دمواد کی کوئی آہیت ہمیں ہے ۔ ان کی اہمیت رکم ہے ، محفی ادب بیں ہمیں بلکہ نقاشی ، معتوری ، نون نجر رادر کو سبقی سب بیں بیچنریں اہمیت رکھتی ہیں۔ ورن یک ہرومنوع یا فیال ادبی افلار کے لئے مناسب ترین الفاظ کا ممتاح ہوتا ہے۔ چنا پنج موزدں مواد خواہ کیتے ہی اہم کیوں نہ ہوں دل کشی نفای افہاد دا بلاغ کے بغیر وہ ادب کے عدود بیں ہمیں آستے ۔ انسوس کی بات یہ ہے کہ ترتی بہند تحریک کے بعد ، ہمارے بران ادبی تخلیق کے اس اہم بھی کہ ترتی بند تحریک کے بعد ، ہمارے بران ادبی تخلیق کے اس ایم بھی کہ ترتی ہو تھا اردوا و شالم نے ہی کا سہما راہے ۔ اس لئے زبان و بیان کی بنا عقد البوں کا شکار کھی ہی صنف ہوئی ہے ۔

داستان نا دل کی اور تا دل اسلے کی سمٹی ہوئی صورت شہری کھی اس بات بر کھی مشفق ہیں ان ہیں وہ تعلق خروسے ہو ڈاردن کے آدی اور بندر بیں ہے ، داستان ، وہ ناول اور اسلانے کا پیدائش رشت موضوع یا ٹکنک سے اتنا ہمیں جتنا زبان و بیان سے سے اس کئے کہ یہ تیبتوں سنفیں سی بیان کے بیٹر اس پڑھ جیس ۔

چار ناولد فی کامطاند ظاہر کرتاب کہ ابوالفضل صدّیقی کا میاب اسانہ یا تا ولٹ کے اس امر فاص بوری طرح وا تف میں ۔ ابنیں اپنی کمانی کونوش اسلوبی سے سنانے کا تن آتا ہے ، وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ، موزوں ترین انفاظا ور تو ترین لب وہج یں کہتیں یان کے کروا دادو کر کھا کہ ان اسانے کا قن آتا ہے ، وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ۔ چاک و مبند کی ذمیندالا اور جا گروادا نہ نظام کی تہت و تفاوت سے ابوا لفضل صدّ دی تا ان اے یا ناول میں حسن نوبی سے در آئی سے اس کی مثالیں اور و میں فال فال ملی ہیں بیتین ہے

بارناولت فاص دعام دونوں ملتوں بیں مقبول ہوسگے.

شعلی جاں استعلم جاں استد سعیدی الم جمد عرکام ہے۔ درد سعیدی کس نوع کے شاہ بین ، قدیم یا جدید بلکہ دونوں سعیدی کس نوع کے شاہ بین ، قدیم یا جدید بلکہ دونوں سعیدی کا شکاد دیوں استد کی بین استد کی ، بین اس صورت بین ان کا شمار زندگی سے برد آز ماریت والوں بین شکھا۔ ان کا کمال نوی یہ ہے کہ دو زندگی کے ذہر کو امرت جان کہ بی ما در اس دا بہا نہ از مناز سے کہ دو ند مون ان کی بیکہ دوسروں کی بین سی مادد شاہد جو اللہ کی تو بین کے بین مادد شاہد جو اللہ کی تو بین کے بین کم شوار کو میسیر آتی ہے۔

ان کے اشغار ہیں جذبہ کی صدا قسّت ہے ۱۰ خلاص کا سابسے ، صوبے بچاہ کی روشنی ہے ، زندگی کی حرادت ہے اور سب سے بڑھ کریہ کہ فئی شعور کی دعنا کی سے استان سے انداز میں سے بھر میں کے کلام ہیں سوز دگراز اور صداقت وخلوص کے ساتھ ساتھ ساتھ انداز آبیان کی ندرت اور زبان کی سلاست ورواتی کا دلف بھی موج دہے جوغزل کے لئے از بس خروری ہے ۔

قبتے اپنی تباہی پہ لگائے ہم سلے وهط اپنے کہاں ٹک نہ طِرحائے ہم نے ىلىندترىپى توادىت كى تاپ سەپىرامذات نىلىد ت؛ چن بیں بھی مسکرار یا تھا تفس بیں بھی مسکرا ریا ہوں ؛ ہو گئے سازیے مسدا سیکن ر گریخی سے دلوں میں اک آ داز اینی ناکامیوں کاریخ نزسیں رینی در ما ندگی کاسیے احساس تركي الميرسهل كلى تونهسيس زنىگاد طاد شاكى سے ؛ ؛ يہني جاتے ہيں سبمنزل پر اپنی ----عباركاردارگيمي كارداركيي ؛ \_\_ تلف*ل* جاتپ خزل ہیں رواں! منزلیں اپنے سفر کی ما نب پهرکونی داد ، کیسدکونی منصور كمر عودية مربعيا مدا بنراغم مشيل جاں ہو سبیسے

شعلت کمان دل ویزکت اید ،خوب صورت طباعت دکتابت کے ساتھ سلطان حیوی اینڈر نزنے ختا نے کی ہے . در جار رویے بیں عامیں کی جاسکتی ہے۔

 م می می می می میکی میلک نادل یامعه لی مذبی کما بین خرور پڑھ لیتے ہیں ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہی مہر طور مطالعہ کے سائے وقت اُ لیتے ہیں۔ اچھ کما ہیں خریدستے ہیں اور سلیقہ سے ذاتی کتب فائد مرتب کر کے اپنے ذوق کی سنگین کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ لیکن آ انتہائے والمے حفرات اس طبیقے بھی کم و بیکھ گئے ہیں ۔ محدرجم دبلوی اس لحاظ سے قابل ستاکش ہیں ، وہ مطالعہ کے ساتھ ساتھ کا مجھی وقت شکال بہتے ہیں ۔ وہ نے تھے والوں میں ہمیں اِس واق کم متعدد تعنیفات و تالیفات منظر عام برا میکی ہیں اور اب بھی الا اشہرت قالم متبہد و فتارہ ہے۔

سلطان احد تنبل اور محد شیبانی فان جن مین شهنشاه با برکے دشمن اور بانی سلطنت شیبا نید کے مالات علی از خکوریں ، بہایت قابلِ قدمکنا بین اور ہر ملقے میں پسندیدگی لگاہ سے دیجے گئی ہیں۔ لیکن آٹیان کی کوئی الی کتاب میری نظر۔ نہ گذری تی جس کا نغلق براہ ماست اردو اوب سے ہو ۔ اکبر کے شب وروز دیکے کما ندازہ ہواکہ ان کی تعنیفی دل میسیاں یک را بہیں دنگارنگ ہیں۔

المرالة بادى ير، اس يهلي مى كى كتابس آيى بين ميكن دير نظركتابى الهيت فيرمعولى بد عدديم د بلوى فعدت به كرالة بادى ير، اس يه يهلي مى كى كتابس آيى بين منظر وا تعات مرتبك بين ا در آپ مانته بين كه خطوط ، خط سكا در يه كه مين كه المركة خطوط يه منظر وا تعات مرتبك بين ا در آپ مانته بين كه خطوط المركة حطال و ين برى منظر و ديده ديري كاسامناكر تا پر ابوكا، ترب كهين اكبركه شب وروند كى صورت نظرا كى بهوكى . يه كتاب كويا اكبركي خود فوشت مين المركة شده من المركة شدن المركة شدن المركة والمركة والمر



حب میں نقریبًا پاک و بہند کے سادے متازا بل فلم اورا کا براد ب نے حقہ دیا ہے۔ اس بین نیب ان فتچوری کے شخصیت اور فن کے بر میلو مثلًا ان کی اسانہ لگاری ، تنقیدا سلوب نگارش ، انث پروازی ، مکتوب نگاری ، دبنی رجانات ، معافی زندگی ، شاعری اورادارتی زندگی ات کے انکار و مقائد اور دوسرے بیبلو و ک پرسیرما میل بحث کی گئے ہے اوراث کے علمی وادبی مرتبے کا تعین کیا گیا ہے۔

مِیْن : حصدادل ودوم ،-اکھرو ب





- اگرسڑک پر جانور یا جانور گاڑیاں گذر رہی ہوں تو گاڑی آہستہ چلائے اور ایسی کوئی حرکت نرکیے
   جس سے جانور وں کے برکنے یاخوٹ زدہ ہونے کا خطروہ ہو۔
- چواہوں یاز ببراکراسٹگ کے قریب جانور گاڑیوں کی دفتار کو مشست کر دیجے اور تیزر فتار گاڑیوں کو گزرنے کا داست دیجے۔
- سڑک پادگرنے یا اورٹیک کرنے ہے قبل اس بات کا یقین کر لیج کو راسنہ بالکل صاحب۔
- اگرکوئ سسست دفتادگاڑی آگے آگے جاری ہوتو بے مبری ہے کام نہیئے اور مھردون داستوں پر اس کو ہرگز اور ٹیک نہ کیئے .
- ایسے چوراہوں پر جہاں سسگنل یا پولیس کا نسٹبل شہوں دہاں ہیننہ جانور گاڑیوں کو گذرنے کا راستہ دینیچے۔
- اپنوٹرنے کے اشارے صحیح اداضح اور مناسب
   وقت پر دیجئے ۔ ان اشار وں کا جانور گاڑیوں کے گئے
   خاص خیال رکھتے۔



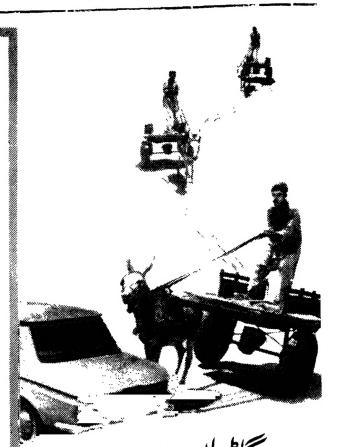

بہگاڑیاں جن میں ہریک نہیں ہوتے ا

دہ گدھاگاڑی ہو یا اونٹگاڑی' ان میں
بریک تو ہونے نہیں کہ گاڑی' ان میں
جہاں بھی چاہے روک نے - آپ کی موٹر
میں البتہ جدید نرین قسم کے بریک لگئے
ہوئے ہیں - اس لئے یہ آپ کا فرض ہے کہ
جلدبازی سے کام نہ لیں اور سیننہ اُن گاڑیوں
کوراستہ دیں جوابحدم سے نہیں ڈرسکیں -

# خدم من عاری ہیں

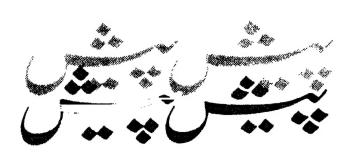

مشرقی اور مغربی باکستان بین مشنل بنیک می شاخون کی نعید ادسب سے زیادہ سے بیرونی ممالک میں ہماری شاخین - استدن - برنگھم - بریڈ فور ڈ - دارات لام - جسدہ - ہانگ کا نگ اور نیویارک میں موجود ہیں - اس کے علاوہ دنیا بھر میں جگہ ہمارے نمائند ہے تھی ہیں -

